# خلاف وملولتين

اعتراضات كالجربية

ملك غلام على

## (جله حقوق بحق فالمستسم محفوظ بين )

ا ملاق حسبین، ڈائرکٹر اسلامک کیلیشنزلیشند

۱۳۰۰ (ی، شاه عالم مادکث، لامور ۱ مبدی نشرندلا بود

اكتوبراء واع

طایع۔ ناشرہ۔

مطبحاب

يهلى

قبمت:-

اعلى المركبيشن

٠٥/ ١١١ دوسيد

Mad Library

## فهرست مضايين

| 4             | متقدمه                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>14</b>     | باب اقل - تورسيف ممن الكافر                           |
| in pro        | (۱) خلافت وطوكيت كافرق                                |
| PH-P1         | نسوس كتاب وسنت -سنت وبرحت-اتوال سلف.                  |
| MA            | (4) "برعت كاالزام"                                    |
| ر (بادیات     | بهلی اور دوسری منت محابر کرام اورفقها مسکه تغردات -   |
|               | "أميرسادية كفييك يتنية محدثه كااطلاق ابن قلام كاقول - |
|               | چندمزيد اقوال- دلچىپ احتران -                         |
| <b>44</b>     | بأب دوم مستلة وين                                     |
| . 49          | البنے یابیت المال سے لیے                              |
| ** <b>H</b> * | اصل نوعيت احتراض                                      |
| 44            | الوكعااستدلال و                                       |
| 40-41.        | اوليات معاوية بربرص كااطلاق - غلطامتراسات كااماده-    |
| **            | بهاا وتراس دومرا احترام بميرا احتران يجنفا احتران     |
| 44            | ينميادي موال                                          |
| 49            |                                                       |
|               | باب سوم کفسیم خمنانم کامستله<br>(۱) سجید فریب تاویات  |
| 91-01         | ان ناویات کی مخیقت - طبری کی مزیدتصری - فریسوده       |
|               | احتراص كالم عاده إخبارات في خلط مثال - ابني ترديد آب  |
| 4"            | ا مل اعتراض.                                          |
| 94            | بهن المال من تابع اتعترف                              |

باب جهام يصرت على والل بيت يرب وتم را) سبّ على هما تبوت اطائل زدير عجيب منطق كتب مديث سي تبوت - وفات MA-1-4 مان كريد رواة ماريخ كالحث منقيد كا يواب الوتزاب كالمغيوم (۲) مسئلة مسترحتم . HL أردواورع بي والاست وتم يست على كامفهم اوراس كالمليل 140-14 "الزراب" كالنظاكا تحتير آميز استعال كياصنرت عيدة بى ست وتم كرت كف و يسلساد مت وتم كالموالت شاه اساميل شهيد كي تعسرت باب ينيسه استلماق زياد 174 (۱) کولاتا موددی کی کرای بالميت كديكان - استلماق مي ماخير- انتساب زياد-شاه جدالعزيز كاتسريات - ديكر محدثين كا قوال -مديد على رك أقوال البيرمعادية كا اخترات خطا رم) مكارح الوسفيان و اسماق محفلات احتياج -كتب انساب كي تنيادت -147-141 الولدهفراش باب ششم- ابن خيان سے عدم مواخذه دا) ميراليلاغ كااحترامي المندر اود العالمة واشدين كى مذت - لموكيت كالنير الوال. 144-144 آداب تعناي إيك مودين شبركا اطلاق يمشعبه كافاكرة دورمدنني كاواقعها وراين قدام كى رائے۔

(١) كوزول مع عزم مواقده منظوم موث كالمومزة و \_ كمالي حيفت كے وجود 144-144 املام كاقافوك تعساص قوائي قندار سے تماوز ۔ بے جاونا دوا استدال P11-4-1 معاليان كااقتباس-انتظاميروعدليه كالمعتكر الخيزتصوير S - MP. باب مفتم - كوزول كي زياد تيال (1) زياد شحيمنظالم ابن ابي ارطاً ة كم مظالم كيامها برخ يحتملن ماريني واقعات بيان كرنامًا بالحتراض يها كتب مديث سے تاريخ واقعات كى توثيق مسلك محودتوں \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* كولونديال بناست كامعاطه يمنرت فادفه كالركاشن كا معاطد عروين فيق لا مركات كالنشاك في معاطر ربى زياد كاظلم الاراى كدراوى بشرين الجابرطأة كرمظالم يمنوت فالأكاقيلي وأس جموين 144-641 الخن كا بقلع رأس زيادا ويسرك مقالم كامزيد تجوت باب هشتم وصرت محرجين مدى كافتل اريام كا قانوين بغاوت قرآني آيات اوران كي تغسير فقهام سيراقوال مسلان كاقتل ك مودة ل ي ما زيد ? كي معزت جوا خرقا واجبالم لتم معنرت يود كام زير كمثاف كالتشين معنوت يود كافروج معزت يون كالروميل معفرت يود كامقدم الداك كالكواد اسلام كا 5 في عدالت

املاى قاؤن شهادت كامزيد بناحت حدى رصاحب التينيج والنوي كالوقت معنرت عالمتري كالمات ومكوامه كارد عل - موزيدي من توين كي آراء (١) مخاني ماحب معمريد دوكل ورائ اور كورزك افرائع كا فساند ويون ساقيارى لوك Min-hill مديث ين قبل جورة كي غرمت 414 ابن مساكرى تعسريات رمبسوط كا قول 419-41A زيادى سناتي 441 باب نهم يزيد في ولي مجدي 444 ظلفاستة داخدين كاانتخاب مصنرت ابوكروه كاانتماب يعمرت عمرفادوق كاانتماب --معترت عثمال فما انتخاب معترت ملية كا انتخاب تعبيخ نيت کي مجث ره نيت پرحله ۽ \*\*\* مغلام ترتجبت دني جدى كا بواز وعدم بواز شاه وني الشرصاحب كامسلك-امام ماوردي كامبلك. 404-440 قامى الونعلى كامسلك - ابن خلدون كاموقت - ولي عمدي بارسيين فقبرار كالصل مسلك مولاتا مودودي كي تعريمات كياولى مهدى محن أيك جويرب ويزيرك الميت خلافت و يزيد كى صافحيت ؟ - ابن جروع كى كے اقوال-يزيد كى مغفوريت ؟ مولانامفتى فيرشفيع صاحب كي ادمثاوات ماحب اوجزالسالك كابيان

4

(۲) اختلاف پرامراد مولانا عبدالي كاموقعت شيخ عبدالمحق كاادشاد عثماني ماسحب PA4-PA1 اوران كے بزرگوں كے ارشاد ات مولانا اكبرشا مكا قوال-ابن بوروعي كامزيد تصريحات باب دهم-عدالت معاليرٌ 441 (۱) ایک بنیادی مغالطه 444 مدالمت كى تعرلييث ٣٩٣ مولانا مودودي پر قلعل الزام- عداليت مماية كالمح مفهوم -MA-444 مماية كرام سي كذب في الحديث كيول ممال سيد و-عدالت كيس بجروح بوتى ہے و عدم اطاعت برست كا اطلاق كي معاقير كابر نول ونعل اجتباد ب و - توبروعفو كي فيرضورك بحث ركبانخوليت وتحريس كالزام فلطرب قَتَلَ تَجَرُ اورديت وتوريث -سبّ عَلَيْن كامرَ يَرْبُوت - ابن 444-444 تبيير كيدا قوال بربدهمت ونسق منافئ عدالت نهين الي بدحت روايت איין-ויין عدالتِ محايَّ كي مِم تعربيت. مزيدتا ئيدى اقوال - زرائي منطق - شاه عبدالعزيد كاموقعت -אסאר אגר د گرا قرال سلعت مدالت را دی بینگیم تنین - انگا شو کانی کا قول بآب يأس دهم مروان اوراس كياب كامقام NAL (1) مروان اورای کے باپ کامقام منتدرك كى مديث - (مام احد اور ديم ائم كى اما ديث -Mea-Mag مولاناشبل كاتول - بينيادانهام - ماكك ومخاري كي روايت مروان ر ديويندي اكابركام ملك عجيب غريب مفالطه

مروالهكايات وك اور فوى (١) المامن كالدواب مديق مي قمر كات فعت البيتى كى اماديث -مسلك وفي يُد PAG-PAA מנוטליל אליוונו 191 باب دواندهم-كيامها وكام مياري بي 49" ومتورج احت كالمل حيامت 190 امير بمامن كم تشركات 4 الزان كا فيسله - مديث كا قيسله 44~44 مديث اممالي كالنجوع كي تحقيق قل محابی مے سس درمعن کا میک ینزیر کا میک یران کے الم خوكاني سشاء ولي الله موالات وجوابات توبي محام كاسيد سرويا الزام مرحان كا خاميات كادروا في مينان 414-61-معاوية ويدير يمنا فت واوكيت الدير طوى مسلك معايدك كمصتعلق عقيدة الإستنت بآب سيزدهم يحضرت معاوي كيمتاة اما ديثُ ودوايات من تغرافهال بهندامت كمزددروايات امام درسی کی تعریحات

### بِسْسِمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِسِمُ ا

## مُقَسِيِّمِه

علكت تداداد باكستان -- الشرائد الم كه -- ال وقت القية زین پرسلانوں کی سیدسے بڑی میاست ہے۔ بیاس میے وجودیں آئی تھی کہاں میں كتاب النشرومنسية دمول الشريبني تظام ومعامثره بريا يورليق بمارى بيممتى كربهادى تمناؤل اور آرز وول كاير واب تا بمنوز شرمندة تجيرته بوم كا - بكداس سے بوكس اس مرزمین کی آخوش میں اسے فتنے ہروان پڑھتے رہے مجواسالی تغریات اور قرآک ومدریث کی تعلیمات سے تمیسرمنا فی ومخالعت ہیں۔ان میں سے نبعش خفنے توالیعہ ہیں ہی سے خوات کو ہا دے دین طبقوں نے بدی طرح محسوس کرایا سے مال کی خوات کویڑی مدیک واضح کردیاہے۔ اور ان سے مثلات اپی طروت سے تجنت کا آقام کر دياسه-مثل كے طور پراتكائِ تم تيونت و اجوائے توت ايرانكار مديث وسنست اليے فتے بي جن سے علات علائے كرام نے يحب وبان ہوكرمسلانوں كوشنت كر دیاہے۔ میکن وہری فردن نبین سسیاسی اور خیمی فقتے لیے کمی ہی بی کی تروید وابطال كم معلطين مزمرون يدكر تسايل وعلى منت كوروا ركما كيا ب، بلكرببت سے خرس گرومول اور افراد نے ان فتنوں اور ان سے عمیرداروں کو ہری ہوری کمکس بہنچانے کی کومشش کی ہے۔ مثال سے طور پراٹر آکتیت اور ناجبتیت وو لیسے فتنے بیں ہوبین غربی ملتوں کے دوفی ہرسواد ہو کر ہمارے بال متعارف ہوئے ہی اور اب تک ہورہے ہیں۔ افرتراکیّت سے معبوم سے توبرمسلمان بالعوم آمشنداہے ليكن تاجبتيت كيمنيوم، بكراى كے نام كك سے بہت كم سلمان واقعت ہيں۔ تامبيت ك تاريخ لي نظر الداس كتفعيل تعمّنات كابيان يبال كان بي-منقرالغاظي يول مجد ليجة كرتاميتيت وافعنيت كى مندسب وانعنى المنطع كوكية

بیں ہو حصرت کا اور بنو قاطمہ کی مختیدت میں صد سے گزرگیا ہواور نامبی اس کو کہتے بیں ہو حصرت کا اور ان کے اہل بہت سے بغض وعن دایا جزو ایمان مجمئنا ہو۔ نصب عربی زبان بی وائمی حسد افریت کے اہل بہت سے بغض اس مرض عربی زبان بی وائمی حسد افریت تھا وی وعدا وت کا دو سرانام ہے بھی خص اس مرض میں مبتلا مورد وہ بلاست بدندات کی زدیں ہے ،کیونکر نبی اکرم میلی الد علیہ وہم کا یہ ارشاد کرای حصرت میں مبتلا مورد وہ بلاست بدندات کی زدیں ہے ،کیونکر نبی اکرم میلی الد علیہ وہم کا یہ ارشاد کرای حصرت میں مسمیری سلم مشروب ، کتاب الا میان میں مروی ہے کہ ؛

قال على والدن ى فلق الحبية ومراء النسمة ان العهدا النبى مسلط الله عليه وسلم الى ان الا يحبية الامومن والا يبغضنى الامنافن. مسلط الله عليه وسلم الى ان الا يحبية الامومن والا يبغضنى الامنافن. المسمسرت على سع روايت ب كر اس ذات كي سم بس في وانه أكايا اور مان كويد اكيه في مسل المسلم بيروسلم في مجهد وميت فرائى كرنهي مجت ركع كا جمد ساح مون اورنهي بناس بنفن درك كا جمد سع مرون اورنهي بناس بنفن درك كا جمد سع مرون اورنهي بنفن درك كا جمد سع مرون اورنهي بناس بنفن درك كا جمد سع مردون اورنهي بناس بنفن درك كا جمد سع مردون اورنهي بناس بنفن درك كا جمد سع مردون اورنهي و بناس بنفن درك كا جمد سع مردون اورنه بين كويد المناس بنفن درك كا جمد سع مردون اورنه بين كان مورد المناس بنفن المناس

بعضرت ساہ عبدالعزیز محدث وطوی ہو ہادے دیاد کے جار تھا دین وفیرمظارین وفیرمظارین افیرمظارین اللہ مشہور کتاب تحفرا النا عشرید، اہل سنست کے مقتدار ہیں جنہوں نے دفعن وشہع کے ردی شہور کتاب تحفرا النا عشرید، الکمی ہے ان کی اسی کتاب میں مندر سے تصریح کے مطابق نامبیوں کا بالی مبانی مروان بن مکم کفا۔ آپ کے الفاظ ورج ذیل ہیں،

در بخاری دوایت ازمروان کده است با وجود مکیراونیز از جلر نواصب بخرنمیس آن گرده شغاوت پژوه بود-نیکن مداد دوایت بخاری براما (نین اوابدین است دسسند ادختهی بایشان-

(تحفہ اٹنا مشریہ ملک کیدم قا وودوم المبر الله الله میں ملک کیدم قا وودوم المبر الله الله میں مسامته ا " بال بخادی می مروان سے البتہ دوایت آئی ہے بادیو کیروہ نوا صب میں سے تھا ہ بلکراس بر کبنت گروہ کا سرخنہ اور سرح روہ ۔ لیکن اس دوایت کا حار زین العابدین پر دکھ ا ہے اور ان ہی پر دوایت کوئتم کیا ہے ۔

زرج محفر الفاحشر برمنا عاشر المعامة المعادة بالدين كتب أرام باغ كراي

"نادیخ سے طعی ٹابت ہے کہ اہل منت بجدیثہ توامب سے قابلہ کرتے تھے اور ان بریختوں کی بکواس کا بواب دے کراہ سے پرخاش مکھتے تھے ہے معروف اور بجبر اہل معربیٹ عالم فواب معدیق حسن خال معاصب ایک بوال سے ہواب معدیق حسن خال معاصب ایک بوال سے ہواب بیں اقسام برحمت پر مجدث کرتے ہوئے فرط تے جی :

منحلهٔ ابتداع بیرنعسیامست کربدتر از نشیکع با شاد میرنعب برتن ببغین عی کرم الدوم بارست -

زیرز السائل ایی اول المسائل بروال دیجاب یک عد ویجم مساوی " بدهت کی ایک میس سند یوکرشن سے برتر سند کیوکراس کا معللب بُنیش علی کو اینا دین و ایان بنا لیرتا ہے ہے

در پر عمود احد ماحب عباسی کی بدنام کتاب مظافت معاویر ویز بده

پر تنقید ہے ۔ اس ملک بی رفعن کا فقنہ قدیم سے تفا۔ باطنیر و اما برسب

مرح و سفے ۔ البتہ فواری و فواصب کا دھونڈ ہے سے بمی پنته

نر تقا۔ لیکن عباسی معاصب نے یہ کتاب کا کہ کر اہل منت بی تامبیت کا

تازہ فقنہ کھڑا کر دیا ہے ۔ اب بہت سے لوگ ہی جو مفرت معا ویردنی

الٹر عنہ کے مقابلے ہی معنرت علی کرم المنہ وجم کو اور بزید کے مقابلے ہی

معزر يسين دفن الشرمز كوخاطي وغلط كالرميسة في يعقيقت بر ب كراس كتب سے مواستے منرد سے قائمہ كوئى مرتب و بِحَنا ووا فعی توانی بجران سخت ہو محے لیکن الی منت کے احتمال میں فرق آگیا۔ بہت سے لوگ معنوت على دمتى التنومزكي خلافت وإرثده اورمعترت سين ومنى الترم ندكى شهادت پس شک کرنے تھے۔ آئ کھ کسی ایک رافعنی کے شعلی میں یہ نهين بتلاياما مكناكروه حياى ماحب ك كتاب يُرمر تاتب بوكب مو، نيكن اس سے يرخلاف اس كتاب سے مطالع كرسف والوں بي ليكسعاجي خامی تداد ایے اوگوں کی منعے کی ہواس مجوث کے باندہ کو مجے محد کومنے می اعدم نرست سین دمی النومنها ی طرف سنے اسینے دلول کومیاف از میکو ستكسائ كابست مان لوح وام نبير الميع فاسع يسع محصفة كرت الركياب عن من من مارى كريمى ببت سے قارخ التعين ل بن بین لوگوں کو دمتری موموع کتاب سے اصل کتند تک بہیں وہ اس كحقيق اودانس كالك نادر شام كارميت مي - اور مب محقوب ای باست کاکہ اسیسلمان اس میٹ انتوم علی اسکامیرے بیلد ہو گئے ہیں۔ .....اصل بات مے مردوانس مے معید فتم سے لوگ تھ۔ آست موست سقد السيدي بركتاب شائع بوقى ص مي معزرت في اومعزرت ممين دمنى الدحنجا محروقعت يراس سيحبين زيان مججر بوستران منجيره المدادي بررح كالمتي تقى يومعانعن كامعام كوام دخوان التعليم الجميين سي موقف کو مجرون کرستے میں عام دوش ہے، اس سے روعی کے طور ہوہت ے لوگ میائ مامب کے ای افزائل سے متاثر کی سے بغیرن و سکے۔ مالكرتمام إلى منت الى يُرتنفق بي كرمنرت على دخى التُدمزمليفرد التدريح اوہ لیگ ان سے برمرجگ دسے وہ خطا پہتھے یومنرت معاویے کا لنڈ عزنة متحمزت كادمني المترحز سعيجت ذكري قلملى كما ودق تعليفه الماثر

زنے۔ ان کابین پزید ظالم وجا پر حکم ان متا اور صفرت سین اسمنوت جمالاً ند ہن ذہیر احد و قام محابر کوام جوجگہ بخرہ میں شہید ہوئے احد جہوں نے پزید کے تعلیا واقتداد کو بریم کہنے کا کوشش کی موسب می کے واقع احد خیر کے علم رواد تھے۔ جمر اس کی ب دخوا نہت محادث ویڈید) کی تعنیعت صرفت ان ہی امود کی تروید کے ہے علی میں آئی ہے احد اس کے مطالعہ سے ای نینت کا یہ فقار تفام رہے طور پڑ علوا معلی موالہ ہے احد اس کے مطالعہ سے ای مند اور کا یہ فقار تفام رہے علی برخلا معلی موالہ ہے اور اس کے مطالعہ سے ای مند شاہد

=-

مقیقت رہے کرنام بیت بعد مصبح ممارے بین فران مور تقویت بہم پہنچا دہے ہیں ، یام بیت قریرے کہی اوی لے تی ہے۔ پُرانی تام بیت کے ظرفران فل کی براًت بہیں تقی کروہ معفرت علی فائل فلافت کے افستاد کا علی الا ملان انکار کرتے یا ان کی بیرت کو دا فدار کرے بیش کرتے۔ اس سے دہ بس امیر معاویج کے نشاقل و مناقب یں مبالغرامیزی کرنے پراکستا کرتے ہے۔ بنا فیرشن محمرین اسھ سفاریٹی لئی تعنیعت نواجی الا فواد البیت و مواطع الا مراز ہ تربی المام احدی منبل کے مسام زادے مبدائشہ کا قرائن کردتے ہیں کرانہوں نے کہا :

سألت انى عى على ومعاوية فقال: اعلم ان عليّا حيكان و كشير الإعداد ففتش له اعدادة شيئًا فلم يجدوا فجأ والله وجل قد حاريه وقاتله فأطرح كيادامنهم له دينى الله عند

"في سف النظم العرب المعلم العرب المناس مع معزت الى الديمن الما العرب المناس العرب المناس الم

( لوامع انوادالبهيّد، الجزالثاني، مسيس شيخ عمدالسغاميّى الانْدَى بليع دادلامغهاني، ميده )

لیکن جمد میرے نامبیون کا اور ان کے بہنوا کون کا مال ہوہے کہ وہ علائے ہو منزیر حضرت علی خلافت کومٹ تبر بخیر منعقد اور ناکام ٹابت کونے اور انہیں طالب اقتدار اور لا نور منورٹ کومٹ کومٹ کومٹ کرائے ہیں اور اسس کے منورٹ کی مندوں کا آلڈ کاربنا کو دکھلے نے کی مندوم جسادت کرائے ہیں اور اسس کے بالمقابل نرصرف مصرت معاوی کومسلوا کا الله علیا کہ منطیعت را شداور ام معموم بناکر پیش کورہ ہے ہیں بلکر پر برم وال اور منکم کومٹی دینی الله علی درم نواعن کے زمرہ بشرہ میں داخل کردہ ہیں۔ عربیں تعاویت وا و از کیا مدت تا بگی نہ

اب بعض منسنی است را من از خواه و و صنعی و دیوبندی مون یا دامل حدمیث مون ایج مولانامسسبدا بوالاكل مودودى كى كتاب منالافيت والموكبيت سيصفلاف اننى مِسْكَام مارائي وخامه فرسانی کرینکے ہیں اور کر رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کرسارا جمکن اس سے پیدا بخا ۱۰ ان سے بجا طور پر بیرسوال کیا ما سکٹ ہے کہ فرض کیا اس ہے بنیا و الزام کو تسبيم كربيا جاستے كداس كتاب سي معابركرام كى قوبين اور دافضيوں كى تقويب كاسامان بوگیا، لیکن اس سے مہلے یہ جورافعیت سے برتر نامبیت کا پودا آپ سے ڈیرسایہ برگے بارالار باسب اور كمل كعيول رباسيء بركمي آب ك نزديك فتندكي تعربيت يس اسكتاسيديا نہیں؟ اگر آسکتا ہے تواس سے خلاف آب نے کتنا ذور لاگایا ہے ؟ یدایک حقیقت ہے کر عہاسی مساحب کی کتاب مذکور کا مواد ششت میں دوسال تک کرایی سے ماہنات تذکرہ" میں شائع ہوتا رہاجس سے مریرہ معنمون نظار وغیرہ بیشتر دیے بندی علمار سنتے۔ مولانا مودودی کی کتاب اس سے کہیں وس موال بعد جا کرچینی ہے۔ اس پورسے عرصے ہیں صرف بین د اصحاب دمثلًا مولانا محدطبيب صاسعيد بمولاتا عبدالرسشيدنعا في مساحب ، كويجودٌ كراكثرعلمار بالكل خاموسنس رسيمي وليكن خلافت وطوكيت كاسلسار معنايين بونهي شائع بونا تروع

سه محمود عباسی مدا حب اپی کتاب حقیقت فلافت و طوکیت مین پر کیعت بی جمعابدی دیت مسلان کے برابر قرار دینا امیر المونین معاویر منوق التر علیم کا غرب ہے۔

بُوَّا، تَوْفَعْنَا بِسِ ابْعِانَک مِرْکِت پِیدامِوْکَنَی ِمُسَنِّی ونامبِی سب سکے بِل سکے اورمولانا مودودی کی مخالفنت بیں بکب زیان مہومےتے۔

یہ اتھادمبارک بو وو ول کے میے کم تقدین فقیمان تہرمبرے خلاف «نملافت والموكبيت» كاموا وترجان بمشك مديم من شائع بونا نشروع بي برّ امتماكه امس کے خالات عباسی صاحب نے ایک کٹا ب<sup>یم م</sup>یغوات سکم کریجاپ دی جیے تبن مسال بعد دین خلافت وطوکیت سے نام سے اضافوں سے مساتھ شاتع کیا گیا۔ اس سے علاوہ عباى مهاصب، ان سيم يمتيج اوران سيم يمن احوان وانعماد نے ایسے افکار ونظر پاست ی اشاعت سے سیے منتور و دیگرکتب ورسائل مکھے اور طبع کر لستے ہیں۔اس بنتنے کی ستے یہاں کے اٹری ہے کہ ان میں سے ایک شخص محددین بٹ سنے اپنی کنیت ابویز بدر کھ کرا وشید ابن درشیدامیرالمونین مسیدنایزیدونی التونه کے نام سے ایک کتاب مثانے کردی ہے۔ اس تحريب كاليك مقصد تووبى نامبيت مقابص كى تقويت سے يد كتاب وسنت سے نصوص مسریجہ سے تواعرامی واٹھارکیا گیا گرائیے مطلب کے بیے بورطب دیابس سے کی کہ شبعول، قا دیانیون، اسماعیلیون، بهرود ومبنود اورنصاری نک سیم جوا قوال بل سکے انہیں اپنی تحريرون بي جع كروياكيا - محران نوگول كاايك دومرامقعديمي تغااوروه برتغاكه بإكستان ے برظائم وہا برخمران کی میا بچوسی کی مباسستے اور بیباں اسستنبداِ و آمریبٹ کی ج<sup>و</sup> ہے بینبوط ى مائيس بينا بچري بطور ثمومن حياسى مساحب كى ايك كتاب سے ايک ثمون بيتن كرتا بول. متحقيق مزير بهلسك ملافت معاوم ويزيز مسايروه ممتزي

"اسلامی تاریخیس شاپرمی ایک قابل تقلید مثال مفادات است.
سک پیش نظر بغیر توزیزی کے سیاسی انقلاب پریداکر نے کی ہے ہو فیلڈ
مارش محد ایوب نمان اور ان کے ساتھیوں سے یا تقوی عی میں آیا۔ اللہ
تعالیٰ جذا ہے غیر دسے ان معترات کو کہ اس طرح اسو ، عثانی پر عمل تو
ہورکا ؟

محمودعباسى وغيره كى خرافات ومغوات سيربها رسه علمار او تعظيم مسحاب يظميرارون

نے مرت افعام نی نہیں ہرتا ، بلکہ اسے دمیری اور تحقیق آئی قراد دے کراپنے رسالوں یں ان کونوائی تحسین ہیٹ کیا ، ان کی کا فیل کے اسٹنتہا دویتے ، فردخت کیا اور الع کی آسٹن پر تونیات کھیں۔ مثال کے طور ہر کی اجھ حباس کی کتاب معضرت معاویج کی ہیا کا ذمہ کی گئی ہے معضرت معاویج کی ہیا کا ذمہ کی سے کر شروع میں مولان احتشام الحق صاحب مقانی نے تعارفت وقم فروایا ہے ۔ برکتاب جب شیمیوں کے شور مجانے پر ضبط ہوئی قرمکیم محمود اس کا فران ہے۔ برکتاب کتاب جب ہدیا معاویج ان کے ایک کتاب جب ہدیا معاویج ان کے ایک کتاب جب ہدیا معاویج ان ہو ہر بلکہ مرقد کر کے ایک کتاب جب ہدیا معاویج انسان کے ایک کتاب جب ہدیا معاویج انسان کی نے تحریر کیا ہے۔ کر ایک کتاب جب ہدیا معاویج انسان کے نے حریر کیا ہے۔ کر ایک اور چھاہی ڈائی جس کا تعارفت موالان ایش آمسن صاحب امسان کی نے تحریر کیا ہے۔ اس کا ب کا ذکر عہاسی صاحب نے شکر پر وشکوہ کے جن سیلے مجلے جند ہاست کے مسائھ کیا ہے ، دو ان کے اپنے الغاظ میں طاحظ ہموں ؛

مدحعنرت معاويرك سبياى زندخي موتغريروهم مونوى كل احدحهامى متر موكة الأراكت بهيلي بيني وسيد التي معتمون مرايك اوركتاب يتيم فمود الخرظغري موتغرشات بوتى ببر سيدنامعاويج بخنسيت وكرواده می سے رمری مطالع سے معلوم ہوجا تا ہے کہ ظفر صاحب نے دومعفرت معاوی کی مسیاسی زندگی کی کتاب سے استغادہ ہی نہیں، بلکراسے مانے دكدكرابى كتاب مرتب كرواني قديس مغنلي تغير كسر سانغ عنوا ناستجاسى طرح سے اور معمون کمی اکٹر وجیٹے ترکی سیر صابعیب کرنے آکردا قرائحوف سے کئی بار ہلے، اینا عند بے ظاہر کر دیتے۔ اپنی اود اپنے میتیج کی کتا ہب سے مواد لینے کی اجازت پڑے مٹوق سے دے دی جاتی ، کیونکم مقصار تو تحريب كى اشاعت ہے، يوں بلاامازت معناين فل كركے كتاب مرتب کرندینا کہاں تک مزامیب سیے ہے اسی بجعث پر ایورزید محددین برط کی ک ب رمشیدا بن دمشید ایمی تالیعن ہے، نیزک بچیمعارف پر پر بھی ہے (مغيقت مثل فست ولموكيت محمود احدعياسي مسكنه) -

ان مكيم محوداح رصاحب سے بادسے میں اتنی مزیر ومناص مناسب سے کہ ان کا

تعلق بادی بادی سے سنراروی جمیعت علمار اودمرکزی جمیعت علمار اصلام سے رہا ہے اودان کے مصابین اُن کے دسائل میں شائع ہوتے رہے ہیں۔

مولانا مودودی کی کتاب آنے سے پہلے ہی تجربہ صفرات فقنہ نام بیت کے مرغنوں کی بیٹے مغون کی کتاب آنے سے پہلے ہی تجربہ سے بعد تو یہ تیرت نیزا در تجربت نیزا در تجربت نیزا در تجربت نیزا در تجربت نیزا در تعربت میں اسلم نا نہ سے سار سے ہتھیا رستندا رسورت مال سامنے آئی کہ بیٹنی معند اس عاسی کے اسلم نا نہ سے سار سے ہتھیا رستندا رسے کوئی شخص آگر ان نام بیوں اور نام نہ ساد سلیوں کی ان ساری تحربروں کو بغور پڑسے ہے اقہوں سنے بڑعم ٹونیش محابہ کرام کی مدافعت سلیوں کی ان ساری تحربروں کو بغور پڑسے ہوا ہوں سنے بڑعم ٹونیش محابہ کرام کی مدافعت در ایک ہی فران نام ودود دی کی مخالفات میں تکھی بیں تو ان بیں کم دبیش کیساں مشترک مواد کھیلا ہما اور ایک ہی تا تبد در ایک ہی ڈبان پولٹی بنول کے ان بی سے معنی نے اپنے استعمال کی تا تب میں عباسی صاحب کی کتابوں کا نام می درج کیا ہے اور دبعن نے اس کے دلائل کولی نے لیے تابیع مہی ہیں کہ عباسی صاحب کے دلائل کولی نے الیے تابیع مہی ہیں کہ عباسی صاحب کے دلائل کولی نے الیے تابیع مہی ہیں کہ عباسی صاحب کے اگر کوئی فلط عبادت موانا نامودود دی کے سرمند ہو دی کے سرمند ہو دو تابیع مہی ہیں کہ عباسی سے آگر کوئی فلط عبادت موانا نامودود دی کے سرمند ہو دی سے بوئی تابیع مہی ہیں کہ عباسی سے کام لیے بغیر وہی عبادت موانا نامودود دی کے سرمند ہو تھی کی قونین نہیں ہوگی۔

مولانا کی طرف ناسوب کردی اور داصل سے سراجھت و تحقیق کی قونین نہیں ہوگی۔

سه مثال کے طور پر عادلان دفاع سطیع اول بملد دوم کا ملت ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے :

ام مودد دی صاحب کھے نہیں اور نبغی محاور نہیں ہی بھی کو گھے ہیں .... اس کے بعد زیجان الغزائی ، منصب محسات نم برسی سے کہ بیننغول عبارت موالا مودودی کی نم برسی سے کہ بیننغول عبارت موالا مودودی کی خبیس ہے ، بلکہ یا فی کورٹ کے ایک قیمیل کا کو اے جب شروع ہی کا کو ایک ورٹ کے ایک قیمیل کا کو اے جب شروع ہی کا کو رکودہ ہے اور می کا ترجم راقم نے کیا ہیں ہے ۔ اس پر نہایت ہی عنوان ان الفاظ کے سائڈ موجود ہے ، عدالت عالی مزیر فی پاکستان کا ایک میں ارتباع ہی اور می کا ترجم اور می کا ترجم اور کو کا ایک میں ماروں کی میں میں ہو گھی ہوتے ہوئے کہ کے باور میں کا تو ہوت کو جا کو کہ کا کو دوری کو جا ہم کہ کو میں اس کے باوجود جاسی صاحب کے کہ کو اس ماروں کے کہا تھا کھر برنز بنایا کہ ان کا ان کا ان مذکعی عبار دولا کو دولا کا کو دولا کی کا میں ماروں ہی کی تب ہے اور منصب در سائٹ تم را جول نے نہیں دیکھا۔

مولان مودودی کی کتاب خلافت و فوکیت می کا اصل اور مرکزی موضوع اگریچ کتاب و منت كانظريرسياست إورخلافت وانثده كي حكومت بيء تابم اس كے جندم فعات السس بحث ركم يمشتل من كر خلافت كم الوكيت بن تبديل موساف كم الريخي وبؤه كيافيد اس طرح ظاہر سبے کہ اس کتاب کی زوحہاسی صاحب کے ملحدانہ و بہندمانہ نظریات پرجی پڑتی گتمی ۔ وہ آخراس کتاب کی چوٹ اینے اوپرکس طرح محسوس مز کرستے حب کہ ان کا دعویٰ یرسے کر" اسلامی تادیخ میں اگر کوئی شخص ہے جس کا انتخاب باصل بہلی بار است سے عام المنتصواب سيميموا توده اميرالمومنين يزيدي وليكن النعلمائة الميمنست كي دوشق لمرى تعجب خیز ہے جوعہاسی صاحب کی ہاں ہیں ہاں طا دہے ہیں ۔ بفا ہراہیہ امحسوس ہوتا ہے که بدعلیار بیک کرشمه دو کارانجام دینا چاست بی اور ایک بی حرب سید ایسا واد کرنا بهاست بيرس سيدخلافت وملوكيت كامصنعت يمي فجروح ومطعون مبوا ورنا مبيب فيزبرب كى تحربك بمي مقبول ومحبوب بهو يعمنرت على بعصنرت على بعصنرت مسيق ا در معنرت ابن زيتم ناكام و نا إلى تظراً بَيْن، اميرمعا وَيْرْ، ويزير اودمروان كامياب وكامران قرار يأبين اورتعويركا بر کٹے پہیٹس کرنے والے نرمروٹ سُنّی سے شمّی رہیں، بلکھ عقیق و تدقیق اور محابری عقیم كيسف واسف كهائيں!

بہرکیعت برعجیب تم ظریعی ہے کہ بے معزات اس مناالت کی دوک مقام کرنے سے بجائے اپنا پورا زوراس كاب كى ترديد وتفليط پردىكا سے بي حيد نامبيت كے برمارك ا بنی راه میں رکا در<u>ٹ سمجنتے ہیں</u>۔ برسادی مینگامہ آرائی اورخوغرسرائی ہوسالہا سال سے میاری ہے، ہم اب تک اس کے بالمقابل تناموش رہے ہیں یخیال پر مقاکہ شایر بیطوفان و عدوان كسي أخرى حدثك مباكررُك جائة نبكن بظاهرًاس عد كاكويزر نظرنهين أرا اورمعلوم ايسا ہوتا ہے کہ برسلسلہ کہیں ڈک نہیں مکے گا۔ اس میے بی نے جمبور موکر با دل ناخوامسنتہ التذكانام لي كرقهم الممايا اورتبعسره وتجزير كيه بيدأس سلسلة معنايين كومنتخب كبابومولانا

مغتی محدشفیع صاحب کے مساحبزا دسے محدثغی صاحب عثما فی نے اسپنے دساسے" البلاغ" پیکی تحرم الشكائة سير بشروع كمياتها ميفتى صاحب موموحت كابحارس ومني ملقول بيس ايكسب خاص مقام ہے، اس سیر ہوا واز مخیر متوقع پر اُن سے گھرسے اُٹھی اور بطاہر استدلالی رنگ سیے ہوئی ہتی، وو حقیقت مال سے تا واقعت مسلمانوں کی راستے کومولاتا مودودی کے نظا من متا ٹر کرسکتی تقی ۔ جن لوگوں کی تقریری وتحریری مہم نری دشنام طرازی پرشمل تقى ان كى باتول ميں تاثير كى مىلا حيىت ناپريكتى اس سيے ہم سنے انہيں قابلِ ا عنسنا ر نہیں سمجھا اور ان سے مقاسلے میں ہمی با قاعدہ سم بعیث سناظرہ ہفنے کی کوششش نہیں گی ۔ لیکن منته از این می می می می می می این مرمدادر می دوسرے مقامات سے مین دوستوں کے ذریعے سے معلوم ہواکہ ہوعنمائے کرام مولانا مودودی ا درجاعیت ا سلامی سمے خلافت سرگرم دمنتے ہیں ، وہ ان دنول بہست مسرور ہیں ۔ ان کے علم میں یہ بایت آئی ہے کے عنظریب مولا نامفتی محدثین صاحب سے ہاں سے ایک الیی تینے منظرمام پراکسنے والی سیرجومولان مود ودی کا سارا ہم کمول کرد کھ دسے گی ان سے دبین دوسرے مخالفین سے احتراضا البيف سؤونيا مذين اورفعش كاحى كے باعدہ مؤثرنہيں موسك، ليكن مجنعتيداب أرمى سبع وہ بڑی سنجیدہ ومرتل ہے۔

کے نام سے منظر عام پر آگیا اس سے میرے مصنایی کی بی رکھنے والے قارین کے شد بدر اصرار براب بین بی ابنی بحث کابی صورت بی مرتب کر سے بیش کر رہا ہوں - واقعر برہے کہ یہ البلاغ اور دوسرے معترضین کا محض ہوائی تعاقب نہیں ہے ، بلکراس بی اسلامی نظام عورست ، اسلامی قافونی بغاوست ، عدائت محاب رہال مدیث کورست ، اسلامی قافونی بغاوست ، عدائت محاب رہال مدیث کی ہرت وقعیل ، والیت عبداور اس طرح کے ووسرے متعدد وقعی وفافونی مسائل پر منہا برن منبد اور اس طرح کے ووسرے متعدد وقعی وفافونی مسائل پر منہا برن منبد اور منبت ہوائی ہے ۔ منافقت وطوکتیت پر اس ملسلہ بحث سے بہلے می منبد اور منب اور اسوال و جواب ترجان میں اسیسے شائع ہوئے سے جہلے می اس موضوع سے متعاجن کا دبط قبل اس موضوع سے متعادا سے انہیں میں اسیسے شائع ہوئے سے سے جان میں اسیسے شائع ہوئے سے متعادا سے انہیں میں اسیسے شائع ہوئے سے متعادا سے انہیں میں شایل کتاب کر دیا گیا ہے ۔

مجع امبد ہے کہ بی خص میں موسے مل اور تعصیب و تحرب سے بھینے ہوئے مولان مودودی کی تعینیست ملافست وطوکیتت سے سانغرمیری کتاب کوطا کر پیسعے گا اسلامی نظرية ملطنسنند. بورى طرح اس كي مجعدين آميا سنت گا ا ود مثلا قمنت على منهاى النبويت اود موکیت کا فرق اس پریخو بی واضح بومباستے کا -اس مطالعہ کے بعد ہرانعما حث لیسٹارسلمان نودفيهل كرسكتاب كرفتنهم في كيبالاياسيدياس تحريب كطميروادول فيمييلاياب بوعلى الاعلان بركهردسيم بس كراس لامتيني سرسم سيركوئ نظريَه خال فنت وسسياست ويتا بى نهريى ، خلافىن د طوكىين بى كوئى فرق وانمياز سېرى نهريى بچىنى سى مورح جاسى كويم مامل کرنے اورمیں طرح میاہے اسے میلاستے، اسلام مسید کومستد میواز عطا کرنا ہے۔ ا ہو کمڑنا کو ایک خبرنما تزرہ اجتماع میں خلیفہ بٹا دیا گیا مقا ، علیٰ کی خلافت سرے سے منعقد ہی نہیں ہوئی تنی، وہ خلیغہ نریخے، بلکہ طلعیب مثلافت کے سیے لائے تے دسہے جمسین سنے "امیرالومنین یزییر کے خلافت خروج کیا" احداستے نانا کے فرمان کے مطابق انہیں قتل موناسی چاہیئے تھا ۔ ان باتول سے اسلام سے تصورخان فٹ کی جومٹی بلید کی مبادی تعنی ادر نئ نسس سے ذہن کواسلام سے سیاسی نظام سے متعلق جن الجھنوں ہیں مبتلاکیا ماریا تقاءاس کی اصلاح کی مغرزدمت کسی بزدگ سنے محسوس نہ کی لیکن ہماری خبر لینے میں اور ان يزبديون معايجيون اور ناصبيون كوبلا واسطريا بالواسطرتغوميت بهنجان مي ببت س

ئى سرگرم دىسىتىد جو محتة -

جناب محد تعتی معاصب عثمانی مریز البلاغ سجن کے احتر امنات کا جواب مبرا اصل موضوع ہے؛ انہوں سنے بھی وومسروں کی طریع اس کوسیھنے کی کومششش ہی نہیں کی ہے کہ مولانا مودودی کی کتاب کا اصل مومنوع بحدث کیا ہے اور اس کونظر انداز کرے کتاب کی ایک منمنی بجث کو ہر میت تنقید مینا لیا ہے ، حالا تکہ اگر اس من ہی بجث میں کوئی چیز فلط مجی بونو أس كاكونى اثر اس اصل *مستنك پرنهیں پڑ*تا حب پرخانا فست والموكتیت بیس كام كياگها ہے۔ اصل مسئلہ برسہد کر اسلام میں خلافت کس چیز کا نام ہے ؟ خلافت اور ملوکتیت یں فرق کیا ہے ؛ اسلام کا اصل نظام سیاست اِن دولوں میں سے کون سا تھا ؟ اصل نفام بس تغيرًا ورخلافت سي الموكتيت كى طرحت أنتقال كب اوركبير مؤا اوراس أنتقال سے بود ومرا نظام دیبی نظام با وشایی، قائم برّا اس میں اور نظام مثلا نست میں دیموہ انتہازکیا تے ؛ میرابل سنن نے اِس دوسرے نظام کو اگر قبول کیا توکیم می کیا ؟ آیا بربولت کسی مسلمت کی بنا پرمنی یا اس بنا پر کریر و ولوں نظام ابلِ سنّست سے نزویک یکسال مجھے ا در تغبول اسلامی نظام سننے ؟ به وہ مستدسیمیں سے ہراکس شخص کوسا بقہ چیش آ تا ہے بواسلامی تاریخ اوراسلامی تغلیم سسیامست کامطالع کرتا ہے۔عربی مدارس سے ماحول · بیں اِس سے صروب نظر کیا میاسکتا ہے۔ میکن اِس ماسحول سے باہر کی دنیایں ،جہاں اِس ونشت مسلما لول ك بهناهي زندهي ميمنعلق ملى اور على حيثيبت ست نهايت دُوررس نتائج ركفن واسك فیصلے بورسیے ہیں، اس مشلے کی بہت بڑی اہمیّت ہے" خلافت وطوکیّت میں ساری بجث اسىسنىك پرىگىتى ہے

اب اگرکس فنص کو اُن تنائج اور دلاک و خوابد سے انتخاف ہے جو اِس کتاب کے مصنف نے بیش کے بین اور وہ فی الواقع اس سنٹے بیں اسلام کی کوئی علمی خدرست انجام دینا جا است ہے ہیں ، اور وہ فی الواقع اس سنٹے بیں اسلام کی کوئی علمی خدرست انجام دینا جا اسے جا ہیں کر صرف فنی پراکتفاذ کر سے بلکہ خود یہ بنا نے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ درکم کی اپنی تصریح اور علمائے اہل مندت کی متفقہ درائے کے مطابق خلا نسبت رائٹ دہ کا درسے مراب بی تھی جو اور علمائے اہل مندت کی متفقہ درائے کے مطابق خلا نسبت رائٹ دہ کا درسے مراب بی تی کے عبد مثل فرت ہرکیوں ختم ہوگیا ؟ اُس دَور کے بعد آئے والے

نظام كوخلافىت كے مجائے الوكتيت كا تعلىم كيوں كہاگيا إسمىنىرت معاوَيْركومحابى وفقيہ اور مجتہدم دسنے کے با وجود منلفائے واشدین میں کیوں شمار تمیس کیا گہا اور علمائے اہل منسننا شطبول بمي ان كا نام خليفة والثركي حيثيبت سي كميول نبيبي لينتي بخالفت والشره ا در ملوکتیت کے نظام میں کی فرق تقامیں کی بنا پر ایک کوخلافت واشرہ اور دومسرے کو الموكيت كماكيا باخلافت سيرطوكيت كي طروت براتنقال كيا معنرت معاوي كيرك زماني ب نهي بوًا نفا ؟ أربوًا بها تو أخر كييه مؤاتها ؟ اور اس معليطه من إلى منست كارةٍ عمل كبيا المما ؟ كيا وه مثلافت والموكيّبت دونول كوبكرال امرادم كانظام مطلوب معمّعت التير، ياان مح نزدیک اصل مطلوب خلافت تقی اور الوكتبت كوانهول سنے امّنت كى مصلحت كى خاطرا يك ناگریز برائی سے طور پر قبول کیا تھا؟ یہ ہیں وہ اصل سوالاسٹ جن سیے تعر*ین کرینے کی منرود*سٹ ہے، تاکہ موجودہ وورکے فقال عناصر کے ذہنوں کی انجین کو دور کیا جائے، اور انہیں امنے طود پر امسام کا تصوّد خلافست بمجمایا جاستے ، اور وہ غلط فہمیاں دفع کی جاہیں جن کی بنا پروہ بهمجهنه ملكے بیں كەخلافىن كانظام الشخاص وا فرادكىسى خلىلى كى برنا پرنبہیں بلكہ خودا پنى كىسى تظریاتی داخلی کمزوری کی بنا پرتبهی میل سکا، اس بیداس کے احیار کاخیال ہی فضول ہے۔ لیکن ا فسوس ہے کہ علیائے کرام ہیں سے کوئی مساسرے بھی ان موالات سے تومن نہیں فرماتے اور بچ مماصب میں اُسٹینے ہیں خال قت وطوکیت کی ایک منمنی مجت پر سے دسسے شروع كردسيتے ہيں -

موال اعتمانی میا صب نے اِس یات کویمی محصنے کی کوشش نہیں کی سے کرمنا تیب محالیٰ یا مشاجرات محالیٰ میرے سے اس کا ب کا اصل موضوع بحست ہی نہیں ہے، بلکہ محالیٰ یا مشاجرات محالیٰ میرے سے اس کا ب کا اصل موضوع بحست ہی نہیں ہے، بلکہ بن مسائل پر اس کتا ب بیں کالام کیا گیا ہے ان کے سلسلے میں برمجت ایک ناگز پر علمی منرودت کے طور پر آئی ہے ، اور چھٹھ می پی اِن مسازل سے تعرض کرے گا اُسے لاڈ گا اس محال ان کا مساقل سے تعرض کرے گا اُسے لاڈ گا اس محال انداز میں اس براسس میں براس میں اور جو تی اصلان اور کویا خلافت و طوکتیت کا مصنفت بیرا شخص ہے حبس سے طرح اعزائن فر باتے ہیں کہ گویا خلافت و طوکتیت کا مصنفت بیرا شخص ہے حبس سے مشاجرات میں برکو ہان قلم پر ڈائے کا تصور مرزد موڑا ہے ۔ حالا تکریبلی صدی بجری سے مشاجرات میں برکو زبان قلم پر ڈائے کا تصور مرزد موڑا ہے ۔ حالا تکریبلی صدی بجری سے

سلے کر اِس دُور تکسکری ن*رکسی طمی صنرور*ست کی بنا پر کجنژست محدَثیں، شادِحینِ صدریث، فقہا، منتكلين، اورتار بخ اسلام محصنغين بيوسب محسب أكابر ابلِ سنّست مي ننمار سيك مباستے ہیں، إن واقعامت كوبريان كرستے دسہے ہیں۔آگر برفعل قابلِ احتراص ہے توپہلی مرتبرید مخناہ نماہ فست وملوکیتت سے مصنعت ہی سے مہیں ہؤاسہے۔ بھر آخراس گناہ سے يحفي مركبين كوموالغذه سي كيول يرى كرويا كيا وعفاتى صاحب جاست بي منظم السمعاط ہیں ابن مَلْدُون کو یجست مان کربس اُس داستے پراکتھاکیا جاستے ہوانہوں نے اپنے مقدمهم ببان کی ہے۔ نیکن اول تو این خلدون نے خود اپنی تا ربخ میں مشاہر اسنت معائبً کے واقعات بیان کرنے کا گناہ کیا ہے معلوم نہیں عثمانی صاحب نے ان ئی تاریخ مجی پڑھی ہے یا نقط مقدمہ ہی پڑھ کر فریقت ہو گئے ہیں - دوسرے اسلام سے تنها ابک ہی فغیر و معتق ابن خلدون متر تھے، دوسر سے محققین مجی ہمارے سلعت میں بائے مباستے ہیں جن کی دائے ابن خلدون سے مختلعت ہے۔ اورسیب سے ٹری بانت یہ ہے کہ مثلافت والموكبّبت سے سنے بیتے ہی این خلدون کی ہودی بحث کوشا پرحمثًا ٹی مساحب سنے پڑھا اور سمجمانہیں ہے، ورنہ وہ لسے سند قرار دینے کی جرات نہ کرتے کیونکہ اسے مان سیسے سسے اسلامی نظام مسبباست ہیں ٹرا گھیلاوا نع ہوتا سہے ۔ اس کی کچھنعسیسل يزيدكى و نى عهدى كى بحث بيس آھے سلے كى -

مربرالبلاغ نے اپنے سلسلہ مضایین ہیں اپنی تنقید کا نشائز میں صطور بر ملافت المرکبیت "کے اس سے کو بنایا ہے ہو صفریت امیر معاویے ہے۔ کہونکہ ان کے الغاظہیں مولانا مودددی معنوت معاویے گئے بارے میں انتہائی خطرناک مہذاک ہیتے گئے بی جس سے لوشنے کی اللہ تو فہت عطافر مائے " انہول نے ہیلی مرتبہ اپنے معناہین میں اور بی جس سے لوشنے کی اللہ تو فہت عطافر مائے " انہول نے ہیلی مرتبہ اپنے معناہین میں اور دوبارہ اپنے صوفی تربی ہو کچھ کھا ہے ، نظام رہے کہ میں اپنے ہوا ب اور ہوا ب البواب البواب میں ان کے عام احتراضات کی لودی عیادت کوئی وی اور لفظ لمغظ تو نقل نہیں کر سکتا تھا ، من ان کے عام احتراضات کی لودی عیادت کوئی وی کو اور لفظ لمغظ تو نقل نہیں کر سکتا تھا ، من اس کی صرورت ہی تھی ، تا ہم میں نے اپنی موت کے لیکھ وال کا مجمد شری ہے کہ ان کیا مذلال واحتراضات کا خلاصہ باتوان سے اپنی موت کے اپنی موت کے لیکھ وال کا مجمد سفیرم اپنے الفاظ

یں اواکر کے ان کا جواب دول۔ اس سم کی بحث بیں کسی نرکسی حدثک ٹوک جبوک کا انداز ان بہدا ہوجاتا ہے۔ اس طرح سے سا درسے مقامات کو از میر ٹو ادھیڑ کر دوبارہ لکھنا میرے لاڑہ بہدا ہوجاتا ہے۔ اس طرح سے سا درسے مقامات کو از میر ٹو ادھیڑ کر دوبارہ لکھنا میرے لیے مکن نرتھا ، تا ہم میں نے میرست سی بھیارتیں حذون کر دی ہیں یا بدل دی ہیں ۔ اسس کے بیاد می کو داگر کوئی باست علویا موجب مناش ہو توشل اس کے لیے النڈ سے عثمانی معاصب سے اور نادہ ہن سے عفو و درگزر کا نوابال ہوں ۔

مندامها نناسب كراكرمولانا مودودى ايك نرست معتنعت يامفكر بموستنه ياان برخلطا حتراصا کا نغنسان یا فائدہ ان تک اور ان کے معترضین کی ذاست تک محدود رم تا توہیں احتزامناسنت مهاون کرسے میں اتنا وقت اور اتنی قوت مَرمِن مرکزتا ۔ لیکن میں پوری دیا نزراری سسے یہ سمحمتنا مول خواه معترضین مانیس یاند مانیس، مولانا محترم سنے مبر اندوں شہیں لاکھوں مسلما نول سے دل و دماغ بس كتاب وسنست كى عظهت اورصمائة كرام وملعت صالحين كى سچى ميتت كانفسطى ثبت كباس اورانهي كتاب ومنست اورخلافت علىمنهاج النبوس بريبني تظام محاحيار كے مذہ سے سرشاد اور اس مقعد كے بيد مرقع كادكيا ہے۔ اس سے بڑھ كركونى برم نهين مومكماكر اسبيطخص برتوين صحابر اسلكب إلى منست سيرانخ احث، اود دا فعنيست كي العاببت بيلي بمبيانك الزامات عائد كي مبائي اورخلق خداكو بركشة وكمراه كرسف كي كومشنش ك ماسة - اس سير بس سنے استعاق حق اور ابطال باطل منروری مجما ہے۔ معترمنین نواہ فتنزمعامسرت بس بتلابون إ فكوتى العقيدست كانسكاد مول، دونول مورتين خبرسع فاليبي. شركسجس كى ترديد يرمعنرات زبان سيربهت كرشتهي وه مبى غلط عقيدت مى كى بريدا و اد ہے۔ پھر بہ کہناکیمحابر کرام معصوم تونہیں محفوظ میں اور ان سے معطا وگناہ کاصدور محال ہے، کیا ہے دہی مختیرہ نہیں موشیعہ معنرات اپنے ائمر معصوبین کے بارسے میں رکھتے ہیں؟ قرآن وحديث يامسلك المن منست كااقتضا برم گزنهي سب كريم اميرم حادثي كر ماطلی كو ميهج ثابت كريد اوران محصائة بنوامتر مح مركس وناكس محد سرقول وفعل كي تحبين تعويب

"خلافت وطوكيت بي حصريت معادي كي معادي الشير الدي الاي الديري المارد واليول مسام واظهار

اخلاف کیا گیا ہے ،اس کی پوکھ مدیرالبظاغ نے دوم تیر تردید و تفلیط کی سے ، اسس لیے بیس نے ہی دوم تربران کا جواب دیا ہے ۔ اسی وجرسے جس طرح ان کی محت میں تکراد کنی ،میری جوابی بحث میں بعض جگہ یہ صورت پریدا ہوگئی ہے ،گر بالعموم الساائ مقامات پر ہوا ہے جہاں بی سے میں العالم مقامات پر ہوا ہے جہاں بی سنے یہ دکھا یا ہے کہ میں فلال اعتراض کا جواب پہلے ان الفاظیم ہے چہا ہوں یا بیس نے فلال سوال کی مقامی میں کا جواب نہیں دیا گیا ،اس سے محمد ا پناسوال و ہرانا پڑر ہا ہے ۔ ا جہ بیس نے اس طرح کے غیر منروری ا عا دوں کو حتی انوسع صفر و سنائی کردی کی کوشش کی ہے ۔ تا ہم اگر کہیں تکراد محسوس می تواس کی وج بہی ہے جو بیان کردی گئے ۔ شاہم اگر کہیں تکراد محسوس می تواس کی وج بہی ہے جو بیان کردی گئے ۔

مزید برآن بیشترمسائل پر بونکه دو دو دو مرتبر بجث بونی ہے اس سیے بی سنے ایک ا پکسسینلے پر اپنی دو ہری بحث کے دونوں حصول کو مکے بعد دیگرے ایک می جگر جمع کر دیا ہے۔ مثال کے طبور پرمستلۂ تورمیت سلم من ان کا فریا مستلۂ مسب وٹٹم پرجو کمچر بہای ا ورمہم دوسری مرتبه کلما نقا است بیجا کر ویا گیاہے۔ ان ووگونز بوا بات بیں سے سرایک کودوسر بين خم كهدك بالنحل ايك مربوط بجدث بنا دينامشكل كقااس سيرانبين مجى برى مدتك لصل مالت من رمنے دیا گیا۔ ہے البتہ کھی اگر برردوبدل کردیا گیا۔ ہے۔ «خلافت والموكبيت» كے فاصل معنعت شے اسپنے است دلال كومحكم وموكد كرسنے کے سلیے بدولیٹرائمٹیا دکیاسہے کہ ایک ایک یاست سے حق ہی متعد دکتا ہوں سکے حواسلے مانے میں درج کردیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کتا بوں میں سے ہرایک کی عبارت یا اس كالفظئ لرجمه الگ الگ دينا نمكن نه كفا-اسسليرانهوں شے سب كا ابك مشترك فلموم وخلاصہ اپنی کتاب سے تن میں بیان کر دیا ہے۔ مخالفین نے اس طرزِ کنمیص پرہمی س خلط . اعتزامن كي كنيائش پريزاكر لي بي كرم مغلافت و طوكتيت مين منغوله مواوامس مراجع ك مطابق نہیں ہے۔ بی نے اپنی مدتک الیے اعتراضات کا مقد باب کرنے کے لیے حتى الوسع به كومشنش كى بهے كه ايك مقام پر ايك مصرزايد سحانے نه وول اور سحالم على یا فادسی کتاب سے موتویتی مع ترجر درج کرول پیرکتاب سے مطبع ، مقام اشاعت اورس

طباعت کا بھی توالہ دسے دیاہے تاکہ ہر شخص ہریات کی باسانی تحقیق کرسکے۔ ابہتہ کتنب صدیث دنٹروج حدیث کے توالے ویتے ہوئے تی سے کتب وابواب کا عنوان دیاہے تاکہ ہر صاحب علم مطلور معرمیث مہر ایڈریشن میں خود نکال کردیکھ سکے اور وہ خاص ایڈریشن نہ نظائی کرنا کھر سے اور وہ خاص ایڈریشن نہ نظائی کرنا کھر سے جو ممیرے سامنے تھا۔

مُن أكرى علم وتقوى سيريتى وامن بون، تائم مَن سق يح كي لكن سيد الترسيدة ورست ہوستے تکعما ہے ، پچاسوں کہ بول اور مبراروں صفحات کا مطالعہ کرسکے تکھا ہے ۔مظالعہ کے دُوران مِين اميرمعا وينيه اوربيض دورسرك محاير كرام كم متعلق معن الميسا انوال مبرى تظر سے گزرے جوان باتوں سے شدید تراورتلخ ترکتے ہومولانا مودودی یامیرے تلم سسے شكفين اوريه اقوال اليسے السيرمليل القدر الاته اېل سنّت سے بين مين سے علم وثعثل اور زُہد دورع سے ہمارے اور ہما رسے معترضین کو دُورکی نسبست میں نہیں ہوسکنی اللین بیس نے ان میں سے اکٹرسے صروب نظر کرتے ہوئے صرونہ حزیرا قوال ومنا سے متر ما سے يني پيش نيے ہيں - مهرمجي آگركسي سے شمسين عقيدرت يا زعم علميت كوميري كسى باست سيرتغيبن بهنج باكوئي معاصب انبهين احيض محل يرجمول كريف سحر بجاست برسستور انهبين نزاع وخلاصت كا ذربير بنائين تونين الشرسي دعا كرتا بهون كروه بم سب كوفلتن وٹنتر سے بچائے اور ہماری تکرونظری نمامیوں کی خود ہی اصلاح فرائے ؛ آبین! ہومیں داقیم عابرزان تمام دومبتوں ، بزرگوں اوراس بحث سے وہی در کھنے واسلے ناظري كالمكر كمزارسي بهنهول سنے ميري مهست افزائي كى مغيدمشوروں سے نوازا ، لبعن مسائل بیں تائیدی مواد کی نشان دہی **کی اوربین کتابیں ب**ی عاریج مرحمت فرمائیں - بالحصوص میں بحبت مکرم جناب ریاض الحسن صماحب توری، ایم، اسے کا بہت ممنون ہوں جنہوں نے مجیے ہے شارکنب مہتیا کرنے کی زحمت انھائی مولانا ایوالاعلی مودودی واست معالبہ نے اگر پر اس مجت میں رجی پی تہیں لی اور ندان کی مصروفیت، علالت اوران کی افستا د طبیعت کے پیش نظران سے ایسی توقع کی میاسکتی تھی مگرمیں اس نحاظ سے ان کامیمی صائل موں کہ انہوں نے کم از کم اینے کتب خانے سے استفادے کی اجازت جمعے دی اود کینے

ما بہنا ہے میں اتنی طویل خامہ فرسائی کو گوادا کہا ، حالا کھرادادہ ترجان سے مرمیرا منابطے کا تعلق ہے اور مزوہ اسے فکرمند ہیں کہ خودائی خدا فعت کریں یا دومروں سے اس کے بے کہیں ۔ بیس نیس نے جو کچھ فکما ہے وہ میزے دل کی گئن اور میرے فلم کی ٹراؤسٹس ہے اور بیس ۔ بیس ۔ بیس ۔ بیس مندالٹہ دعندالناس اس کے بیاستول ہوں ۔

ان اديد أكا الاصلاح مأاستطعت وما توفيتي اكاماً مله وعليد توكلت والبراكبيب.

غسيلام عسلي

ااردمعثان المهادكس المستلم ديكم نومبرائك مثر)





## توربیث ممال کافیر دای

## خلافت وملوكتيت كافرق

سبناب مولانامفتی محد شبع صاحب کے خلعیت در شید مولانا محد تنی عثمانی نے اپنے مہمان الداغ ، میں موزت بیں جہب بچکا ہے اس میں خاص طور بر مخالفت وطوکیت ، کے اس سفتے کو اپنا جرف بنا پا تھا ہو حضرت امیر معاقبہ اس میں خاص طور بر مخالفت وطوکیت ، کے اس سفتے کو اپنا جرف بنا پا تھا ہو حضرت امیر معاقبہ اس سفتان کے اس سفتان کے معمولانا مود و دی صفرت امیا وائے کا انہ میں کا معاملات کے بارے میں انتہائی خطرناک موت کے بیا اور ہمادی پُر خلوص دُعا ہے کا انٹرتوالی انہ بین اور ہمادی پُر خلوص دُعا ہے کا انٹرتوالی انہ بین اس سے والی و شنے کی تو فیق عطا فر مائے تا معمولات و طوکیت ، کے باب بنچم کا عنوال انہ بین اور موکیت کا فرق ہے اس میں صفرت معاویر کا ذکر آبا ہے ۔ اس باب کی آخری نے فیصل کی مرخی ، قانون کی بالا تری کا خات ہے۔ اس کے تحت مولانا مودودی نے کھا ہے و

"اسلام جی بنیادی این ریاست قائم کرتاہے وہ بہہ کرشریبت بر بالاہے ۔ دوست ہو یا دشن احری کا فرہو یا معا بدہ سلم رحیت ہو یا دشن احری کا فرہو یا معا بدہ سلم رحیت ہو یا دی ہمسلم رحیت ہو یا دی ہمسلمان وفا دار ہو یا یا نی یا برسر جنگ ، غرض ہو کبی ہوشر دیست بران کا ایک طریقہ مقرد ہے جس سے کسی ممال میں تجاوز نہیں کیا جا سکت فلافت داخرہ ان کا ایک طریقہ مقرد ہے دور میں اس قاعدے کی شخص سے سانت میں بھا کہ دور ایست نامی میں معدد دشرع سے باہر قدم نر رکھا۔ ان راست کرونلف ادر معارد سے باہر قدم نر رکھا۔ ان راست کرونلف ادر کی محدد دشرع سے باہر قدم نر رکھا۔ ان راست کرونلف ادر کی محدد دشرع سے باہر قدم نر رکھا۔ ان راست کرونلف ادر کی محدد دار شنا مکورست کی محدد دار آشنا مکورست کی مقتی نر کہ مطلق العمان مکورست گا

اس کے بعد مولانا مزمود نبوامتیہ کے منعلق کلیتے ہیں کہ اگر میران تھے عہد میں مملکت كا فانون اسلامی قانون بی ر بالیکن ان بادشا بول كی سسیاست دین كی تابع ندیمتی - مختلف خلفائے بنی امبتہ کے عبد میں قانون کی بالاتری سے خلتے کی مشالیس دیتے ہوئے مولانا مودودی نے حضرت معاویر کے عہد کے میں چندوا تعامت نعنل کیے ہیں۔ بینانچروہ سکھتے ہیں: ۱۵م زہری کی دوایت ہے کہ دمول الشّرملی السُّرطیبروسلم اورمیاروں خلغا سے را تثرین مے عہدیں سنّست برتنی کہ نزکا فرمسلمان کا وارنٹ ہوسکتا تھا، نرمسلمان کا فرکا ۔ معنربت معاديِّ نے سینے زمان کمکومت ہي مسلمان کوکافر کا دا دمث قراد ديا اور کافرکوملمان کا وادث قرادن دیا۔ معنرت عمربن عبدالعزیزسنے آگراس برحت کوموتون کیا۔ مگرمشام بن عبد الملک نے اپنے نما تدان کی دوابیت کو پھر بحال کر دیا ہے اس عمیاریت کواگر انسس سے پیدے سیاق دسیاق میں رکد کر بڑھا ملئے توما مسامعلوم ہوتا ہے کہ اس سے امیر معاوی کی تنقیص و توبین مقصود نہیں ہے بلکہ اس امرکی تومینے مطلوب ہے کہ خلافت انزو كتيس سال كزرمها في المحار معلى ارشاد نبوى كم مطابق وور ملوكيبن آيا تواس مي کہا تغیرات دونما ہوئے۔ بہرایک ناگز بربجث ہے عبی سے ہراس شغص کوسا بغریش آتا ہے بواس مومنوع پر کلام کرناہے۔ میکن مولاناحثانی مساحیہ سنے مدیدعست کا الزام " كاعنوان لنكاكم مولانا مودودى كى اس مبادمت كونشا ئەتنقىدىزا ياسىپە- يىحدىقى عثما فى مساسىپ كاعتران برب كرحضرت معاويم برجعت كالزام بالكل غلطب كيونكريهم ووسري منت کنی مجامع نوش معادی سنے مباری کی کنی ، برحست نهتی ساآپ ختیر و مجتهد بختے اور محص معضرست علی شے "اختلات" کی دمبرسے دہ نٹرعی مسائل میں حق اجتہا دسنے محروم نہیں ہوسکتے۔ ہجر اس مسيئل من معفرين معاد بن جبل اورمتعدد ما بعين معنرمت معا وبركيم فوابي -اوران كے حق ميں ايك مديث مرفوع موبود سے كم الاسلام يزيد ولا ينقس-

تصوص كتاب وسنت

بناب محدثقی معاصب نے امیرمعاویے سے اس فعل مینی توبیثِ سلم من الکافرکوس طرح اجتہاد اورمندتِ ٹانیر ثابت کرنے کی کومشیش کی ہے ، بیمتعدد بہلوؤں سے می نظر ہے۔ اس ہیں سوال کسی صحابی یا تاہی کی ذات کا نہیں ہے بلکہ ہے ایک اصوبی مسئلہ ہے۔

سوال بہ ہے کہ ایک طرف اگر قرآئی آیات اور احاد میٹ مجھے موجود ہوں اسٹیت نہویہ اور

منت خلفاتے راشدیں اربو موجود ہو، اور دو مری طرف کسی صحابی یا تاہی کا تول یا فعل ہو

ہو صریحاً ان سب سے متعادی ہو تو کیا اسے بھی دو سری سقت یا اجتباد کا تام دیا جا سکت

ہو مریحاً ان سب کے قرآن مجید کی آیات وراثت وراایت کے مخاطب یا مکقف کف اور

ہیں بلکر مسلمان ہیں۔ قانون وراثت کا بیان ہی گئے ہوئے گئے والایت کے مخاطب یا مکقف کف اور

ہی سے بہ یہ امر ملم ہیں۔ قانون وراثت کا بیان ہی گئے ہوئے گئے والایت کے مخاطب العائل سے مشروع کیا

گیا ہے مبری کا خطاب مریحاً مسلما فوں سے ہے۔ اس طرح ان آیات سے نزول کے بعد

گیا ہے مراسلم کے ماہین قوریٹ کو منقطع کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک منا کوت کا تعلق ہے اس

گیا ہے کہ محصنا ہو اہی کوریٹ کو منقطع کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک منا کوت کا قانون کورٹ کی استثنا کر دیا

گیا ہے کہ محصنا ہو اہی کا ب سے مسلمان مرد نکاح کر مکتا ہے اورکٹ بی مسلمان کا وارث

ہیں ہو مکتا گرمسلمان کا فرکا دارٹ ہو مرکتا ہے۔ اورکٹ بی کرکا فر توسلمان کا وارث

ہیں ہو مکتا گرمسلمان کا فرکا دارٹ ہو مرکتا ہے۔

قرآن جمید کے بعد احاد بیٹ میمی کولینے۔ اگر کوئی مدیث میمی اود منسب ثابنہ نہویہ ایسی موجود ہوئی ہو ایسی موجود ہوئی ہو اور منسب ثابنہ نہویہ ایسی موجود ہوئی ہوا دیا ہوگا وارث بسنا دی ہوتا ہوئی آبرای معمی یا تشریح سے ذیسیعے سے مسلمان کو کا فرکا وارث بسنا دین تو بلاسٹ ہوہ وہ لائق اتباع ہوتی۔ نمیکن محاص مقریس نہا بہت مجمع ، مرفوع ، متعس اما دیث وی ارت ہوگا ۔ نمیل محاص مقریس نہا بہت مجمع ، مرفوع ، متعس اما دیث بیں ارشاد نہوی وارد سے کہ :

لا برث المسلم الكافي ولا الكافي المسلم. « نرمسلمان كافركا وادث هاود فركافرمسلمان كا وادث » لا بترادث إهسل المكتبين -

" دو مختلف لمنوں مین مکست اسلام اور ملت کقرے ہیرو باہم ایک ووسرے سے دارث نہیں میں ا

ان ممان اورمرزع امادیث کے مقاسلے پی بروایت پیش کی مہاتی ہے کہ ، الاسسلام کیے لوولا بیسلی -

#### " اسلام غالب رمبتاب، مغلوب نمين مرتا ا

اور

الاسلام يزيده ولاينقص-«املام بڑمتاہے گھٹتانہيں <u>"</u>

یہ دونون مدینیں سرے سے دراشت کے مسئلے سے کوئی تعلق ہی تہیں کمین اوران کے بالمقابل خاص وراشت بی محصیتلے میں تصوص کتاب وسنست تطعام تریج الدلالست بب - اگراسنام کے قلبہ واصافہ کے عمومی اور اصوبی بریان کو دلیل بناکرمسلمان کوکا فرکا وارث بنانا درمست ہوسکتا ہے توبھرا کیسے شرکہ سے شکاح ہی ددمست ہو مكناسب ادرايك غيرسلم كي جان و مال سه برطرح كا تعرَّمَن درمن بوسكتا بهد اس کے علاوہ إن دوروايتوں كى مستدمين بھى انقطاع سے معتقى ماس تے ابن مجرا کے توالے سے برتو لکھ و باہے کہ الاسلام بیزیدہ ولاینقس مدیث مرفوع ہے سے ابوداؤد نے دوایت کیا ہے ،لیکن انہوں نے ابوداؤدیا ہے الغرائمن کمول کراس روایت کون دیکھا۔ اُس کے راوی ابوالامود کہتے ہیں کہ: ان رجالاِ صات ان معاذًا قال سمعت ..... اس كامطلب يرب كر معنرت معافران جبل اس بردوايت ايك فيمعلوم الاتم اورعجبول الحال دا وى سنينتل كى سبيره اس عليے مافظ ابن عجر" کی مراد مرفوع سے مرفوع منقطع ہے مذکرمتفس ۔ اس سے بعد صعفرت معافّۃ بن جیل سے اس روابت اور اس پرمبنی مسلک کی تسبست بہت مشتبہ ہوماتی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکرے کر خود امام ابوداؤرئے امن دوایت سے پہلے لا ہوست المسلم الكانس ... ازر لا يُتواريث إهل مكتين شتى والى احاديث يح مستر کے ساتھ درج کر دی ہیں - پھران قوئی اما دیے ہے مواکوئی ایک فعلی مدریث ہم الیی نہیں ہے جس میں یہ مذکور ہوکہ نی ملی التّرعلید وسلّم نے کسی کا فریحے مرسنے پکٹی لمان كواس كا دارث قرار دیا بویاكسی مسلمان ميداس طرح دارث بن ماسف كو ما زقسراد

#### متنت وبدعت

نی کریم ملی اللہ عنیہ وکلم سے بعد جاروں خلفلے واشدین سے بارسے میں بربات مطعیت کے ساتھ شابت ہے کہ انہوں نے اس کہ می انخوات نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اس کا تعلق بنیادی ملی توانین سے ہے اور عہد نبوی ویا شین کیا۔ فاہر بات ہے کہ قانون وراشت کا تعلق بنیادی ملی توانین سے ہے اور عہد نبوی وعبد خلافت را شدہ میں سینکر دول الیے کفار کی موت واقع ہوئی ہوئی جن سے اعتزا واقر باسلمان می ہوں گے۔ مگر کیا خلافت را شدہ کے اخترام سلمان می موں گے۔ مگر کیا خلافت را شدہ کے اخترام سلمان کو کہ کی سلمان کو کوئی کا بیس ایسا می سکت ہے کہ کس سلمان کو کوئی کا میں موادیث وراشت کے کسی سلمان کو کوئی کا دور میں ہوگر کیا وارث قرار دیا مجاسکت ہے ؟ یا کم از کم کس معانی شخص کوئی کی بینا پر سلمان کو کا فراد دیا مجاسکت ہے ؟ یا کم از کم کس مسلمان نے یہ دعوی کی کیا جو کہ اسلام مج نکہ فقصان کے بجائے ڈیا د ٹی کا باعث ہے مسلمان نے یہ دعوی کا فرمورث سے در شر دلایا مجاسے نے بخلف نے داشدین کا طریقہ تو یہ دہا ہے اس میں سلمان کے کا فرمورث سے در شر دلایا مجاسے نے باخلانا کے کا اسلام کی کا فرمورث سے در شر دلایا مجاسے نے باخلانا کے کا طریقہ تو یہ دیا کہ ان میں سے ہرایک نے دافت شیم سے اطان کیا کہ ان میں سے ہرایک نے خلافت شیم سے اطان کیا کہ ان میں سے ہرایک نے خلافت شیم سے بیدا خلان کیا کہ

أنامتيع ولست بمبتده -

" بین تاب دست کا جمع موں، جندع بینی نی داہ بکا لنے والانہیں ہوں یا است است کا جمع ہوں، جندع بینی نی داہ بکا لنے والانہیں ہوں یا است کا عام قا عدہ بر بھا گر اہم انگور ہیں اگر کو نی اختلات واست باہ مونا تھا و می ابترام کو بھے کیا جا تا تھا، اعلان کیا جا تا تھا کہ فلاں معلے ہیں اگر کسی کے پاس نبی اکرم میل انڈ طیہ دسلم کا کوئی ارشا دہمو تو اسے آگر پیش کیا بائے۔ ایسے عامت الورود سیلے میں اگر ان محد و ایسے سے زائد اقوالی ہوتے تو وہ صرور سامنے آ ہا۔ تے۔

اس منت دسول اورمنت خلفائے وائدین کے بالقابل امیرمعاوی کا ایک فیملاور طریقہ ہے جس کے بارے میں کہامیا تاہے کہ جو دوسری سنت سے، یا بدایک فقیریا ایک مجتہد کا نیاس واجتہا دہے۔ یہ باحق ایسی بات ہے جیسے آج کل پروگھ یزم احب میں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہر امیر یامر کو بات ہو کہا ہے طے کر دے وہی منت ہے، اور بہ کہ نبی

صلی النَّدعُنِهِ وسلِّم نے بو کچھ طے کیا تقاصروت وہی منّست نہیں ہے بلکہ بعد کے تمام ادواد کا تعا بل بھی سنسند ہے۔ محدثغتی صاحب نے اس خمن میں امام ڈئبری سے الغاظ السنترالاُ وہی سے پر عجیب نکستہ پریدا کیا ہے کہ ہر لفظ اس بانت پر دلالت کرتا ہے کہ معنریت معاویرہ نے جوطر نیز میاری کمیاوہ السنۃ الانٹری مختا- مالانکہ امام ڈئبری نے ہو کھیدکہا ہے اس کا مطلب یہ سہے کہ حسنرت عمر بن جمدالعزیز نے آگراس طریقے کوموقومت کیا اور پہلے طریقے كوبهارى كروباران كامطلب برم كزنزىمقاكه يببله طريقه كوجيمو ومحرو دومراط لقير مصغربت معاويبسف مارى كياده كمى منت بى تقامسوال يرب كداكرا يك طرنقررسول المعمل للد علیہ وسلم سے بہدمیادک سے خلغائے واشرین سے دُور ٹکسیلسی میادی رہا ہو، اوراس ے بعد کوئی شخص اسے بدل کر دوسراً طربقر مباری کر دسے توکیا اصطلاح نشرع میں وہمی سنت " بى سے ؟ وه اگرسنت بوتو بھرا فر برعت كى جيز كا نام سے ؟ اس طرح كى منتي تو پھرا در بھی ہیں جو امیرمعا ورہ ، مروان ، یا بنومروان نے ماری کی تقیس مثلاً بیبار کرخطب دینا، نقطبهٔ عیدیک بیم مرا مع بنا، اور نماز عیدین سے پہلے خطبہ پڑھنا ۔ کیا برمب اجتباط ابک سنست ہی بنا دسیے ہیں ؟ اگر ہے مسادی کادر وائرال سنست ، یا مدبرالہالغ سے خیال سے مطابق ودسرى سنست كى تعرايب بى آتى بى ، توكير آخركيا وبرسب كرخلفات ينوامبة ہی کے ایک فرد معنرت حمر بن عبدالعزیز سنے ان کاخاتہ صروری مجعا ۽ اور اہل مسلست سے كسى مسلك و فرمه سنة آج تك ان سحة مطابق عمل نركيا ؟

اله به امرقابل ذکر ہے کہ مولانا مودودی نے البدایہ کے جودو تولئے ویے ہیں ان میں ایک بھرالبنۃ الاُولِی کے الف ظابی اوردو مری جگر جندہ مسلا پر فقط السنة کا فقط ہے ہی محترت عمری جرائوری نے بہت کوقائم کر دیا۔

کے الف ظابی اوردو مری جگر جندہ مسلا پر فقط السنة کا فقط ہے ہی محترت عمری جدائوری نے بہت کوقائم کر دیا۔

ما اور بہر کو عنفان وال اللہ ما حب فرط تے ہی عن طاق میں قال خطب دسول الله علیہ وسلم خان ما تا فرائل من جاسی علی المنبوع حاجیۃ ہیں ابی سفیان وازالۃ الینا جددی ملت ما ترفوری کے وابو بہر و عنفان وان اقل من جاسی علی المنبوع حاجیۃ ہیں ابی سفیان وازالۃ الینا جددی ملت ما ترفوری کے وابد ہو کہ کا فرول ان اقل من جاسی علی المنبوع حاجیۃ ہیں ابی سفیان وازالۃ الینا اوردی پہلے معاوری نے تم بر کی اللہ ما میں کے دواب کے وابد کی ماریک کے وابد کے ماریک کا فرول سے پہلے معاوری نے تم بر کی تحدید امادیت ہی مردی ہے اور دیا تھر کی خابد ہو بالیک وابات میں مذکور ہے۔

بھر کو خطر نہ یا کہ ماریک کا فارج دیسے پہلے خطر بڑھنا محمل مرتبی تھر وامادیت ہی مردی ہے اور دیا تھر کی خابد ہو ایک اللہ میں مذکور ہے۔

بھر کو خلاف کے ۔

#### اتوال لعت

وحجة الجمهور انه قيأس في معادضة النص وهوص وحق المراد ولاقياس مع وجودة - اما الحدوث فليس نص في المراد بل هولحمول انه يفضل غيرة من الاديان ولا تعلق له بالارث وقده عاس ضه قياس آخر وهوان التوارث بتعلق بالولاية ولا ولإية بين المسلم والكافر لقوله تعالى لا تنخذ ذ واللهود والتصاري او لياد بعضه مداولها معنى .

"الدجهور کی دین یہ ہے کے مسلمان کو کا فرکا وارث بنانا ایک ایساتیاں سید بونس کے خلاف پڑتاہے اور حب کی مسئلے بیں ایک تعلی موجود ہوجوائ خامی سئلے سے متعلق صریح کم دے رہی ہو تو اس کی موجود گی بیں تیاس کا کوئی موقع نہیں۔ رہی وہ صدیت جو اس تھا سے کے تق بی بیش کی گئی ہے دیجی الا مسلام بوزید ولا پنقس ا تواس کا وداشت کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ، بلکہ اس کا مطلب بس یہ ہے کہ اسلام دوسرے ادیان پر فضیلت و کھتاہے اور یہ ودائش میں کے کسئلے میں کوئی نص نہیں ہے۔ بھریر تھاس ایک دومرے قیاس سے می محمد الرائے دوروہ اس طرح کہ توادت کا تعلق دلایت سے ہے اور ملم اور کا فرشے دورمیان کوئی وقارت نہیں کیونکر الشرتعالی کے کا فرمان ہے مت بناؤ میہود و تصاری کواپنا ولی۔ وہ لیک دومرے کے ولی (دو . درخیر تواہ) ہی ؟

ابن جرائی عبارت کا ایک تعقر عمّانی صاحب نے نقل کر سے اس کا ترجمہ پر کیا ہے کہ معارت موارث ہوں اور کر صندرت معاویہ کے اس قیصلے سے بہتر نہیں دیکھا کہ ہم ابل کتب سے وارث ہوں اور وہ مذہوں، جیسے ہمارے ہے ان کی عود توں سے نکان مطال ہے نیکن ان سے بہتے ہمارے میں ان کی عود توں سے نکان مطال ہے نیکن ان سے بہتے ہماری عی توں سے نکاح ملال نہیں۔ یہ جمدالتٰہ بن محقل کا قول ہے جس کا او آسے فود ابن محقود ابن محتود ابن م

"بردایل آواکٹ کر ہمارے خلاف بھی پڑسکتی ہے۔ ایک ذمی یہ کہہہ است سکن ہے کہ بَی ہم سلمان کا وارث ہم سکن ہول کیونکر مسلمان ہماری حور توں سسے سکن ہے کہ بین ہم سلمان کا وارث ہم سکت ہول کیونکر مسلمان ہماری حور توں سسے سکن ہے کہ سکتا ہے ؟

س سلم کوکا فرکا دارث قراد دیا ہے۔ اس سے ابعد فرائے ہیں ایک کیا ہا تا ہے۔ کہ المحق ہوا اللہ اس کا وہ افقہاس کھی دے دیا ہوئے ہیں اس سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میہاں اس کتاب کا وہ افقہاس کھی دے دیا ہوائے ہوئی ہوئے ہے۔ المُننی بمبلد ، صلال کا م کے طور پر درج ہے ۔ المُننی بمبلد ، صلال کا ہ ابن فرارہ بہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ محد بن الحنفید ، ملی بن سین سعید بن المستیب بمسروق ، عبالین فرارہ بہلے یہ بیان کر ایم خود بن الحنفید ، ملی بن سین سعید بن المستیب بمسروق ، عبالین میں مناسب کر انہوں نے بن مسلم کو کا فرکا دارث قراد دیا ہے ۔ اس سے بعد فرائے ہیں :

رليس بموثق به عنهممر-

« اور اس کی نسبت ان کی میانب قابل احتمادتهیں ہے ہے

تقریبایی وہ نام ہیں جہیں مولانا عثانی مساحب نے باربار دُہرایا ہے۔ بھران ڈکرمہ مرماتے ہیں :

لايريث الكانم المسلم ولا المسلم الكأنم متفق عليه -

ومردى ابوداؤد قال دسول الله على مظم لا يتوادث اهدل المستن شنى ولان الولاية منقطعة بين المسلم والكافر فيلم برشم كما لا يوشم كما لا يوشاكا فرالهدلم.

مع کافرمسلم کا وارث نہیں، نرمسلم کافرکا یہ بہتن علیر معدیث ہے۔ اُ ور ابوداؤد نے دوابیت کیا ہے کردمول الشرمیل الشرمیل دسلم نے فرما باکہ دو مختلف البرداؤد نے دوابیت کیا ہے کردمول الشرمیل الشرمیل دسلم نے فرما باکہ دو مختلف میں ہوسکتے یہ مزید یہ کرمسلم ودکا فرسکم میں ہوسکتے یہ مزید یہ کرمسلم ودکا فرسکم ما دوکا فرسکم کا وارث نہیں ہوسکتا ہے مابین ولایت کا تعلق منفقلع ہے ، اس بے جس طرح کا فرمسلم کا وارث نہیں ہوسکتا ہے مسلمان کافرکا وارث ہی نہیں ہوسکتا ہے

دم) برعست كاالزام

مسلم وخيرسلم سكے مابين عرم تورميث كاكتاب وسنّست اور اقوال سلعت ک دوشنی بیں تعلی ثبوست پہبیش کرتے ہوئے بیں نے حثمانی مساسسب سے ہر افترامل كالجواب فيد وبانغام بساك مندرم بالانجث سدوامن بديكن وريث مريستد برح بالخامطان ولانا مود ودی نے ملمی تغیں، انہیں نغنی کہتے سے جدمتمانی ماس سے دوبارہ میری تر دید ی کوشش کی۔ فرائے ہیں کہ میں سنے اس عبارت پر دواعتر امنیات کیے سکتے ،پہلا یہ كم مولانا مود ددى نے انوری مجلے (معنرست عمر بن عبدالعزید بھے آگر اس پروست كوختم كيا) پس المام ذُہری کی طرون ہے بات خسوب کی ہے کہ انہول نے معتبرت معا ویڈے اس مسلک کو برعت قرارد باسه مالانكرالبدايه والنهاييس امام ربري كااصلع بي جله يرسي كرراجع المسسنة الاككا يمعشرت عمرين عبدالعزيز فيهلى منعت كونوكما ديارميرا احتزامن يركفاكه مولانائے منتب اولی کے لفظ کو بریحت سے کیوں بدلا۔ آگرمولانا خود حمنرت معاویج سے اس کمکک کو پروست مجھتے ہیں تو وہ اسسے برحست فرمائیں نیکن امام زہری کی مخرمت وہ ہاست كيول نسوب كي كني إطك غلام على صاحب سندميرسداس اعترام كاكوني جواب نهيس دیا عبواب اس کا برہے کرمیرے تردیک برسرے سے کوئی احتراص ہی مزعفا ہے أتفاسنے اوردفع كرسنے بس وتست صائع كيا جا تا۔ ليكن اب بچ تكرمولانا محدثنى معاصب

نے اسے دہرایا ہے اور یہ بات بھی میرے علم میں آئی ہے کہ معنی دو مرسے منرات

ہی ایک افر ن خلافت و طوکیت کی کوئی عبارت رکھتے ہیں، دو مری طرف ماشیے کے

موالہ جات میں مندرج کت ہوں ہیں سے کوئی ایک کتاب اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس میں وہ
عبارت بالفاظہا موجود نہیں ہے طبکہ دو لول میں لفظی ومعنوی تفاوت ہے ، بھراسس
کے بعد زورسے کہا جا آ ہے کہ ز صرف یہ حوالہ بلکہ دو مسرے ما دے حوالے نقل کرنے

ہی بھی منطی کی گئے ہے ، اس لیے میں اس فوظیت سے مرادسے احترامنات کی حقیقت

و اس کے جو دیتا ہوں۔

بات فی الاصل بر ہے کر ایک معتقب جب کسی دوسرے کی کتاب کا حوالہ دمیتا ہے تواس کے بالعموم دومار میتے ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ناقل اصل ک بس کا پورا ہوالہ اس سے اسٹے الفاظ بیس من وعن دیتا ہے۔ اس مورست بیس وہ ایک ہی معتنعت کی ایک ہی کٹا ہے۔ ایک ہی مقام کامتعیّن موالہ دیتا ہے اور سانڈکوئی دومبرا مواله شامل نهيس كرتار اليسى حالت بين عام طور رنفل كرده عيارست باأس كاترجم بالمكل ألك مبر كرك وياجانا بساور اس كربيمنقول مبارت موض بن خفي قلم سعدواوين ك سائذ درج كى مانى بيدر اس طرح كاجوانتهاس دياجا تابيد اس يم نقل كا بالكل مطابق ال بونا صردرى بجساحا تاسب اوركوني كمي مبتى يا مذمت واصافه بوتو اسمه ناقابلي جوازخيال كباما كاسب ووسراطرنبه اخذوا فتباس كابرس كراكب مستعث ايك سعدزايد مآخذ کا توالہ دسے کر کم ٹنوڈ موا دکو انبی عبادیت کا ایک بھر بنا کرچیش کرتا ہے۔ البی معورست یں مائندکا کمن موال مجنسہ امن الغاظی نقل کرتا ندصروری ہوتا ہے ، ندمکن اسی سیلے امذكرده تواسلے كقطعى طود يوطيحارہ ولمتير كميستے سے سيے موض يا واوين وخيرہ كى مذكورہ بالاعلامات دانستد ملورير استعال تهيين بوتين - استكل ميم تعتبس ا ورا خذكرت وال کے لیے یہ توصروری ہوتا ہے کہ وہ اصل مرجع سے باب ہمنچہ وغیرہ کی نشان دہی كريت البكن يرمنروري تهيين بوتا كروه اصل حمادست كالفظ لمغظرا عاده كريب اود ان بیں ، دنیٰ تغیر کمبی مزہونے یائے۔ بلکہ ہے کافی موتا ہے کہ اس مفہوم ومضمون کونی الجلہ

اد اكر ديامائے۔ يه بالمعنى تريائى اس مالت من اور كھى تاكز يرموماتى بير مب كر ايك سے زاید کتابوں کا حوالہ دینامقعدو ہو۔ وہاں اگر ہرکتاب کا ایک ایک محرد ایااس کا ترجم الگ الگ دىن كيامائے تھے تو يرايك ايسى لاطائل تكراد ہوگى جو لكھنے والے كو تعسكا دے می اور پڑھنے والے اکتاب آئیں گے۔ اس لیے جہاں ایک سے زیادہ مرابع کا سواله دے كريات كى ماتى سے وہاں كھنے والامتقارب المعنى عمارتوں ميں سے ايك مشترك روابت وحكايت (Version) افي الفاظين بيان كروبتا ب- يتاليف وتصنيعت كاليك مانا پہيانا اورمعروف املوپ ہے جس سے ہراکھا پڑھا کتا ہے۔ ہین آسٹنا ہے۔ سرحماٰ کے کا بلا کم و کا ست تفظی اعادہ تو اسی حال ہیں حمکن ہے جسب كه برمِدابن معتّفت نے بعینہ ایک ہی بات مکمی ہو۔نبکن ایسا کملّ لفظی ومعنوی توار و تومحالات میں سے ہے ، حتی کہ ایک ہی مصنعت ایک ہی کتاب میں اگر ایک خیال و معتمون کو دوباد بیان کرتاسہے، ترب مجی الغاظ مختلعت مہوجائے ہیں۔اس کی ایکے اضح مثال بہی مافظا بن کثیراوران کی کتاب" البدایہ سہے جس سکے دو توالے مولان مودودی منصستله زريجث ين وسيتي بي اورجنها خلط ملط كرك مدير البلاغ السن برعدن ومنست اور پیرسنداوتی اورسند اخری کی بحث پیدائی ہے۔

مولانا محرم نے البدایہ والنہایہ جلد موسلا اور جلدہ مسلاکے دو توالے دستے ہیں۔ عثمانی صاحب کے الفاظی البدایہ جلدہ مسلاکا کا ترجہ درج ذیل ہے :

"امام ذہری فرائے ہیں کہ انخصرت میں الشرعلیہ وسلم اور خلفائے الدبعہ کے جدمی فرسلمان کا فرکا وادث ہوتا تھا ، نرکافر مسلمان کا ۔ بھر جب معاویج خلیفہ ہے تو البول نے مسلمان کو کا فرکا وادث قراد دیا اور کا فرکو مسلمان کا وادث قراد دیا اور کا فرکومسلمان کا وادم شد بنایا ۔ ان سے بعد خلفائے نے ہمی ہمی معمول رکھا۔

میر حب عمر بی عبد الملک نے بھی ان کی انباع کی ۔ بھر جب سنام آ یا دیا اور بیزید بن عبد الملک نے بھی ان کی انباع کی ۔ بھر جب سنام آ یا تواس نے ملفائہ کی مسلمان کو کا فرکا وادث قراد ہے دیا تا

دوسرامقام مس کا موالہ ظافت وطوکیت میں دیا گیاہے وہ البدایہ بلد ، ماسا کا ہے ۔ اس کی بوری عبارت اور اس کا ترجیم حفائی صاحب کی کتاب معندت معاور ہے اور اس کا ترجیم حفائی صاحب کی کتاب معندت معاور ہے اور اس کا ترجیم حفائی صاحب کی کتاب معندت معاور ہے اور اس کے مقالی کے صفا۔ ۱۹ اپر درج سے۔ ترجیم انہوں نے یرکیا ہے :

"ابوالیمان شعیب سے اور وہ ڈہری سے دوایت کرتے ہیں کہ سنگت یہ بھا آئی تھی کہ مزکا فرمسلمان کا وادث ہوگا نرمسلمان کا فرکا۔
یہاں تک کہ عربی عبدالعزیز آئے توانہوں نے بہاں تک کہ وال دیا۔
یہاں تک کہ عربی عبدالعزیز آئے توانہوں نے بہای منست کو لوٹا دیا۔
بھرمشام نے اس قیصلے کو لوٹا دیا ہو صغرت معادیج اور ان مے بدر کے بنواہ تہا ہے کہا تھا ہے۔

بهلى اور دُوسري مُنتَّت

اس زہے کے متعلق بہلی بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ بہ ترحمہ بالکل خلطہ اوراس بس مربرالبلاغ نے اس گناہ کا ان کا ان کا ان کا بہے جس کا الزام وہ دومسرول کو دسیتے بي حالانكريهان البول في ايك بي متعبن حواله ديا ب اوراس كالمن مي ما القرموجود بهد. اصل عربي عبارت يهسه: وقال ابواليان عن شعيب عن المزهمي :مضت السنة ان لا يوث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر واول من وريت المسلع من الكافس معادية وتعنى بنالك بنوامبة بعدة حتى كان عير بن العزيز فواجع السنة واعاد هشامرما تعنى به معاوية وبينوامية من بعدة - اب اسع في من كاان ے ادپر دالے ترجے سے مقابلہ کیا جائے تومعلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے خطاکشیدہ شق كاترجم چودر البهجويه بوناچ بيئة مقاكر يبيديهل حبيول في سف سلمان كوكا فركا واله بنايا، وه معاديم بي بجرد وسرك خطاك بده ي فراجع السنة كاترجم انبول في يركباب كه" البول في ربيني معتراين عدالعزيز في يهلي مدّنت كولولا ديا ي مالانكراس یس سرون سنّت کالفظ ہے، پہلی سنّت کالفظ نہیں ہے ۔اب مولانا مودودی اگرمتود حوالول كالكس مشترك ملامه يامغهوم بيان كرسته بي توان سعة تويدمطالبرسي كدان كابربرلفظ برحواسك كاتحت اللفظ ترجمهره الميكن آب ايك بي حواسك كالغفلي ترحمه

کریں تواس میں حذوت و تعترفت ورست ہے ایر اوقو بدل میہاے البلاغ سے خصاصی تمبری کیا گیا تواسی وقت میں نے اس کی نشان دہی ترجمان القرآن میں کردی تقی گرافسوس کاس کا کوئی اثر بندالیا گیا ۔

مكن بدكريها لمولاناعماني مهاحب البني سيقهم كاعدد يشش كري ياكاتب ك مراسے منڈم ویں الیکن داجع السسنة ش السسنة كاترجم " بہلی منّست " كرنا يا لكمنا بڑا مىنى نيزىد، كيونكراسى سے توآب نے وہ نكمتر بديراكيا ہے كربېلى مىنىت سے مماتھ يااس کے بعد وور ری مندت م بھی ہوتی ہے۔ مالانکہ صافت اورمسیدی باست یہ ہے کہ السسنه مصراد ايك بى منسن ثابته مع بونى الشعلير وسكم او منعفلت والثدين كى سنست سبع، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز سے آپ دوسری سننت کہتے ہیں، وہ وہ سُنت نهي يوكنب المديك سائف مجة تانيه موروه سنست بي توبنواميه مي كاستسب ر باستنتنائے معشرت عمَّانًا وتمرَّانی الركات برنهیں دیکھنے كراس مقام برالهدایہ ين لام توليب كيساتم السسته كالغظ آيا ہے، اس بيے بيال بيني كے بعد ووسرى دومرى سنست كاسوال مي بريراتهين إن اور دوسرامقام بهال البدايدي السسنة الادنى كالغنظ آياسي، وإلى كمى المسسنّة الدُحُويٰ كالغظمورونهين، بلكه وإل آسك يه الفاظين الملما قامره شامرا عن بسسنة الخلفاء من كاترجم آب سن يمي يماسي ك«جب مشام آيا تواس نے خلفار كى مُقىت يرعمل كيا ۾ اَن خلفارسے مراِد ہرگز خلفائے دا شدین نہیں کیونکہ ان کی منتب کو تو امیر معاور ٹیسٹے بدل دیا ۔ کیا اس سے بعد میم کوئی شک باتى ربهتا ي ربها ي كراب دوسرى منّت كبدر يها، وه ني الدّعليه وملم يا خلفائے ادبعہ کی منت نہیں، بلکہ خلفائے بنی امیترکی ہے اور جبیداکوئیں پہلے منسون یں بڑا چکا اور مثالیں دے چکا، ان طغار کی سُنتیں توبیے شماری، اگر حابت کرنی ہے توپچران مراری «مندت بائے ٹانیہ» کی کیمیدا در دفاع مندت کا پُررا پُور (نُواب لیجے۔ مجرمدية البلاغ يسكه برالغاظ مي عجيب بس كم مولاتات منتب أولى ك لفظ كو «برعت» سے کیوں برلا؟ مولانا نے مُركّبت یا مُكّبت اُولی ہے الغاظ کو برعت سے لفظ سے

نہیں بدالہ بلکر مُنڈن کونوا دینے کامغہوم ان الفاظیں اداکیا ہے کہ بدعت کوختم کیا یمولانا
عثانی ہے تزدیک ان دونوں میں نیمن و آسمان کا فرق ہے ، حالانکہ دونوں میں کوئی فرق ہی
نہیں ۔ منڈنٹ کا بحال کرنا اور بدحت کوختم کرنا بالٹلی ہم معنی ہے اور بدعمت کا خاتمہ کیے نہیر
مُنڈنٹ کوسٹ ہی نہیں سکتی ۔ نبی صلی النڈ علیہ وسلم کا اپنا ادش دمیادک ہے کہ مُنڈت کم منظنت کم منظنت کوختم
ہے تو بدعمت اس کی مجگر لیتی ہے ، اس ہیںے احجا ہے اُمڈنٹ کا مطلب بدعمت کوختم
مریہ نے ہے موا اور کیا ہے ،

مرير" البلاغ " كا دوسرا احترامن بيسب كه خود موانا نامودودي مما موب يرجع حصرت معاوية كياسك اس نعن كوبرعت قرار دياسهد، وه درمست نهين اس سيدكه بدفقهي اجنهاد تغاص کی بنیا د ایکس مرفوع مدیث پرسیے ۔ بی اس احترامن کانہا برنت معتس ویدتل بواب بهك منسلة بعنصون بس وسي يكاكر بيفعل نعنوص كتاب ومكنت اود تعسايل خلافت رامشدہ سے میں معارمت ومنعدا دم سے، اس سیے برا جہا دنہیں ہے اورجس مديث كواس كى تائيدى بيش كيا بالكسب اس كالسر سه سد وراثن سع كو كي تعلق ،ی نہیں اوروہ دوں ری اما دین صحیحہ کے مخالعت سبے ۔اب میری ساری مجنف سسے مرونِ تظرکرستے ہوستے '' البلاغ 'ستے پھراپنی باست کو دُہرا دیاسہے کہ' یہ دوہرامسلک بھی سیے بنیا وہمیں ہے اور بر قیاس خلط ہے کہ حصر منت معاور نے نے سیاسی اغرامن ہے سیے ملال وسحام کی تمیز دوامہیں دکھی ﷺ بن میرکہتا ہوں کہ یہ باست مولا نامو دودی كي معنرت معاويم كي عام بات كهي الكردُود الوكيت محمتعلق ايك عام بات كهي سے اور عام د مناص میں بہر مال فرق ہے۔ باتی دہی یہ بات کہ بیر معتربت معاوی کا اجتبا ے، تومیلیے اسے اجتہا دہی مان ہیجیے۔ اگر امیرمعاویڈ اس اجتہاد پر ذاتی طود پرعمل فرما

سه گریاک بہاں عثمانی مساحب نے تسلیم کرلیا کہ مولاتا مودودی نے امام زہری کی طروب پرہائ ہموب نہیں کی بلکڑنود ا عادة سنست کوخاتم ترجعت سے تعمیر کہیا سمالا تکریبہالا احتراص پر تعاکد آمام زہری کی طرف دہ بات کیوں منشوب کی مجرانہوں نے نہیں کہی تھی ۔

لیتے یابطور اپنے انفرادی مسلک سے اسے دومروں کے سامتے بیان کر دیتے تواسیس کوئی مصابخہ دیجا دی اجہاد کا کوئی مصابخہ دیجا ۔ اندادی اجہاد کا مسکف و پابند و دسروں کوئی بتایا جاسکت ہے اور مندت ما ضید کو ہٹا کرالیے اجہاد کو قافر ن مکی کے طور پر وری اسلامی مسلطنت میں نا فذکریا جا سکت ہے جب کر برنوں ہسرت کے سے نکراد یا ہو؟ یہ تو امول فقہ کا ایک عام مسئلہ ہے کہ جائز دمیاح بگر مندوب تک کا ازوم ووجوب اسے برعمت کے دائر سے میں داخل کر دیتا ہے۔

محائبركرابم اورفقهار كتفرداست

اس مجر مرر البلاغ "في نعن محابر كرام مح تفرّدات گنوائي اوران كوامير معاوية كيرم الإمسلك كيطور بيمين كباب مثلة فرات بي كرا ابودر ففارى وفي لتر عنه كابيمسلك مشهور ومعرومت ب كروه آيك دن كى دونرى سے زيا ده رقم اپنے پاس ركعنا موام <u>معیمت بخ</u>ے۔ظاہرہے کہ پیسلک۔ قرآن ومُنتست سے دامنے دلائل کے خلافت ہے۔ اسی ومیرسے معابر کرام میں سے کوئی ایک می اس میں ان کا ہمنوان مقارمب سے لادیک ان سے اس سنکے میں اجتہادی غلطی ہوئی تھی ہے اجھا، اب فرض کیجیے کہ معنریت ابوڈ دمسند اقتراد برفائز مومات اوروه اسيف اسي وتينه مسلك كوبورى ملكت اسلامبرس قانونا نافذ کردسیتے کہ کوئی شخص ایک دن کی موزی سسے زاید اسیٹے پاس نرد کھے کیونکہ ہے ان سمے نزد بكسه حرام نبعيد اسد مجيد مولانا عنماني مساحب بتائيس كروه اس مسلك سكرواج ۔ ونغاذی اسی زور سے ممائذ تائید کریں سے یا نہیں جس طرح وہ امیرمحناویہ سے سلک ا می کردسه بین و اگرمهای توکیون نهای و امیر معادیر معادیر کیمتعلق وه فرماتے بین کرد جب وه امیرین مکتے، تب بھی ان کی اہلیت اجتہاد ختم نہیں ہوگئی۔ظاہرے کراگر کوئی فقیہ مجتہد اميربن جائے تواسے محض امير بونے سے مجرم ميں اجتباد سے محروم تونهيں كياجا سكتا" أكرابيرمعاوين كي بارست مي يرام ظاهر ب قو كير حضرمت ابو ذر الاد وسر سيرس محابر کرام ) کے معاملے میں بھی ظاہر ہے یعمنرت امیرمعا ویٹر کے جوفعندائل ومناقب ہیں اورجههي البلاغ "ين بريان كميا كميا كميا كميا كميا كميا معضرت الوفاد المحفضائل اس معن ما دونهي

نزکم بھی نہیں۔ پھر وہ بھی ہے مسلک سے حق بیں آیات اور نی صلی النّہ علیہ وسلم کے لیسے
ارشا دات بیش کرتے سقے ہوان روایات سے زیادہ صحت کے مسائقہ مروی ہیں ہوا میر
معادیّہ کے حق میں پیش کی جاتی ہیں اور حضرت اپوڈر کے است نباط داجتہا دمیں تکلف
یا خطا اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا کہ حضرت معادیہ کے حق میں پیش کیے جانے والے
اجتہادی ہے۔

دیر البلاغ "ف اسنے معنمون میں یہ شکاہت بھی کی ہے کہ دبعن ہوشیا محفرات نے ہیں سوٹلسٹ تک قراد دیا یہ معلوم نہیں بہر معندامت کون بھتے اور اس بحث کی شاہ ن سے پہلے انہوں نے کس بنا پر ایسا ہے نبیاد الزام آزاشا، لیکن کچر جوشیبلے یا پھر ہوسٹ بار قدم کے معفرات اگر امیر معاور نظر کے تئی میں ان دبیتے جلنے والے سا رسے دلائل کو معفرت ابوذر اللہ فیجی مسلک اور اس کے بعد پھر سوشلزم کے میں استعال کرنے معفرت ابوذر اللہ فیجی مسلک اور اس کے بعد پھر سوشلزم کے میں استعال کرنے لگیں تؤسیری بجھر بر نہیں اکا کہ مدیر "البلاغ نہ کیوں اس پرشا کی بحول ہ بچر ہے بات بھی عرب بات بھی مسلک قرآن و میں مامل ہے کہ "معفرت ابو ذرائ کا مسلک قرآن و مشترت ابو ذرائ کا مسلک قرآن و مشترت ابو درائی معاور بھا ہے تا ہے میں بات معفرت امیر معاور بھا کے میں بات معفرت امیر معاور بھا کے میں بات معفرت امیر معاور بھا

اس کے بعد معثمانی مساسب امام شافتی کا پرسلک بیان کرتے ہیں کہ وہ اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی ذبیجہ موالٹ برا مسال اور کھر کھی وڑ دسے ، تب بھی ذبیجہ مالٹ بڑ مسامیان اور کھر کھی وڑ دسے ، تب بھی ذبیجہ مالٹ بڑ مسالک کی وجہ سے دمام شافتی پر بیڑست کا الزام مالہ کی وجہ سے دمام شافتی پر بیڑست کا الزام مالہ کی اس کی مسلک کی وجہ سے دمام شافتی پر بیڑست کا الزام مالہ کیا ہے ، بیہاں کھر تی کھی اور جینا ہوں کہ اگر امام شافتی امیرالمومنین ہوتے اور در اسی مسلک کو فی ری اقدت بیس قانو نا نافذ کر دیتے توکیا ہے بیروت کی تولید بیر میں نا اور ایک مسلک کو فی ری اقدت بیس قانو نا نافذ کر دیتے توکیا ہے بیروت کی تولید بیس نا اور ا

اله یرمران فرونزیس بلکر هیفت ہے۔ عبد الحمید مجا تنائی کا ایک میان دونا در مشرق لا بورہ ارفر وری انسانہ یں جھیا ہے کہ اعوام کو سروند کا کنات کے محابی الوفاد سے تطریات کی ہیروی کرتی جا ہیے۔ وہ مساوات کے اصولوں کے علم بڑاد تھے۔ استحصال کو سفے والوں اور بیرمنو ال فراد کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اسمام میں اس کی اجازت ہے او

برسوال میں صرون عثمانی مساصب سے استدلال کی غلطی اور خامی وامنے کرنے سے يدكرر بابول اورندبدايك تاديخي حقيقت سي ككسى فقير بالمجنبد سف يركمبى نهبي جا باكه اس كاكوني انغرادي مسلك دومسرول يربجبريا بذر ربيئر اقتدارنا فذالعل مور امام مالكث كاب واقعمشهودسے كريادون الرمشيدنے ان كے مُوَطّاكو فانون لمكى كى امراس بنانے كادراده كيائتا كرامام مالك في استجويز كوسختى سيرة كرديا نفار سالاطين مثا خرین میں سے *میں بہت سے ش*اقعی المسلکے س<u>تھ</u> لیکن انہوں نے لہی سلطنت میں يرقا نون يا قا عده كمبى رائج تهيس كمياكه جوشخص وانسته ذبيجه پربسم الشرنه باسم اس ذبير برووس سينخص كريدمال سبراسي طرح اكرمعنرست اميرمعاوم بمنابغه بنين پرتوریث سلم من الکا فرکو قانون مز بناستے اور اسپنے انفرادی اجتہاد کی میٹیبت میں اسس کے قائل رہے، تواس کا شمار برعمت میں مزموتا معمنرت عمرُ خلیغہ بولے سے بل اور بعدمين كمى اسمسك پرسنف كتبنى بب تك بانى سے طبادست خسل مذكر اے ، وہ يمتر سے نمازکسی مذری بنا پر مہیں بڑمرسکتا۔ خلافت پرفائز ہوسنے کے بعدان کا حضرت عَارِّين باسرِ سے اس مستلے میں مزاکرہ ومها حذی بوًا ، اس سے با ویود وہ اسپنے ذاتی مسلک پر قائم رہے، محرانہوں نے حضرت عمارہ یاکسی دوسرے سلمان براپنے مسلک کی ہیروی لازم مذكى يتفيغست يرسب كدخلا فسيت وامتره سيرعبر بب شورئ كانغلام بورى ملرح فائم وكادفرما تغاادد بالعموم ابم كمى وامتماعى مسائل بابمى مشاودت سير بعدسط بوست ستعد يهى دب سب كه خلافسيت را نثره سمراجاع كوخودني ملى الشرطب, وللم سفرسندسي نعلف ار رأ شدین کا نام دے کر یا دومسے لفظوں میں اسے اپنی سنّت کامنمیمہ وتتم قرار دے كراس كى بيردى كالجي مكم دياب يحضرت ابو بكرة ومعنرت عمر منى الترعنها كاعام طراقيرى يريقا كربيش أمره مسأل مي زمنرون شورى مع مشوره بلينه تقد، بلكه بيرا علان عام كرتے سے كم فلائ سينے من اگركسى ہے باس نبى مىلى السُّرعلى دسلم كى كوئى تولى فتلى حديث بوتواكر بمين بتائي اس ليماس عبرسعادت مي اس امركاامكان بهت كم تفاكز ملغارسي ابنے انغرادی مسلک کانفاذ عام کرتے۔بعدے اُدوادیس بیصورمت باتی مزرسی اور ابیے

فیصلے نا قذالعل ہوئے جنہیں اب نواہ تخواہ منعت کا دومر دینے کی کومشش کی جاری ہے اور کہ بلا اور کہ برہاں منت نامی ہے دو مری سنست نوسے ، ممالا نکرجی مدیث ہیں ارشا و بوری علیت مدین وارد ہے ، امی ہیں ہے و اینا کھ بوری علیت دائن و سنسنة الفلغاء الواشد ادین وارد ہے ، امی ہیں ہے و اینا کھ و باینا کھ و بحد نامت الاحوس مروی ہے میں کے صاحت مین برہیں کرجوفیعل منست نہوی اور منسب منسب نامنا درا شدین کے خلاف ہوگا، وہ محد تامت کے ذمر سے میں ہے کا اور مسس منسب نامنا درا شدین کے خلاف ہوگا، وہ محد تامت کے ذمر سے میں ہے کا اور مسس ماری منسب کے نام میں تاکید فرمائی گئی، اسی طرح محدثات سے بہنے کی ہمی تاکید فرمائی گئی، اسی طرح محدثات سے بہنے کی ہمی تاکید فرمائی گئی، اسی طرح محدثات سے بہنے کی ہمی تاکید فرمائی گئی، اسی طرح محدثات سے بہنے کی ہمی تاکید فرمائی گئی، اسی طرح محدثات سے بہنے کی ہمی تاکید فرمائی گئی، اسی طرح محدثات سے بہنے کی ہمی تاکید فرمائی ۔

المام شافی کے ذکر کے بعد مربرہ البلاغ سے الاعتقام اللشاطبی ) کی عیارت نفش کی ہے جس سے بہ ٹابت کرنامقعود ہے کہ برحست کا اطلاق اس فعل پرہو تاہتے ہی یں خواہشِ نعسانی کی انباع میں تحربیب وین کا ادشکاب کیا جائے۔ مالانکہ امام شاطبی سنے برعت كى اصل تعربيب بين براس راست كو داخل كياب يوكسى اصل مشرعى برجبى نهموء البند اگرجس واتبارع موی بھی اس سے ساتھ شامل مود، تو وہ برعت مذمومہ قرار باتی ہے۔ بن نے ابیرمعادیے کے قبیلے کو دوسری منست قراد دستے میاستے پر ح لکھا تھا کہ ایسی ہی بأست بيب أج كل يردوز ماحب بيب وك كيت بي كرمساما فول كامراميريا مركز ملت جو کچوسط کر دسے ، وہی منعت ہے ، اس سے براب بیں مولانا محد تقی مماس فراستے ہیں کہ بات توید کہی ماری ہے کہ امیر معاور کو اجتباد کا مق مامل ہے اور ابیر بر مانے کے بعد بھی یہ میں ملب نہیں ہومکتا۔ میں اوپر اس معادمنے کومهاف کر سيكاكرموال مطلق جن اجتباد كالنبيل بكر اليد اجتبادكو يؤرى امت اسلاميدير قانونا نا فذكر دینے کا ہے جوکسی شری اصل پر بہتی نہیں۔ اگر پرویز ماصی سے مرکز ملت کا ذکر الجمن كاباعت سب تومَن محمود احمر عيامي معاصب كى مثال بهيش كرتا بون - وه بمي مي كيتے بي كريه تورميث كا قاعده حبب مربت مدير تك خلفائة بني اليّر في يُركي ملكت من قانون ملی کی میڈبیت سے نافقر دہاری رکھا تو پھر یہ بال شک دشیر مُلّبت ہے، اس کے مقست بونسنسك كون الكاركرمكتاسه وكيامولاناعثاني صاحب ام استدلال سيتنفق بي و

اميرمعا ويني مح فيصل يرقضية في ويزيم كالطلاق

"ابی شہاب زہری داؤدسے اور دو مسروق سے دادی بین کرمسروق نے فروا پاکہ اصلام بین اس سے زیادہ عجیب اور زالا فیصلہ نہیں کیا گہا ہیسا کہ امہر معاویے نے کہا دما احدہ دی فی الاسلام فضیہ قضاحا معاویہ کہ آپ مسلمان کومپردی اور نصرانی کا واوث قرار دیتے سخے اور میہودی ونعرانی کومسلمان کا وارث نہیں بناتے سخے۔ ایل شام سنے اسی کے مطاباتی فیصلے سکے جب معفرت عمران عمران عرائی و شیعفے ہوئے تو آپ نے پہلے طریعے کو دوبارہ او او اور اور شادیا۔ اور شیبی سے روایت ہے کہ امیر معاویے کو گا کہ ایس کے مطاب کو کافر ادرث بناتے۔ ذیا وسقے قامنی شریح کو بائ کرایسا کرنے کا حکم دیا۔ تشریح کی دارت بناتے۔ ذیا وسقے قامنی شریح کو بائ کر ایسا کرنے کا حکم دیا۔ تشریح کی خوا کہ ایسا کہ نے کہ ایسا کہ ایسا کہ ایسا کہ ایسا کو کا فرکا واڈرٹ نہیں بناتے سنے ہے۔ دیا وہ ایسا فیصلہ کا دارت بناتے سنے تو فراتے سنے کہ دیا میں ایسا کے مطابی فیصلہ کی عمریب وہ ایسا فیصلہ کرتے سنے تو فراتے سنے کہ یہ امیرالموثین کا فیصلہ ہے ما ان نکر ذہری کا ہی

سین سے، دہ جمرین عثمان سے اور وہ معنرت اسامیری ذیر سے زوایت كيت بي كررسول الندمى الشرطير وللم تے فرطايك وو مختلف مكتوں كے افرادایک دوسرے کے دارث جمیں ہوسکتے مادردوسری روابیت میں ہے کہ مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوسکت اورنہ کا فرمسلمان کا اور عمروبن شعیب،اینے والدسے اور وہ واواسے روایت کستے ہیں کردو غرام کے بیرووں بی باہی توارث مہیں موسکتا۔ یردوایات مسلمان کو کا فریا کا فر کومسلمان کا وارث قرار دسینے سیمنے کرتی ہیں۔ اس سے خلاف نبی سلی الشعر علیہ وسلم سے مردی نہیں ہے۔ بیں اس طرح دواہل غربب سے ماہین توار ب قط ہونے کا مکم ٹابہت ہوگیا۔ بہا*ن تک معنری*ت عواد وابی دوابہت سکا تعلّق ہے وہ امیرمعاوی کے اس قول کی تائید مبین کرتی۔ انہوں فے الایان يذيبا ولابنقس كمرت ايك تاويل كى سے اور تاويل نص اور توقيعيف دحی پر قامنی نہیں ہوسکتی ۔ تاویل کو امرمنعسوس کی طرف لوٹا یا بھا۔ تنے گا اور نعى كى مخالفت پرتهيى لمكراس كى موافقت برهمول كيا ماست كاينيمل المر عليه ولم كاير ارشادكة ايان برحتاسي كمثنانهي "اسمراد يمتن بوكاكه بجو املام نے آیا اُسے اسلام ہردسینے دیا ماسنے کا اور جواسلام سے نمارج ہو كاأست والبن لاستفي كوسشش كى ماست كى واكر معترست معاذكى تاويل اور اس اسخال کولیا جاستے تواسع صغریت اسمامی کی اس معدیث سے موافق کرنا واجب بوجانا ہے جس میں کا فرد سلم سے ابن توارث منوع ہے کونکہ تاوی واخلاك محربن برنص كورد كرنام اتزنهبي ، اوراحمال محد ذر بع سے كوئى عجت قائم منہیں ہوسکتی ، کیونکریہ ایک مشکوک چیزہے اور انبات عکم سے معلسطين خود دلالمت كي ممتاج بيه - بين اس ب استهاج واستدلال

ادرمسرون كايور قول بسيكراسلام مي استعدياده انوكمافيصله

نهب بؤا بواميرمعاوي في في قدريث ملم الكافر كميستدي كياب، يرقول اس فیصلے کے باطل ہوسے پر داالت کرتا ہے ، کمین کم انہوں نے بربیان كياب كرير فيعسله إمدات في الاسلام بسدادران كياس قول سعديدانم ا تاہے کہ معنرت معاویے ہے۔ ا<del>س فیصلے سے میلے</del>مسلمان کا فرکا وارسٹ نہیں ہوتا تقا اور جب یہ ثابت ہوگیا کہ امیرمعا ورج کے فیلے سے مہلے مسلمان كافركا وارث نهيين بوتا مقاتوان محديد برمائز نهيين مقاكروه اين پیش دووں کی مخالعنت کریں۔ ملکہ ان سے سامنے معنوبت معاور کی کا قول ساقط ہے اور اس کی تائید داؤوں الی ہندے اس قول سے می موتی ہے کہ عمرین عبدالعزيزنے توكوں ميں امراذل كولوثا ديا ع (ايكام)الغرآن، الوبكرا يمدين على لجعدا مس بعلده، مسلاء المطبعة البهبير بمصرات م مكن ہے كديبان مديرة البلاغ مهيري فرائيں كديباں برصت كالفظانہ يں آباء محر نبى صلى المتُدهليه وستم سنف خود فرما ياست كُه : كُلُّ هـ لائةٍ بدعبةً -

> " ہرام میدث برحمت ہے۔ نیز آنجننور ملی الٹرطیر دیکم نے فرایا ۔ شہرالاموس عندن ثانتھا۔

۵ مب سے بُرے اُنگود محدثانت ہیں یہ معنریت عامُر پھے سمروی سہے کہ اُنھنود میں السّرطیر وکم سنے فرایا :

من احدث تي امرينا ماليس منه فهوس دّ-

«جی نے امروین میں تک است کالی ہوائی نہیں، وہ بات مردکود ہے ہے۔ ابن قدام مرکا قول

ائزیں میرے ایک اورمغلطے اور او المجی کی نشان دی کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بیس نے المغنی مبلہ ، میں ایسے حوالے سے مکھا تھا کہ موان قرامہ بہلے یہ بیان کرتے ہیں کرچھ بن سنفیدا کی بن حبین اسعید ہی المسیّب اسسروق اجداللّہ بن معق طعبی ابراہیم ختی ایک استیار کی از دیا۔
یعرادر اسحاق کے مستولق یہ بیان کیا جا تا ہے کہ انہوں نے مسلم کو کا فرکا وارث قرار دیا۔
اس کے بعد ابن قدام فرائے ہیں کہ اس کی تبدت ان کی جانب قابل اعتماد مہمیں ہے یعموانا مختانی صابحب کر معفرت عمران کی فائی صابحب کر معفرت عمران کو کا فرکا وارث معفرت معاقب کر معفرت معاقب کر معفرت عمران معاقب معفرت معاقب کے معفرت معاولی مسابل کو کا فرکا وارث بنایا۔ اب اگر دوسرے معفرات کی جانب اس قول کی نسبت مشکوک ہے توان تینول محاب کی جانب اس قول کی نسبت مشکوک ہے توان تینول محاب کی جانب می غیرموثوق ہوئی چاہیے کہ وکر ابن قدام سنے میارے کہ لیس بہوٹوق بدہ عندے حقائی صاحب سے نزدیک بی نے یہمغالطراس بے میدا کیس بہوٹوق بدہ عندے حقائی معاصب سے نزدیک بی نے یہمغالطراس بے میدا کیا ہے میدا کی دارہ ہوں کے ایسے باس کی تعمد بی گروی ہوئی کے دارہ ہوں کے دارہ ہوں کے دورہ کی دارہ ہوں کے۔
کیا ہے کہ موانا مودود دی نے ہوامیر معاور نے کو جرحت کا مرتکب بتایا ہے اس کی تعمد بی کی دارہ ہوں کے۔

ان دونول مجلول كومطيوم كماب ين وقعت تأكور) محفويع سع مكي مرسع سالك على ويني كرد بالكياس.

بات رئتی لیکن افسوس ہے کہ معنرت معاوی کے سعمتعلق یہ قول اس کثرت سے مدیث، ا الله الماريخ اور فعة كى كما يون مي مذكور بيت كم معن اين قدام كم ايك ذومعنى فقر سے كے بل پران ساری کتابول می مردی اقوال کی تکذیری منبی بوسکتی رجهان تک معنرت معظا ذ كاتعلق بسيد مكن تعيريبي كبهول كاكريران كاذلتى نظريه بوكاا ودمكن سبعدانهول فيكسى مرقعه بر اس كے مطابق عمل كيا ہمورليكن الم يرمعاوير فيے الميرالمومنين كي حيثيت سے عب طرح اس كانفاذ واجراكيا اور الإامتيه كے دُور ميں جس طرح بر رائج رہا، وہ اس دانعرى محست كوشك، وشبرسے بالانرباديةاسهاوراس بي احترام كالبهامي بداكرديتاسه مدير البلاغ "سف يهي كها ہے کہ ابن قدار ہے دمیں میں امام احمد کا قول فقل کیا۔ ہے کوم فوگوں کے درمیان اس معاسلے یں کوئی اختلامت نہیں سجس سے واضے ہے کہ توربیث واسے اس تول کی تسبست کسی کی طرمت ىمى دەرىست نېرىن يەخرىمپال تۈدىدىيۇمونت كوظىطانىمى بونى سېھەرمىامىسى<sup>الىمى</sup>تى سىنىلام اسىيى كابوقول نتل كياسيه اسكامته عابرس كرمسلمان كوكافر كاوارث بالمسف والانظريروكل اسب اتمن مي منزوك ومطرود بوجيك ب ادركوني عالم وفقتيراب اس كافاك وعامل نهيس مين وحب مهدان كاس بحث كامنوان برسهد ولايوث مسلم كافرًا ولا كافر مسلمًا -

چند مزید اقرال الله المرمعادین کے اس فیصلے اور فربان کا تعاق ہے کہ مسلمان کو کا فیر کا وارث بنایا جائے "مسلمان کو کا فیر کا حادث بنایا جائے "مسلمان کو کا فیر کا حادث بنایا جائے "مسلمان کو کا فیر معادیع میں ہے۔ مثال کے طور پر امام ابن بڑم نے بھی المحتی ، جلعیہ مسلمان پرمستلہ ہے ہے کہ: لا پویٹ المسلمہ الکی افران کے الدیدے المسلمہ الکی افران کے الا ایسان کی طرف پرمسلک فلسوب کیا ہے کہ ان کے لادیک مسلمان کا فرکا والا میں ہو مسلمان کا فرکا والا ہے ہو اس کے ان کے لادیک مسلمان کا فرکا والا میں ہو مسلمان کا فرکا والا ہے ہو مسلمان کا فرکا والا ہو مسلمان کا فرکا ہو کا کہ مسلمان کا فرکا والا ہو مسلمان کا فرکا ہو کے مسلمان کا فرکا ہو کا کہ مسلمان کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ ک

هوعن معادية ثابت.

ورمسلک مراحاد فی معد تابت ہے :

ا بن حسنم كي فين اكراء سيدى كواختلات بوتوجو، مخرسدميث والناري ال كالحقيق مسلم

ہے۔ ان کا دوبارہ خاص طور پر بر کہنا کہ صو ثابت عن معاویہ اس بات پر دلالت کرتا ہے

کراس تیصلے کی نسبت امیر معاور ہے کی طرف تطلق طور پر غیر شتیہ ہے۔ واقد ابن ابی مہند اور سوق

کے اس منموں کے اقوال ہوا و پر امام ابو بکر صباحث کی بحث میں بھی گزر ہے ہیں وہ ابن آؤ کے

کے اس منموں کے اقوال ہوا و پر امام ابو بکر صباحث کی بحث میں بھی گزر ہے ہیں وہ ابن آؤ کے

کی اس منموں کے بیر وہ امام اس کے بعد وہ کے بعد وہ اس کے بعد وہ اس کے بعد وہ وہ اس کے بعد وہ ک

لايرمث المسلم النعواني-

«مسلمان کسی عیسائی کا وادش نبیس موسکتا 🗈

البعة من اور ابن من کے بعد اب جی طاحی قادی کی مرقاۃ شرح مشکوۃ کا ایک موالہ پیش کرتا ہوں ۔ ابواب الغرائش میں مدیث وعن اُسامۃ بن زیدہ خال قال دیسول الله صلی الله علیہ وسلم لا بورث المسلم السکان کی السلم السلم (متنق طیر) کی شرح کرستے ہوئے کھاہے کہ جومفرات مسلمان کی کا فرسے توریث کے قائل ہیں وہ نبی سلی الشمطیر وسلم کے اس ارشاد سے امستدلال کرتے ہیں کہ الاسلام دید لموولا دیکی ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ؛

وجية الجمهوى هذا المعديث العصبح والمهادس عدايث الاسلام فل غيرة وليس فيه تعرض للمبراث فلا بترك النسلام على غيرة وليس فيه تعرض للمبراث فلا بترك النس المعربة .

"مسلک جہردر کے حق میں دی حدیث میں ہے جنت ہے رکہ دمسلمان کا فرکا وادث ہے ، من کا فرصلمان کا اور صدیث الاسلام ربعلو ولا بیعلی سے مراد اسلام کی فیراسلام کی میران کیران کیران کی میران کی میران

مر بہلے نتے الباری سے دین تجری کا قول نقل کریچکا ہوں جو اسی معہوم کا حال سہے ادر میں میں سلمان کو کا فرکا وارث بنائے کومعارضۃ النص سے تعبیر کیا گیاہے ، اور اس سے

دلچسپاعترامش ماذسے جوروایت الاسلام بزیر ولاینقع مردی سے

منن ابی داؤد بس معنرت معاقب ہوردایت الاسلام بزید دلائقس مردی ہے ،
اس کے متعلق بی نے تکھا متا کہ درافت سے فیر متعلق ہونے سے ملاوہ اس کی سندیں ہی افتطاع ہے اور اس کا ایک دادی فیمول ہے ، اس نے یہ مرزی نصوص ک ب و منت کے المقابل نا قابل قبول ہے ۔ اس کے بواب بی عثمانی صاحب نے یہ کھا سنت کے المقابل نا قابل قبول ہے ۔ اس کے بواب بی عثمانی صاحب نے یہ کی کھا ہے ، سے کہ اول تو فود ابوداؤدو دوری بی اس کے متعل روایت بغیر مجبول راوی سے آئی ہے ، دورے ملک صاحب کی توجہ اس طرحت نہیں گئی کہ بیرسند کی تحقیق وتفتیش ہم نوگوں دورے ملک صاحب کی توجہ اس طرحت نہیں گئی کہ بیرسند کی تحقیق وتفتیش ہم نوگوں کے سیے نو دلیل ہے نیکن می صحابی نے کوئی اور شاد براہ دراست آئی تعقد ور سے سنا ہو ان فی اور شاد براہ دراست آئی ہے ، بات مدیث کورد کوسنے کی وجر کیے ہوسکتی ہے کہ بعد کے داویوں میں کوئی بجبول شمص آئی ہے ، تعب ہے کہ موقا تا می آئی ہے ، بود و تو رفی مناس میں میں معنرت معاقب سے کہ موقا دو گئی اوراس کے ایک ماقبر نقل کر حبات میں میں معنرت معاقب سے بہول کا ذکر دجائد کے نقط سے کیا گیا ہے ، نین ایک نا معلوم الا مرحف سے سے مرت معاقب سے اوری کا ذکر دجائد کے نقط سے کیا گیا ہے ، نین ایک نا معلوم الا مرحف سے سے مرت معاقب سے مرت معاقب کی کو دوایت منقول ہے۔ اس کے ادمی ساتھ ایک یا دی دوایت منقول ہے۔ اس کے ادمی ساتھ ایک ساتھ ایک نا معلوم الا مرحف سے سے مرت معاقب کی کوروں سے اس کے ادمی ساتھ کی دوایت منقول ہے۔ اس کے ادمی ساتھ کی کوروں سے ماس کے ادمی ساتھ کی دوایت منقول ہے۔ اس کے ادمی ساتھ کی دوایت منقول ہے۔ اس کے ادمی ساتھ کوروں سے دائی ساتھ کوروں سے دائی ساتھ کی دوایت منقول ہے۔ اس کے ادمی ساتھ کی دوایت منتوں ہے۔ دوایت منتوں کی دوایت منتوں ہے۔ اس کے دوایت منتوں ہے دوائی کوروں کی دوایت کوروں کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوائی کی دوایت کی دوا

جس دوسری مدیث کا حوالہ مثانی ماحب نے دیا ہے، اس مدیث میں ابوالاسود اور صنرت معا ذا علی درمیان رمیلا دلیک شخص اے ذکر کومندف کر دیا گیا ہے اور دولوں کے یے بی کسی دوسرے راوی کا نام بھی تہیں میا گیا ہے۔ ظاہرہ کداس طرح منقطع مسد متعس نهبين بومهاتي ملكهاس كاانقطاع على ماله باتى دم تناسب اوركوني صاحب عقل ال وابت كومتفسق المسندنهين كهرسكتا - ووسرى بامت جوكبي فتى سبے كرمى البسنے جوادشا وہا وامست آب سے سٹاہو، اُسے وہ بعد کے داویوں کی جہالت کی بٹا پر کیسے زو کرسکتے ہیں ، براور میں لا ہواب ہے اموال یہ ہے کہ کیا پیہاں معنرت معاُذ یا کوئی دوسرے معمانی تشریعیت فرما ہیں اور وہ تول دسول رڈکردسے ہیں میے انہوں نے آنفنون سے سناسے ہ بہاں تو مارى بحدث اس امريس سبے كر آپ كى جوروايت ہم تك محدثين اور راويان مدسيث کے ذریعے سے بہنچی ہے ،اس کی سند متعمل ہے یا نیج میں کوئی راوی گمنام سے اور البى دوايت دومري مرفدع ومنعس او تعلى الدلالت اما ديث كے مقلب اين قابل اخذهب بانهين ٩





## مستلة دتيث

دیت کے سنٹے یں خلافت و طوکیت میں ہو کھی لکھا گیا ہے، وہ درہی ذیل ہے:

"ما نظا بن کثیر کہتے ہیں کردئیت کے معالی بی ہی معنرت معاور لٹے

الے سنست کو بدل دیا سفت برئتمی کر معاہد کی دیمت مسلمان کے برابر

ہوئی، کم معندت معاور ہے نے اس کو نصعت کر دیا اور باتی نصعت تو دلینی

شروع کر دی ہے

ميرالبهاخ اس پران الغاظيس احتراض كيستني

یربحث بالک فیرستان ادر الطائل ہے کہ به قال کامفہوم بہاں کیا ہے اور جو قول مولانا مودودی نے نقل کیا ہے اور جو قول مولانا مودودی نے نقل کیا ہے، وہ صافظای شیر کا اپنا قول ہے یا وہ اسے امام زہری سے نقل کردہے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ امام زہری ابن کثیر سے فائن دمتقدم ہیں ، اس سے اگریہ امام زہری کا قول ہے تو اور مجی زیادہ تھکم اور لائق اعتبار ہے بہرکیب نفس سند اگریہ امام زہری کا قول ہے تو اور مجی زیادہ تھکم اور لائق اعتبار ہے بہرکیب نفس سند برای سے کوئی افرنہ میں پڑتا۔ قائل خواہ ابن کثیر برول یا امام زئری ، قول بہی نفس سند برای سے کوئی افرنہ میں پڑتا۔ قائل خواہ ابن کثیر برول یا امام زئری ، قول بہی

بیان ہوا ہے کہ پہلے سے بین منت کی اُری تھی کر معاہدی و میت مسلمان کی و تبت سے بڑا ہر
ہور لیکن امیر معاویر نے اسے نصف کر دیا اور یاتی نصف خود لینی نشروع کر دی اور این
کیر بی ای تول کے ناقل تو مردیل ہاں ہے اگر موانا نے بھودیا کہ مافظای کیر کہتے ہی توفاط نہیں کھر دیا۔
کیر بی ای تول کے ناقل تو مردیل ہاں ہے اگر موانا نے بھودیا کہ مافظای کیر کہتے ہی توفاط نہیں کھر دیا۔
ایسے یا بریت المال کے لیے

توديث من الكافر واست معلسط كى طريح مدير موصوحت بيى با ودكرا ثابيلينة بين كداميسب رمعاوية كايقعل نغيت بين تبسيد بي نهين، بمكر منسسب ہی کی ایک مورست ہے۔ انہوں نے اسٹے جق میں استدالال کرستے ہوستے مہیلی بات بوكبى سب وه برسب كراخذ النصعت لنفسه سك إلمقابل مُنن بَيْتِي بن امام ومرى ك يرالغاظ كبى موجودين كرالقى النصعت فى بديت المال -اس ميدننظم مسمراومجى بهین المال سے بہے دئیت لینا ہے ، ذکہ اسپنے ذاتی امتعال سے بہے لیکن بیمسستلہ أتناساده اوراس كي توجيراتني أسان منهي مبياكم حثماني مساحب يابعض دوسريع عنرا سنے مجعاسہے۔ واقعربہ سبے کہ موزمین نے دوسرسے مقامات پرمجی امیرمعاویٹر یا وہ دو مرسے بنوامتہ کے ما ترکردہ خنائم ومحاصل سے سیے دونوں طرح سے الفاظ استعال سكيمين - ايك مى واقعري كري لنفسه كالفظ سيداوركهي لبيت المال كالفظ -اب اگر بسیت المال کی فیزلیشن فی الواقع امیرمعاوید اور آب کے میانشینول کے لائا نے یں وہی ہوتی ہوعبد بوی ادر ملافت راث برہ بی متی تنب تو یہ کہا جاسکتا مخاکہ مرسیکہ لنفسه مصمراد لبيت مأل المسكوين م ليكن بيت المال اكر ذاتى اورسياسى مقامدو اغراض کے بیے بلا آئ اور ہے دریغ استعال ہونے گئے، فرا زوا کے صروبِ خاص اور قوم کے بعیت المال بین عملاً کوئی فرق نرو ہے، اورمسلما نوں کا امبر بعیت المال کے اً مدوئزج اور حساب كمانب كے معلى بين مسلمانوں سے سامنے جواب وہ حررہے، توكيرمبودت مال ألث ماتى سب- اس مودمت بي احدن لدبيت العال كبي اخدان لنفسه بن كرده ما آسهد بني اكرم ملى المدعليروكم كى ذامتِ اقدس توبهن بالاوبرتر بكرأب لااستلكم عليه إجرا اورولانوس في كمنسب يرفائز

تے لیکن آپ کے طلقائے واللہ ین کے بار ہے میں ہمی تادیخ پر بتاتی ہے کر معنرت عنمان كم ماسوا بجنهون في بيت المال مع كوني معاوضهي تبيين نيا، دومسر معان ملفار كم مهواي مشابر يم مقور مقرحن بروه بحرت ذي في بركر تف مقرا درا بنے ذاتی معدادت پربیت المال کاایک ویتربی نوده نرکیستے ستھے معضرت علی سکے پاس دفا کے وقت صرفت سانت مودریم ہتھے۔ اور پیکن سفے توابتی تنخواہ کمی بہبت المال یں لوٹا دینے کی ومیّنت فرمائی تھی بھیران سے زمانے میں سرمسلمان کوبریت المال سے آمدومرون پرممامه كريتے كاحق كقا- اميرمعا وير كمتعلق بوتعنسيلات ملتي ہي، وہ ان سے بالکل مختلف ہیں۔ کیااس بات سے اٹکارکیامبامکتا ہے کہ تعلیغہ سینے سے بهلهمي معفرين على فيسحد بالمقابل وه شّامي بهيت الهال برعى الاطلاق قابعن ومتصرف مقے ۽ مالاکہ اس کی تیٹیت مرکزی بسیت المال کی ایکسٹانے کی تھی پھرکیاکوئی شخعی ستبتا سكتاسه كمران سيحم برخلافت بس خليفه محد لبد ايك مشاهر ومنعبن كردياكيا بهو اودببت المال کے مصاروت ان سے ذاتی معیاروت سے بالکل انگس دیکھے سکتے موں ؛ اور کیاان سے زمانے ہی کم تی مسلمان ببیت المال کا حساب ان سے مانگ سكتامتها واس كي نبدح وصفرات ببيت المال ك الغاظ كولينغسه ك الغاظ ست مغلف معنی رجمول کرتے ہیں ان کے استدالال میں کوئی زور ماتی نہیں رہنا۔ امل نوعيت اعتراض

مریر البلاغ سے استدلال کا دوسرائیبلویہ ہے کہ معاہد کی دئیت سے بالے میں آنخفرت ملی الدُوطیہ وسلم سے خلف دوائیتیں مروی ہیں ، اس سے بیستلہ عبد معابد کی دیت سے برا برمویا کم ہو۔
می ابر سے مختلف فیہ میلا آرہا ہے کہ معاہد کی دیت سے برا برمویا کم ہو۔
امیر معاولی نے اپنے نقبی اجتباد کی بنا پرمتیا دی احادیث و آثار ہی اس طرح تطبیق دی ہے کہ اُدھی دیت آب نے ذقبی سے دارتوں کو دلوائی اور آدھی بیت المال میں داخل کردی۔

بيس في جهال تك خود كياسيد، امير معاوية كايداجتها د في نفسه نصوص كتاسي

سنت كے خلاف بے اور اس سے امادیث مختفریں توفیق وتطبیق كى بمى كونى مورت پیرانہیں ہوتی رہ<u>ے سے پہلے</u> قرآن ج<u>ید سے ریجُوع کیا مبائے تو وہاں سورہ</u> نسار، آیت ٩٢ يس موكن اوركا فرمعابد، دونون كي قتل خطاب معاملين دِينة مُسَلَّمَة يُكالفاظ دار د بوسئے ہیں۔ قرآنی الغاظ کی *حاثمت اور مساوات دمیت کی رو ایا*ت دمثلاً دیاۃ ذمی دية مسلم، تتكافاء دماؤهم وغيره اصحابر وتابعين اورفقها مجتهدين كمراسي مسلك ی تائید کرتی بین که دونوں دئیلی برابر بین، اور امام مرشی کے قول مے مطابق اس سے خلامِت آثاد پایم مست کوتهیں مینجیتے۔ تاہم اس امرست انکادنہیں کہ اس سکک سے طلات مجى روايات وآثار موجودين راى فيدنعن مزامب فتنبهر فنايم كومسلم كى دبيت كانععت يالكت تنبائي قراد دياست اوران مذابهب بس اسى سمے مطابق على بوتارا بسهد ينكن قرأن مجيدمين الم اورمعام دونول كى دميت ميم متعلق مُسَلَّمَة إلى آخیلہ کے الغاظ امتعالی ہوستے ہیں رجس سے منی برہیں کرمسلمان کی دبہت ہو یا کا فر معاہدی، بہرمال وہ پُوری کی چُری مقنول سے اہل خاندان سے مواسے کردی جاستے۔ قرأن كاادشاواس مطسطيي بانك ناطق اورمسرى سبيس يس تاويل كى تطعت گنمانش نہیں کہ دئین مقرمہ کا کوئی معترمعتول سے وارٹوں سے بھائے کسی ود مرسے

له ومانقلوا فيه فس الآثار بخلاف له فالايكاديد من دوى عن معمل دمنى الله عنه تأل سأكث الزهرى عن دية المائق، فعال مثل دية المسلم - فقلت ان سعيدًا بروى بخلاف ذالك - قالما وجم الى قول به تعالى وَالْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَدُينَكُمُ وَسَيدًا بَا مُنْ مُنْ الله عنه الله قول به تعالى وَالْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَدُينَكُمُ وَبَدُ بَالله مَا الله والمبوط - مِلد ٢٧ - من ١٥٥ -

کے پاس جلت۔ مُسَلَّمَة الله احله کے الغاظی الله احدومنین باالل ببیت المال کا مغہوم انوکس طرح واغل بومکن کے الغاظی الله احداد کو مندوں باالل ببین المال معلم انوکس طرح واغل بومکن کے الغاظی تا ویل یاکسی معلم سندی کو دست معاہدی دیت کا کوئی معتبر سلمانوں سے بہت المال بی جاسکت ہے، تو پیرسلمان کی نیت کا کوئی معتبر کی ماسکت ہے اور اللہ میں جاسکت ہے ، تو پیرسلمان کی نیت کا کوئی معتبر کیوں نہیں جاسکت ہے ۔

دوایات و آثارمی و تول کے تناسب ومقادیمی تواخلات مترور فرکورس ىكىن كونى موكرى برى دوابهت يعلى تحيية نهين ف كى يس بى يركهاك بوكر ذقى يامعابدى ديب الواه ده دين سلم كيمسادي بويا له ياله داس كاكوني معتدميت المال مي مي ماسكناس اسلام اور مسلمانوں اور ان سے بیت المال کا خیرخواہ الشراد داس سے درمول سے زیادہ کوئی دوسرانهی بوسکتا مسلم وغیرسلم کے موحقوق دوایجانت جس کان ب و سنّن في منعين كروسيت بي ، ان بي م كى جائزيد من الداوي من ما كالمرات انود فرمایا ہے گرم و تیوں کے حقوق بردست ورازی کرسے میں اس کے خلاف قیان کےروز ٹور مری ہونگار اناخصمہم یوم المقبامة) - یہی وجہے کردوایات سے اختلاب كئ بناديعن فنهى خرابب بس مُعلِد كى وبرت مسلمان كے مقائد بھے مِن وبيان كى كئى ہے لیکن مسب کا خشاہبی ہے کہ مج دمیت ہی ہووہ پُوری کی پُوری مقتول سے وادٹوں سے سواسے کی مباسنے ، جیساکہ قرآن کا ادرشا دسہے ، تر یہ کرمسلمان کی دبیت تواس سے اہلِ خاندان كونؤرى دى ماستے اور كافرمعامد كى ديت كا أدحايا دوتهائى بيت المال ميں داخل كرديا مباستے بھزمت معاویۃ سنے ودمھنیقنت نرام مسلکب پرعی کیا کہ ذقی کی ویت مسلمان ے برابرہے ، اور نراس پر کہ آئن کی دیست مسلمان سے آدمی ہے۔ بلکہ انہوں نے کیبا یرکداس کی دیت تورکمی مسلمان سے برابرہی ، گر آدھی اس سے وار اُوں کو دی اوراُدی فرانے یں داخل کردی مین فعل برعت تفاکیونکراس سے بیے کوئی برائے نام دلیل می قرآن دسنست میں نہیں ہے۔ امام زہری کی دوسری دوایت ہو البلاغ سفان کثروالی روایت سے مقلبلے ہیں منن بیمقی سے نقل کی ہے واس سے معی مین ثابت ہوتا ہے کہ تصفرت عمر بن عبرالعز يزسف دبيت كا وه معتر حواليرم حاويع سف بهيت المال سك سبي مقسدركب

تقاءماقط كرديار

میرا فیال یہ ہے کہ توریث سلم می الکافر کے معلیے میں تو فیرایک معابی اور بہند

تا بعین کی جانب ایر معاویہ کی ممنوائی فسوب کی گئی ہے، گووہ فیرمونی ہی مہی، لبکن اس

دو مرسے ابہاوی تو خالب ایر معاویہ بالکس ہی تہا ہیں کرذتی کی دیت مقر موجائے

کے بعد، اس کا کوئی معتربیت المال میں داخل کیا جاستے ۔ مجھے باوجود کو مشش و قائش کے بعد، اس کا کوئی معتربیت المال میں داخل کیا جاستے ۔ مجھے باوجود کو معابیر تنول السند

کے کوئی روایت ، اٹر یا فقہی ہوئی الیان میں مساحی سے حیثہ ثابت ہو کہ معابیر تنول السند

می دیت کی کوئی مقدار الیوں می ہے جو بیت المال میں داخل کی جانی جائے ہے۔ درول السند می المندین سے فی کوئی مقدار الیوں میں سے المال میں داخل کیا گئی المال میں داخل کیا گئی المری کوئی کی معابد کی دیت کا کوئی حقہ بیت المال میں داخل کیا گئی ہو ۔ دیتوں کا اختلات و جرم میا وات اور جیز ہے اور الن میں سے کسی جُرکا بیت المال ہی جانا اور چیز ۔ اس دو اسری چیز کا جوت اگرامیر معادیۃ ہے مواکسی اور سے ملت ہوتو اسسے مانا ہوتو اسے بیش کیا جان جا ہے۔

اذكمااكستدلال

وٹانی صاحب نے معارت معاوی کے کا مصلحت ان کی اپنی آبائی یہ مہیں کہ کہ کہ دھی کہ اگر ذھی کے تن سے اس کے درشتہ داروں کو نقصان بہنج ہے ہے قرملانوں کے بہت المال کو بھی فقصان بہنچاہے ۔ اس کی مزید تشریح عثمانی صاحب نے یہ کی ہے کہ جو بہت المال کو بھی فقصان بہنچاہے ۔ اس کی مزید تشریح عثمانی صاحب نے یہ کی ہے کہ جو بہت المال کو دو اور آنا ہی بہت المال بی لو۔ اس الحرکے آستدلال سے اگر کوئی نخص مطمئن بوجائے تو ہی اسے حریر البلاغ کی کوامت ہی شمار کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ ذتی مطمئن بوجائے تو ہی اسے حریر البلاغ کی کوامت ہی شمار کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ ذتی کے قتل سے بھی بونا ہے، کوئلہ دو ہو ترکی المال کا فقصان ہوتا ہے تو مسلمان کے قتل سے بھی بونا ہے، کیونکہ دو ہو ترکی کا ایک حق ہی جو ذتی یا کیوں نہ اس کے وار آؤں کے بجائے بہت المال کو جائے یہ بلکھتل کی معنی ، جو ذتی یا کیوں نہ اس کے وار آؤں کے بجائے بہت المال کو جائے یہ بلکھتل کی معنی ، جو ذتی یا کہوں نہ اس کے میں تو بہت المال

کانقصان ہوتا ہے۔ بھرکیوں دہرمرنے والے کے ترکید ہواہ وہ سلم ہویا فیرسلم،
موت کالیک محصول (Death Daty) عائد کر دیا جائے ہودراشت کی تقسیم ہے

ہملے بہت المال کے لیے وصول کر ایا جائے ہمغربی محالک ہیں تواس کا عام جہاں ہے۔

ہمرت ہے کہ مدیرالبلاغ بھر بھی فرماتے ہیں کہ لیسے حسین استعمالال واجتہا دی تویت

درکنا کھتنا بڑا ظلم ہے کہ ایم البلاغ بھر بھی فرماتے ہیں کہ لیسے حسین استعمالال واجتہا دی تویت

معنرت معادیث کا بہی مقام کھا، اور وہ خودایک نئی مقسم معادی کرنے تک سے

معازشتے ، اور سنت نہویر اور سنت ملفائے واشدین سے ہٹ کرایک کام کرکے

مجازشتے ، اور سنت نہویر اور سنت مغلق ان ماریک کام کرکے

میازشتے ، اور سنت نہویر اور سنت معانی تو یہیں کہ طائے وائی سنت سے انہیں بانچواں

میان مقسب ہیں مبتلا سے ہیں ۔ اس ظلم کی تاتی اب آپ فرمائیں اور کھل کران کی ظافت

را اطر دہ کا اعلان گردیں ۔

اةليات معادية برباجت كااطلاق

اس بات کو بہلے اجاقا بریان کیا جا بہا کہ برعت کا لفظ کوئی گائی نہیں ہے بھیہ اسے امر سنون کے بالمقابل استعمال کیا جا آھے وہ بھیے کوشنی ویدعی طلاق - اب بنی ذرا کھول کر بتانا جا ہتا ہموں کر متعد وفقہ ار وائر نے امیر محاویج گی بہت سی ابسی اولیات کو بھی برعت قرار دیا ہے جن کے حق بھی شرعی دلائل بھی موجود ہیں اولیعن فقہ اولیات کو بھی برعن بی امیر محاویج ہے مینوا ہیں۔ مثال کے طور پر تعنا بالیمین والشاہد کے وحد ہمی بی بھی بی میں امیر محاویج کا فیصلہ ہے کہ مدعی اگر اثبات وجوئی ہے ہیا دوگو اور ہیت نہ دوگو اور ایک تھے۔ اس میں امیر محادیج کا فیصلہ ہے کہ مدعی اگر اثبات وجوئی ہے ہیا دوگو اور ایک تھے۔ اس کی تاثیر دبعن احادیث سے ہوتی ہے اور فیعنی فقہاد کا یہ سلک بھی ہے۔ اس کی تاثیر دبعن احادیث سے ہوتی ہے اور فیعنی فقہاد کا یہ سلک بھی ہے۔ اس اس کے بعد التوضیح یہ کا یہ قول دیکھیے ہو علق مرمد دالشریعۃ نے نشرائط دادی کے صفر بین درج کیا ہے۔

ذكرني المبسوط الصالقصة معشائه مه ويدين بدعة واقل من

تضىبه معاوية\_

اس کے بعد موطا امام محد، باب البین میں امام محد کا قول طاحظم مود

ذكرابن الى ذئب عن ابن الشهاب الزهرى قال سألت فعن المين مع الشاهد فقال بلاعة واقل من قفى به معاوية -

سان ابی ذئب روایت کرتے بی کہ انہوں نے امام کوئمزی سے ایک تشم اور ایک گواہ ذکے بی پرفعیلی سے متعلق پوچھا توانہوں نے ہواب دیا کہ یہ برخت سے اور کہلے جنہوں نے ایسا فیعدلہ کیا وہ حضرت معادید ہیں شے اس مقام کی نشرح میں مولانا می دالمی مرحوم مرد التعلیق المجد میں تکھتے ہیں :

قال این این شیبتر حد ثنا حادین خالده عن این ایی ذئیب عن الزهری قال هی بد عبر واول من قضی بها معاویة ـ

وتی مصنّعت عبدالریزان اشیریامعیم عن الزهری قال هـ ۱۵ شبی احدثه الناس لایدمن شآهدین ـ

"ابی ایی شیر گاد بن خالدے اوروہ ان ابی ذکب سے اور وہ امام زمبری اسے دوروہ امام زمبری اسے دوروہ امام زمبری اسے دا وی بی کر امہوں سے کماکہ یا نیصلی برحمت سے اور بہالا ایسا فیصد ابر برحاوی نے کہا۔

اور مستعن حبد الرزاق بی ہے ، ال سے معرف اور انہوں نے زمبری سے دوایت کی ہے کہ امام (ہری نے کہا کہ یرفیصلہ لوگوں نے بہا ور زالانکال ہے ۔

ادبات دعریٰ ہے ہے دوگوا ہوں کا ہوتا لازم ہے ؟

دالمؤطّالهام مجدِم التعليق المجدِء صابيع مطبع معطفا أن المسالة المعلمة المعلمة معطفا أن المسالة المسلمة المعلم شرح الوقاير، كمّا سب الدعوى على اسى قعنا بيمين ومثا بد سرح متعلق درج فيل قول الما حظر فرما كيد :

(سرح الوقاير معاليم معليد مرفون المستى معليد مرفون المنظم الماليم المنظم المنظ

الان نتبهاب سے دوایت ہے کہ انبوں نے فرابا کہ مسیدے ہملے جنبوں نے مرکادی ملیات ہیں سے ذکوۃ ومول کی دومعا دیج ہیں ہے

اس کی تفسیل ہے ہے کہ امیر معاوی کو گول کو شطیقہ وسینے وقت ہی ان عطبیات پڑی گئی ذکوۃ نے لینے منف بہاں ہے ہاں ہیں ذکوۃ نے لینے منف بہاں ہے بال ہیں ذکوۃ کے این منہ اور مناسب ہے کہ بعض فقہار سے ہال ہیں ذکوۃ کی اوائی متر جوازیں اسکتی ہے ۔ بیکن تبی ملی اوٹر علیہ وسلم سے حہدمیادک اور خلفائے را طالہ بین میں برطر بیز استارون مزمنا کہ میر شخص کو بسیت المال سے دہم اواکر ہے وقت لاڑی بیشی ذکوۃ وصول کی ماری ہے۔ اب بیماں امام زمری شنے تو برعست کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن شاہ ولی الشرماحی، اس کی شرح فرمات میں :

لیستی گرفتن زکوة از مرالهاند و مابها ندور و تشیکر کسی دا داده شود برحت است -«بین مرالان و ما باز عطایا برکسی کودیتے وقت بی ذکاة ومحل کرتا برحت سیر اللسنی مث

ى بد مات كا ذكركيا بيسيناب مولانا محدثعتى عثمانى مديرالبلاغ كومپابسيد كه كوئى فتوى أن عمر کی پاکیزه ارواح تک بھی رمسید فرمائیں اور مساری قوت مولانامودودی اور میرے منلاف ہی ذمرون کرتے دہیں۔اگراس فہرست میں امغافرمطلوب ہود توہم اس سے سیے تھی صاصربیں ۔مولاناعمتانی معاصب کو برحقیقت بھی فراموش نہیں کرنی جاہیے کہ سا ر سے اقتباسات ذكوره بالای امیرمعاوی نش<u>ر کے حن تیمیلوں پر برحت كالطلاق کیاگیا</u> ہے، ان كي عقي من ولائن شرعيه موجود بي -ايتسب اور ايك كواه كي موجود في مي بعض مالات ين مي ملى الشرطيروسكم كاتري كي حتى من فيعسله مدميت بن شركورسي سيسي مؤطا امام محد وغیرویں نغل می کیا ہے اور امام شاختی ، امام احمد اور امام مالک کا یہی مسلک ہے ۔اسی طرح بينتي زكوة ليننه كي كنجائش قواعد مشرعيه من كل سكنى بيد كمرا ما ديث مشهوره ومستغامنه اورتنعاتل خلافهت داشره سيدمتعارض بوسق كى بنايران مسب امناف اورشاه صاحب نے امیرمعا دیڑے تعنایا کو ہرحمت قراد ویاسے برحمنزاین احنامت کا استدلال ہے سے كه قرآن فجيدي دوگوا بول كانعماب شها دست مقرركيا گباسه اورنبي أكرم صلى الشرعليه وقم كا ہی ادراثا دسے کہ شہرا دت مّرعی سے فسے سبے اورسَم انسکادِ دعویٰ کرسنے واسلے مدحا علیم کے سامے ۔اس سیے قرآئی نعمایب شہاوت اور مندت مشہورہ کا ٹرکٹ برحدت سہے۔ بعن علمار بعبر ل سَنْ قریب کے دور میں تاریخی مومنو عامت پر کھما ہے، انہوں سنے مجى مسرت معاوية كي بعض افعال برير عنت كالطلاق كياسه واوران برسخت تعيد كى س مثال سے طود پرمولانامعین الدین صاحب ندوی میرالعها بر بمبلهشت مساف پر امیرمعاوید

در جناب امیر فرصنرت علی کے مقابلی ان کاصف آرار مونا، اور اس بین کامیابی

سے بیے ہرطرے کے جائز و ناجائز و مرائل استعال کرنا، معنرست مس شدے رائد، اسلامی
مغلافت کو مور و ٹی مکومت بیں جرل دینا وغیرہ، ان بین سے ہر ایک واقعہ ان کی الیسی کھیل
مفلافت کو مور و ٹی مکومت بیں جرل دینا وغیرہ، ان بین سے ہر ایک واقعہ ان کی الیسی کھیل
مفلی ہے جے کوئی می بیستی قرار تھیں دے مکتا بینعموشا پزید کی ولی عہدی ہے
اسلامی منلافت کی رُدح ختم اور اسلام میں مورو ٹی با دشاہ مت کی رسم قائم ہموگئی ۔ ان واقعات

نے عوام مچپوڑ سی نیسندخواص کو بھی امیرمعا ڈیٹے سسے برطی کر دیا یہ مدردمعا وہ کہا کی بڑات ہیں اسلامی خلافت کوشخفسی ومودو ٹی مکومت بنا دینے کی برعمت توسیے ٹنکس بہا بہت نادمی بدعت کتی میس نے اسلامی خلافت کی دورح مردہ کر دی یہ صسال

" ابن عم رمول مغلیفه دامشد علی مرتعنی ای اور امیرشام کامقابله می کمیا ) براغ مرده کجاشمع آفراب کجا به مسئله .

یدامرقابی وضاحت ہے کہ اس کتاب یں موانامین الدین ماحب نے مفرت
معاویم کا ہرفکن دفاع کیا ہے۔ اس کے باوجود فرکورہ بالا کلمات ہے افتنباراک کی فوک معاویر کا ہرفکن دفاع کیا ہرفکن دفاع کیا ہے۔ اس کے باوجود فرکورہ بالا کلمات ہے افتنباراک کی فوک قلم پر آگئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بوشمن کی افتخاص وا فراد کی فہرست دین کی منبقی قدروں کوعز زر رکھے گا وہ ہراس فول کو بدعست کے گا ہو خلاف ت کتاب وسفت ہو، فواہ اس کا صدور کسی میرو۔ وہ معنوت اور مغیر معنوت سے ایسا کوئی فعل مرز دہو تو اکسے بالا بیانے کے کرمی بیٹر جائے گا کہ کسی غیر صورت سے ایسا کوئی فعل مرز دہو تو اکسے بالا شکاف بدعت بااس سے مہی مثر برز رہے قرار دست دسے ایسا کوئی فعل مرد دہوت اگرائی ہیں۔ کہا تو اسے اجتہاد تا میت کرنے تاکہ اس پر کم اذکم ایک ایم

بہر کمیعت بین سلے برامرا پک مرتبر پھر واضح کر دیا سے کر معترت معاویہ سنے مسلمانوں کو کا فری دیت دسینے کا جو قیصلہ کیا تھا وہ کرتا ہے و منست اور اجماع خلافت وافئ الناد کے طلات مختا۔ اس سے مختابی کوئی دلین طرحی موجود نہیں ۔ وس پر میجے معنوں میں ناج آئی کا طلاق مور مکتا ہے ۔ وس پر میجے معنوں میں ناج آئی کا اطلاق مور مکتا ہے ، مذا کہ سے مُنقعت یا سقیت اُئی فراد دیا جا سکتا ہے ۔ بوزی سلطنت کے اندر اس کا نفاذ ورواج برحمت کی تعربیت بی آئا ہے اور معروت مولانا مودودی لے اندر اس کا نفاذ ورواج برحمت کی تعربیت بی آئا ہے اور مروت مولانا مودودی لے نہیں بلکہ دومر سے اصحاب ملت نے میں بلکہ دومر سے اصحاب ملت نے میں اور باطل قرار دیا ہے ۔

غلط اعترامنات كااعاده

مدیرالبلاغ سفے مستفردیت برمیری مندوم بالا بحث کی بحر قردید کرسف کی کوشش کی ہے۔ افازیس انبوں سفظافت و طرکیت (مسک) کی وی بین مطری فقل کی بیں بودست سیستعلق ہیں۔

## ببرلااعتراض

بعرفراتے ہیں کہ بنی نے اس عبارت پر بھادا محترامن کیے ستھے۔ان کابہا اعتراض بہے کہ مولانا مود ودی ستے بہ مجلہ اپنی طرفت سے بڑھا دیا ہے کہ دمیت سے معلسلے میں معفریت معاویر نے مقبت کوبدل دیا۔ اس اعتراض کا جواب وہی ہے جو پہلے تدريث والما يحواسك محمتعلق دياجا ميكاسب اسمقام بيجى مولانامودودى فيابن كثير ك قول كى بالمعنى دوايت استِ الغاظري كى سب اوداينى عبادست كالكب جزبناكركى مه أكرمولانا ابن كثيركة قول كابعينه لفظى ترجبه كرية وترسيم كوالك سطوري بإوا وبن یں دسیتے۔ کمرانہوں سنے مغہوم کی اسپنے الغاظمیں ترجانی کی سبے اور حقیقت بہ سبے كه يدالغاظ النان الغاظ سيميمي زياده محتاط بس جومستملة تورميث بسمولانا محترم سنطمتعال سييربي - وبال برعش كالفظ لكما تغا ادريبال صروت يه كلعاسب كره منست كوبرل دبإشاب اس عظے پریہ اعتراض توبائکل سبے محل سبے کہ اسے مولانا اپنی طرف سسے برماسيه بين كيونكريدان كى ابنى عبارت بى كالكب حقة سبير، اور أكريه كبرا جلست كرما فط ابن کٹیرے قول کی توہنے سے طور بہی یہ فقرہ مجھے نہیں کہ امیرمعا ویٹیر سے سنست کو بدل دبا، تواس احتراص مي مي كوئي وزن نهيي سب- آخر ابن كثيرجب فرمارسيدي كم پہلے سنست برملی آدبی تنمی کرمعا ہرکی دمیت مسلمان سے مساوی مودا و دیمعتریت معاویج مہلے ۔ شخص بہن جنہوں سنے دمیت کونعسفا نعسمت کرسے آدمی اسپنے سیسے تختص کر بی ، تواس كامطلب موائة اس كے اوركيا بوسكتا سے كرانبوں لے سندت كوبدل ويا ؟ یهاں ایک اور بات حس کا ذکر کر دیامنروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خات

اله تهم بهال بربات بحی قابل و مناصت ہے کہ توریث والے مستلے بیں مولانا مودودی کے الفاظ برہم میں الا المودودی کے الفاظ برہم کہ ایرمعادین نے برحت کا ارتکاب کیا ، بلکہ اصل الفاظریہ بی کر مصنرت معادیم نے اسپنے زمانۂ حکومت بین مسلمان کو کا فرکا وادت قراد دیا ہے اور دسمعنرت عمرین عبدالعزیز نے آکر اس برحت کو موقون کی گر میشام نے اپنے خاندان کی دوایت کو مجریحال کر دیا ہے

و ملوکبیت میں مولان نے مجتنے مرابع و ما خذکا محالہ دیا ہے ، ان کی اصل عم ہی عبارتیں شاؤونا درہی کہیں ورج کی ہیں۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ حوائے استے کثیر ومنع تردی تھے کہ سب کا اندراج کتاب کو کم از کم بارخ چی گئا ضخیم بنا ویتا او ربھر لاطائل کرار او تحصیب ماصل بالک عبت ہوتی ہیں عجمیب حین انعماق ہے کہ ومیت والی مجت سرائی مقام پر مولانا مودودی نے لئی گٹ ب مسلک ہے ماشیے پر ابن کثیر کا دہ اصل جاری میں مقام پر مولانا مودودی نے لئی گٹ ب مسلک ہولانا ہے۔ مالان کا مرکان انتہا کے ماشید پر ابن کثیر کا دہ اصل جاری مولانا ہے۔ مولانا مولانا ہے مولانا ہو کہ میں ترمیم و تحریب کا الزام مولانا ہے۔ مغلامت ما مدکریا گیا ہے ہولانا مولانا ہے۔ مولانا

"ابن كثيرك الفاظيرين: وكان معاوية إول من تعرها الحالنعين والحدة النصعت لنفسه ع

اب اگرادوا ناکا ادراده و افتی بیم برونا که ده این کثیر کی طرف کوئی فلط بات خمسوب
کری یاان کے مفہوم بیں کوئی تاروا اور خیر میا کر اصل الفاظ دے دینے سے بعد تو
نقل کر دسینے بیں صرور تا بل بونا چاہیے تھا۔ لیکن اصل الفاظ دے دینے سے بعد تو
بیرحقیقت باسکل عیاں جوجائی ہے کہ بیمیاں فغلی ترجیم تفصور نرتھا کواس میں تبدیلی یا اپنی طرف
سے کچھ بڑھا دسینے کا سوال بریز ابوسکے ۔ اس سے بعد بھی اس الزام کو برابر گھیے سے بیل میا نا
کرم اصل کتا ہے بیں برجلہ بالکل موج در نہیں ہے ، مذا بن کثیر شنے برجلہ کہا، خدام زمبری سے اس طرح
سے اس نواه مخواه کی خوردہ گیری سے ماسوار اور کس برجمول کیا باسک ہے واس طرح
ار برندی کی چندی نکالنی مشروع کی جاسئے توکو نسا مصنف ہے بواحترا صاحت اس سے برک

دُونسرااعتراض

عثمانی ماحب کاد درسراا حرّاف می کا بیلے بواب دیا ما جکا ہے، یہ ہے کہ دمضت السنة ان دید المعاهد کل میتر المسلم من کا بیلے بواب دیا ما جگا ہے، یہ ہے کہ دمضت السنة ان دید المعاهد کل میتر المسلم من کری انہیں بلکہ امام زُہری کا فول ہے۔ یہ احتراض فری انہیت سے ماقع مصومی قبر میں دہرایا گیا ہے، حالانکہ یہ مسرے سے کسی انہیت کا حال فرہیں ہے عثمانی صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس قول

کے قائن اگرامام زہری موں تواس کامطلب یہ موگاکہ امام زہری نے معترت معادیہ کے فيصل كوجيح سمجعا اورجس بييزكوا مام زم رى برعمت سمجيته بي ،اسى كوابنا مذبهب دمسلك كمي بنابيا يمرمولاناعمَّا ني صاحب كايمامستندلال ميح نهي سيد- به قال الذهرى كاببطلب ہرگز نہیں ہے کہ ووحصرت معاوی<u>تے کے فیصلے کو میچے قرار دیسے کرا</u>سی کواینا نرمب فقنی بنارسے ہیں۔امام زہری تورمیٹ سے باب میں جواصل بات بیان کررہے ہیں وہ بہہے کرمنت بو پہنے سے پلی آرہی ہے وہ یہ ہے کہ نہ کا فرمسلم کا وارث ہوا در نمسلم کا فر كا اوربهي امام زمري كافقهي مسلك يمي ب- اس طرح كي تصريح كي منرود من اس بي ہوتی ہے کہ محدثین کی دیانت وامانت کا پرتمرہ ہے کہ وہ اپنے مسالک کے خلاف وایات ہی باتا تا نقل کرد بنے ہیں۔ امیر معاویے اور دوسرے بنوامیہ نے تواس سے خلاف کیا، سوائے عمر بن عبدالعزیز کے چنہوں نے اس منست کوبجال کیا ۔ بعبلاامام زمتری اس فیعیلے كوكيه ميح قراددين محرجومنيت ماضيه محموافق نزموسب كهوه أغازي بي بربتارس ہیں کہ ان سے نز دیک مدّت بیٹنی کہ کا فروسلم کے ماجین توارث مزہو؟ یہ نی الواقع عجمیب۔ مورت ہے کہ مدیر" البلاغ ممیرے افذکر دہ مطلب کوطرفہ تما شافر مارسیے ہیں اور جو طرقكى ان كے اپنے استنباط میں سبے أسسے طلاحظ فہیں فرماستے! امام زہرى كى ابكسب روابيت مؤملاامام محدد بأب لايوث المسعام الكافئ بي اليبي كمي موجود سيرحب بي الما مالک ان سے نعل کرتے ہیں کر عقیل اور طالب چونکہ ابوطالب کی وفامت سے وقت کا فر' منفيء اس بليدوه الوطالب كدوارث بوستة اور عمنرت على وراثت مع محروم رسب ، كيونكه وه اسلام لا يحك سنف - اس بات كوثابت باتسليم كر ليف سيعثما في معاحب یا میرے استدلال میں کوئی خوبی یا خاحی پریدامنہیں ہوجاتی کہ م دئیت کے بارسے یں زیر بجیث مقولہ ما فظ ابن کٹیر کا مہیں بلکہ امام زہری کا ہے۔ سا فظ ابن کٹیریفے موت اسے فق کیا ہے ! بی نے تو مہلے ہی عرض کرد باہے کہ مقتص سکلہ پر اس سے کوئی اڑ نهیں پڑتا ۔ قائل خواہ ابن کثیر ہوں یا امام رہری، قول مہی بیان بو اسے کرمنت بیملی اربى تنى كرمعابدى ديب مسلمان كى ديب كم برابر بود مدير البلاغ مجرمير سي جواب

یں فراتے ہیں کہ اہم زہری کا قول ہونے کی مورست ہیں اس قول کی تشریح من بہتے ہیں ہروی
اہم زہری کے دوسرے قول کی حدید آسان ہوجاتی ہے۔ سالاکھ اس طرح کوئی آس نی
بیدا نہیں ہوتی کیونکہ دوسرا قول می ہی ہے کہ میہودی ونصرانی کی دیت آنخسرت می الشر
علید دیم کے عبد ہیں مسلمان کی دیت کے ہا ایمتی اور حضرت الو بھر اور عثمان من الشہ
علید دیم کے عبد ہیں ہی ایساہی دیا او باتی دہی ہی بیز تشریح کہ امیر معاویز آدمی بیت
عبد میں میں ایساہی دیا اور باتی دیم سے عبد المال ہیں داخل کر نے ستھ داس ہے آدمی
ورثار کو دیت ستے اور باتی نصعت بیت المال ہیں داخل کر نے ستھ داس ہے آدمی
دیت کو اپنے ذاتی استعال میں لائے کا موال نہیں) تواس سے کوئی فرق نہیں ہوئی۔
بین نے سا ابن بحث ہیں واضح ولائل کے ساتھ ثابت کر دیا تفاکہ دیت سے کسی حقے
کو بہت المال ہیں لینے کا جواز کبی مزقر آن سے نکلتا ہے ، مدمنت ہیں اس کا ثبوت
مان ہے ، سر تمت سے کسی فقیر نے اسے جائز قرار دیا ہے۔

تيسرااعتراض

مدير البلاغ من فرير البلاغ من فرير السند المال کے اس اصل بہلوکا تو کوئی جواب بہيں دیا مگر دو نوں دوا يُوں بين لنفسه اور لبيت المال کے لفظی انتظام ان پرج کچھ بيک سنے لکھا ہے تيم سرے الحترامن بين صرف اس کی ترديد بين ساد از ورضرف کر ديا۔
کھتے بين کہ افسوس ہے کہ مکس غلام کئی صاحب کو اب بھی بس بات بما صراب ہے کہ مشرت معاوليّ ادمی دميت ذاتي استهال ہی کے واسطے لينے سنے اور بير تي کی دوابت ميں جو بریت المال کا لفظ آيا ہے اس سے مراوبی محضرت معاوليّ کی ذات ہی ہے ۔
افسوس جی طرح مدیر البلاغ کو ہے ، اسی طرح شھے کہی ہے کيونکر وہ ميری بات کو غلط مفہوم بہنا درسے بين - بين في ہے ہے ہوگر تھيں کہا کہ صفرت معاوليّ ويت ابنی ذات مفہوم بہنا درسے بين - بين في ہے ہي گھا کہا ہے اور ہے خود الہوں نے نقل مجی کیا پرامنتمال کرتے نقلے - بين سے جو کچھ کہا ہے اور ہے خود الہوں نے نقل مجی کیا ہے ، وہ یہ ہے کہ امیر معاور بين اور دو مرسے بنو امتر کے عائد کردہ خونائم و محاصل کے بیے ایک ہی واقع میں مؤرخین نے کہيں لِنَفْسِه اور کہيں نبيت المال کا حسید المال کا حسید المال کیا ہے ، اس کی وجہ بیر ہے کہ بیت المال ذاتی اور سیاسی مقاصد لفظ استعال کیا ہے ، اس کی وجہ بیر ہے کہ بیت المال ذاتی اور سیاسی مقاصد لفظ استعال کیا ہے ، اس کی وجہ بیر ہے کہ بیت المال ذاتی اور سیاسی مقاصد لفظ استعال کیا ہے ، اس کی وجہ بیر ہے کہ بیت المال ذاتی اور سیاسی مقاصد لفظ استعال کیا ہے ، اس کی وجہ بیر ہے کہ بیت المال ذاتی اور سیاسی مقاصد لفظ استعال کیا ہے ، اس کی وجہ بیر ہے کہ بیت المال ذاتی اور سیاسی مقاصد

واغراص كي استعال بوسف لكائما اور أمرار بيت المال ك آمدوخرج سيك معلط من ملما تول محسل من جواب ده نردسه عقم " بدایک بریسی عقبقت ب حجے نمام مودنمین سنے بیان اورسلیم کیاہہے۔ بیس سنے اس بات کوزیادہ کھول کربیان کرنا مناسب اورمنروری نہیں تمجما تھا، لیکن بڑا افسوس ہے کہ مربرالبلاغ نے بربھر مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ کوئی دلیل الیبی پیش کی مباستے جس سے یہ دعومی تا بت ہو۔ اب مدير" البلاغ " اور دوسريد مطالبه كرست واسل اصحاب كويس خلافت و ملوكيت كے مستنظم كا حواله دينا ہوں جہاں اليي متعدد مثاليس درج ہيں، بالخصوص الكامل اورالبدايه كولسلسس ياورج سب كداميرمعا وينسف معزرت ابن عمر كوبجيت بزيد مِراً با دوكر في ايك الكروريم تعييج ستف مراتبول سف الكادكر ديا اور فرما بإكهر تو ميرا دبن براسستنا بوكيا- به واقعه مكبترت مؤرخين ومحدثين في نقل كياسه يمثلًا طبقات این ستدمبلدیم، ص<u>لاها</u>، ترحجرعبدانشراین عمر، مطبوع دادمبیرومت، وادصاود سیسیلر پریهی قول موجودسهد بهربس امام محى الدين النووى كى ايك حيارت چيش كرتا بول يوكم محالة كرام کے محل نظرا نعال واختلا فات پر کلام کرنے ہیں معرد رم محتاط ہیں۔ انہوں نے تہذیب الاسمار واللغامت مين حمفرت عبدالرحن بنابي بكرالعتديق سك مخضرحالات ورج كرسك آخریں لکھاسیے :

ولمتا الى البيعة ليزيده بن معاوية بعثوا اليه بمائة العن درهم ليستعطفوه فردّه أوقال لا ابيع دينى بدنياى دضى الله عنه -

" جب انہوں نے ہزید کی بعیت سے انکادکیا توان کی طون ایک ان کھ درہم کیسے گئے تاکہ انہیں بعیت ہے انکارکیا توان کی طوف ایک ان کھ درہم کیسے گئے تاکہ انہیں بعیت ہے مائل کیا جائے ، انہوں نے انہیں دد کر دیا اور فروایا کہ دنیا کے عوض میں دین نہیں ہے سکتا - السّدان سے دامنی ہو ؟!

یہاں کسی صاحب کو مرشی مہمیں ہوتا جاہیے کہ میہاں بعیت سے مرادا میرمعاوی ا

بعث معاویة الی عبد الرّحمن بن ابی بکوبها شة المت درهم بعد النها المده المن الی بعد النها المده المن وافیال بعد النها المده المن وافیال المده و المن بلام المده و النها المده و المن و المن و المنه و ال

اب کیا در "البلاغ عمیے بتا سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویے ہے ہاں اننا فراواں مال کہاں سے آگی تھا اور کیا ان اغراض کے سیے اسے نوی کرنامیجے تھا ، نواہ یہ رقوم ال کہاں سے آگی تھا اور کیا ان اغراض کے سیے اسے نوی کرنامیجے تھا ، نواہ یہ رقوم ذاتی ہوں یا بہت المال کی ہوں ہمیں میں دوایت موجود ہے کہ جب فاظمہ نبت تیں خرایا سے نمی معاویے سے معاور المنامی کہ اول ؟ تو آنحصنور سے فرمایا الشری میں معاور المنامی معاور المنامی کہ اللہ علیہ دوہ تو بالک تا دار ہیں )۔

اگر مدیر البلاغ "ان نظائر الامیری مجدی میابی میں بیان کردہ دلائل دشوا برکے بادی دی بیان کردہ دلائل دشوا برکے بادی دمیری محدیث میابی میں بیان کردہ دلائل دشوا برکے بادی دمیر معاویہ نے بادی دمیر دمیر میں المی در محدیث میں المی در محدیث میں المی در محدیث سے باس اس بیت المال کی دوم اسینے ذاتی استعمال میں لائی شروع کردی تھیں " تومیر سے باس اس

کاکیا علاج ہے؛ مثالیں مزید میں پیش کی جامکتی ہیں گران کا جواب بھی خالبا مدیر البلاغ میں انتراق و بیان کریں ہے کر ان کا جواب بھی خالبان کریں ہے کہ انتراق و بیان کریں ہے کر انتراق کی اسلامی دولت ہماری کے خطبوں میں امیر شخص نے کہا کہ مال قرسا وا ہما واسے ، پوشخص در میان میں حاکل ہوگا ہماس کی فیصلہ الوارے کرائیں ہے۔ اس پر امیر معاویتے نے اس کوافعام دیا۔ نیز امیر معاویتے لے فیصلہ الوارے کرائیں ہے۔ اس پر امیر معاویتے کا اعلان فرمایا ہے تو بالکل الیری کی بات ہے کہ فلاں ما حب نے یہ اور چاہجے کام کیے مخفے تو اب ان سے کوئی فلط فعل مما در نہیں ہم مکت یا وہ الیری الیری فلا میں ان سے کوئی فلط فعل مما در نہیں ہم طرز اسٹ نہ لال سے تو ہم تا ہے منفیت نے حالک ہیں اس سے معصوم حمن الخطا مہیں۔ اس طرز اسٹ نہ لال سے تو ہم تا ہے سیات وواقع فلطی کو کا لورم قرار دیا جا سکتا ہے بھر دو تہ ختا کہ ہم خطر کی مناموشی کے بعد تھیں ہوں نہیں۔ اس خطف کی خاموشی کے بعد تھیں سے سیفتے ایک خوص کا لب گٹ ہم دسکت جس سنگین صور ست پر طرفع کی خاموشی کے بعد تھیں ہوں نہیں۔ وہ محتاج بریان نہیں۔ وہ محتاج بریان نہیں۔

### بحوتفااعتراض

مجر مولانا حثانی مارب فراتے ہیں کہ میر مقاا متراس ہیں نے یک انتخاکہ ہے۔ مکد جم محالہ
ہیں سے مختلف نے بہا آ اُسے کہ ذقبی کی دیت مسلمان سے برابر مہوگی یااس سے آدھی یا تہا کی
اور خود آ کھنرت کی انڈ طیر وسلم سے اس معاسلے میں مختلف اما ویٹ مروی ہیں یع منرت اما وہ اور میں انڈ ملی و دیت
دمی الشرونسنے درمیانی داہ افعایا وکیستے ہوئے متعارض اما دیٹ ہی تعلیق وی ، آدھی و دیت
مقتول کے درثار کو دلوائی اور آدھی بمیت المال کو۔ حکف صاحب نے اس کے مقل بلے ہیں
اپنے دلائ پیش کیے ہیں ، لیکن ہما و سے خوال ہیں یہ فوری بحث یا لائل غیر متعلق ہے گا اس یہ
ایک عجیب و خریب صورتِ مال ہے کہ مولانا عثانی صاحب نے یہاں میری بحث کے مرکزی
بہاؤکا نہ ذکر کیا ہے ، مذاس کا کوئی ہواب ہی و سے کی کوشش کی ہے۔ بس اُسے خیر متعلق کہم
کر بیج ہیں سے میا مت اُڑا دیا ہے۔ بی اس سے میہلے اپنا اشکال اور اصل فوجیت اعتراض کی کر دید ہیں ایک لفظ تک مثمانی صاحب
کر زیر عنوان واضی طور پر بیان کر میکا ہوں جس کی تروید ہیں ایک لفظ تک مثمانی صاحب
نے نہیں کہا ۔ میر سے لیے اور قادیمی کے لیے یہ جیزاکتا ہمٹ کی موجیب ہوگی کہیں سال ی

بحث کو دہراؤں ناظرین بیابی توچند منعات اکٹ کرمایی بجث پرتظر ڈال لیں۔ بنیادی موال

ميرالبلاغ في ابنى بُرائى يا تازه بحث ين اس سوال كاكونى جواب نهين دياكر دليل ىترعى كى بناپر ذى معتول كے اوليار كوديتِ معردہ كے كسى سے تھے دم دكھاجا مكت مع ؛ المول تصمارازور لنقسم كولبيت المال ثابت كرف يراكاياب ين كمتا مول ، سيليرسليم كرنبيا كرلنفسدن كالفظاجن تؤدخين سنے لكمعاسب، ان كى مرا دلبهبت المال تنى انب بمي وبيت سكركسى شفته كابيت المال بي ليناكس دُوست ما يُزسب إحقيقست برسبے کہ عبی طرح مسلمان کوکا فرکا وادشٹ بٹاتا میجی نہیں ، اسی طرح کسی مسلمان فسسر و ·یا بهيت الممال كوغيرسلم كى دبيت بين معترواد بناناكمى ودمست نهيين - دبيت ايك طرح كا تركه ووراثه بصحب كامتنتول سحابل واولهار فيقسيم مونا واحب سب يجس طرح مسلم وفيمرالم کے مابین توارث ممنوع سبے اور کا فرکا ورٹر کا فرین کو لمتا ہے ، اسی طرح کا فرکی وبیت ، جو کچرمبی بود وه اس کے کافر دارٹوں ہی کوملتی ہے۔ان دونوں معاملوں ہیں مصرت نمعا دیر سے کیسال تملی ہوئی بہی ومبرہے کہ معنرت عمرین عبدالعزیز نے مسلمان کی کا فرسے تودیرے منقبلع كردى اورذنى كى دميت توآدمى بي رسيف دى مگراتنى آدمى بواميرمها وينسف به بيالمال کے سلیے مقرر کی کتی اُسسے موقوت کردیا ۔

علما مفستری گنشز کات سے میں معلوم ہو تاسے کہ سلم وغیر سلم مقتول دولوں ۔
کی بوری دہت ان کے او نیار کو لیے گئی۔ اس کا کوئی صفر کسی دوسری مانب نہیں ہاسکتا ۔
سور و نسار کی آمیت دمیت کے جس جُز کا اطلاق معاہمیا فرمی پرکھی ہوتا ہے ، اس کی تغسیر
بیں امام ابن جریر کا فرمعتول کے متعلق کھتے ہیں :

لزمت تأتله دينه لان له ولقومه عهداً افواجب اداردينه الى قومه للعهدالذى بينهم وبين المومنين وانها مال من اموالهم ولايجلّ للمومنين شيئٌ من اموالهم -

«اس کا فرمقتول کے قاتی براس کی دیت لازم ہے کیونکراس کا فراوراس کی

قوم سے عہد کیا جا جہا ہے۔ ہی اس کا دیت کا اس کی قوم کو ادا کیا جا نا واجب ہے اکمین معاہدہ ہے ادریہ دیت کا قرے ابن قوم کے اموال المجمع کی المجمع کا موال المجمع کی المجمع کا موال المجمع کی بھر ہے۔ اور مومین کے بیان معاہدہ ہے واسے مال ہیں سے کوئی شئے مجمع طال جہیں ؟

امام ابن جریز کے اس ادر خا دسے واسخے ہوجا تا ہے کہ ذمی کی دبیت سے حقدارہ اس کے کا فراعزہ ہیں ،سلما نوں کے بیے یہ مال مطال تی جہیں ہے ،خواہ وہ مسلمان افراد ہوں یا مسلمانوں کا بیت المان ہی واسکے تن جی متحدد دیگر اقوال بی قبل کے مسلمانوں کا بیت المان ہو۔ ابن جریز سے اسپنے اس قول کے تن جی صوت ایک خا فراور ہوں ہے۔ بیت المان جس داخل کرنے کی صوت ایک خا فرامور ہوں ہوں نہ اس فرکر کیا ہے۔ اور ہو مدیرہ انبیار جس سے کوئی بھی اگر موجود مزہوں نہ اس کی دیت بیت المان جی مورنہ وور مری کسی مالت بیں مجی اُسے بہت المان میں داخل کہا جا اس کی دیت بیت المان جی مورنہ وور مری کسی مالت بیں مجی اُسے بہت المان میں داخل کہا جا سام کی ایس میں ایسے مورنہ والم الم جی داخل کہا جا سام کی دیت بیت المان جی مورنہ وور مری کسی مالت بیں مجی اُسے بہت المان میں داخل کہا جا سام کی ایس کی ایس کی اور مور میں اسٹ جی کی اسے معمون ایمنوان اس المانی در مورد کا مورد کی مدار کی مورد ہوں ہوں ہوں المورد کی مدار کی مدار کی مدار کی مدار کی کھیں اسٹ میں مورد کسی مالت بی کی مدار کی مدار کی مدار کی کھیں اسٹ میں کی مدار کی مدار کی مدار کی کھیں اسٹ میں مورد کی مدار کی کھیں اسٹ میں مورد کی مدار کی کھیں کی مدار کی مدار کی کھی گی ہوں کی مدار کی کھیں کی مدار کی کھیں کھیں کی کھیں کو کیا کہ کو کھی کھیں کہا کی مدار کی کھیں کے مدار کی کھیں کی کھیں کھیں کی کھیں کے مدار کی کھیں کی کھیں

"غیرسلم باست ندگان ملکست کو (لِنشرطیکہ وہ مرتبرنز ہوں) پنیادی طور پروہی انسانی مفوق ماصل ہوں سے۔ پوسسلمان بامشندوں کومامس بیں :

وَإِنْ كَانَ مِنْ قُومٍ بَبْنَكُمْ وَبَنْيَهُمُ مِيْنَاتُ فَ فِي يَثَاثُ فَ فِي يَدُّ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ اَخْلِهِ ١٩٠١)-

"ادر آگر (خطاز قتل موجائے والا) الی قوم میں سے ہوجن کے اور تہا ایسے درمیان معاہدہ ہے درمیان معاہدہ ہے دائی فرقی ہوگا و درمیان معاہدہ ہے دائی فرقی ہوگا و اسے درمیان معاہدہ ہے کہ وشنی جی میر می ہے گزار سش ہے کہ جب قرآن مجید معا عن طور پر بیان کر دہا ہے کہ ذکی کی دبیت اس کے رسٹ متہ داروں کو سپر وکر فی ہوگی، تو پھر اس کا کوئی صمتہ بیت المال جی آبر ہوگا اور اگر ذخی کے معالمے جی بر ماکز ہوگا تو مسلمان کی دبیت کیوں فرری کی فرری اس کے رسٹ مداروں کو دی جائے گی اور اس کا کوئی جسنور مسلمان کی دبیت کیوں فرری کی فرری اس کے رسٹ مداروں کو دی جائے گی اور اس کا کوئی جسنور مسلمان کی دبیت کیوں نر دیا جائے گا چکیا مولانا عثمانی صاحب کے پاس میرے اس سوال کا کوئی بہت المال ہیں کیوں نر دیا جائے گا چکیا مولانا عثمانی صاحب کے پاس میرے اس سوال کا کوئی

بجوا سيسيعي





# تقبيم غنائم كامسله

# (1) عجريب وغريب تاديلات

مولانا مودودی سفے اس بات کی سند میں پارٹے کتا ہوں سکے تواسے وہ سقے ستھے ہیں ہیں سے پانچواں اور سب سے آخری توالہ البدایہ والنہایہ کا تفا۔ اب جنا ہب محد تقی صاصفے کیا یہ ہے کہ باتی کتا ہوں کو چھوڈ کر صرفت البدایہ کا تفا۔ اب جنا ہب کہ زیا و سام بھی کہ باتی کتا ہوں کو چھوڈ کر صرفت البدایہ کا توالہ تقل کر دیا ہے کہ سو نا سف معاویہ کی خط کیا ہے کہ سو نا سف معاویہ کا خط کیا ہے کہ سو نا میا ندی ہوتا کی بینا کہ کہ کہ ان سکے اور اس مالی غفیمت کا سا دا سونا بھاندی ہمیت کا لما دا سونا بھاندی ہمیت کی اس سندلال وقیا ساست کے لیے جمع کیا جا سندلال وقیا ساست کی بھیاد پر عثمانی صاحب نے استندلال وقیا ساست کی بھیاد پر عثمانی صاحب نے استندلال وقیا ساست کی بھیب عمارت کھڑی کی ہے۔ فر الستے ہیں ہ

ا- اس علم کی دُوسے صغرت معاویے کی ذات سے سینے سونا پیاندی الگ کہ باب نا مقصود نہیں تھا، بلکریٹ المال سے سیے بحالتا پیش نظر تھا، بعیسا کرالفاظ لبدن المال بنارسے ہیں۔

۲۰۱۱ برابه پاکسی دوسری کتاب بین معشرت معادیم کاعکم براه راست منقول نهبین سے بهوسکتا ہے کرزیاد نے تواہ مخواہ ان کی طرف میربات نسبوب کردی ہو۔
۳۰ برسکتا ہے کرزیاد نے تواہ مخواہ ان کی طرف میربات نسبوب کردی ہو۔
۳۰ سولانا مودودی نے اس حکم کا ذکر توکر دیا لیکن برنہیں بنایا کہ اس حکم کی تعمیب ل نہیں کی گئی، حالانکہ کتا اوں میں تصریح ہے کہ تعمیل نہیں ہوئی۔

به سائرزیاد کوستجامان بیامهاست ، نب بھی بینکم ایک خاص مجهاد سینتعلق مفامسننقل طور برماری نهیں مؤامنا -

۵۔ یین بھن سے کراس وقت بہت المال میں سونے چاندی کی کمی ہوا ورحضر بت معادیم انداز سے یا جوی سفتے سے اید معادیم انداز سے یا جوی سفتے سے اید معادیم اندی بی بنا پر سمجے ہوں کروہ کل مال فنیر مند سے پانچوی سفتے سے ایم بہت اس بہدا ہوں سے برحکم جاری فربایا ہوکہ فال فنیر مند میں صرف سونا مجاندی بی بیما مبارت سے دیکی حصرت مونا مجاندی جا ہے۔ انا ہم در انداز معارت تھے ہونا مجاندی بیت المال میں داخل کرنے کو کتا ب الشد کے مناف تھے دہ سار اسونا مجاندی بیت المال میں داخل کرنے کو کتا ب الشد کے مناف تھے کرنے ہے۔

ائنی نمکن باغیر نمکن تا دیانت کے بعد مدیرالبلاغ کھتے ہیں کہ" اس نجی واقعے کی بہنس توجیہات ممکن ہیں ،اور یہ بات عقل و دیانت کے تطعی خلافت ہوگی کہ ہم ان قوی احتالات کو نظعی طور پرر دکر دیں اور منعبعت احتالات کی بتا پر معنرت معاویۃ کے نعلاف کتاب وسنت کے اسحام کی خلاف ورزی کا حکم نگادیں ﷺ

ان تاويلات كى حقيقت

ای سلسله پی به بی گزادش بیرسی که باست برالیدایدی بیری بات مذکور ب که بیرونا باندی بریت المال سے بیاد الگ کیے ماسے کامکم دیا گیا بھا۔ لیکن لقیہ بیارک بوں بیں سے کسی ایک بیری بریت المال کا ذکر موجود نہیں سے بلکر زیاد کا صروت برقو انفل بوا

ہے کہ امیرانمونین نے یہ کھھا ہے کہ ان سے سیے موتا بیا ندی الگ کرلیا جا سے ر اصطفیٰ له الصفواء والبین اله الن جری (متوفی مناسمی) کی تادیخ بین بھی بیت الهال ك الغاظ نهيين من ابن سند ومتوفي منتائم ، ابن عبد البر (متوفي سالهم مع)، ابن الانسب (منوفی منطقه) کسی نے کمی بیت المال کا ذکراپنی ان کتابوں میں نہیں کیا جن کا حو الہ مولا نا مودودی نے دیا ہے۔ حافظ این کثیر متوفی سندمی جوسب سے بعدمی آستے ہیں ، صرف النون نے براکھا ہے کہ امیرمعادیج سے بیرونا جاندی بمبت المال کے سلے طلب کیا تھا۔ اب موال یہ ہے کہ آگھویں مدی ہجری تکس ابن کٹیر ہے مہلے جن لوگوں سے اس واقعه كونفل وروابب كياسب، اورجنهون سفّ ان بهلي ناويخون كامطالعه كياسب، كب ان کا یہ بیان کرنا یا بیمجسنا بانکل غلط نبوگا کہ امیرمحاویٹیرنے یہ مال اپنی ڈاسٹ سے بیے طلب كيا تقا، بالخصوص جبكربيت المال كي لوزيت كيمي أن كي زمان بي وه بوسي دبين كي تجسف ين بم بهل بيان كرين بي الرمرون ابن كثير كالفاظ الماست المال كاروش بي واللي المرس تام مؤدنین کی عبادست کا خشا رمبی بهیم مما ما ستے کرسوبًا جاندی بهیت المال کے سیلے الگ کے بائے کا مکم ویاگیا تھا ، تو کھر بہت المال کی عدم تصریح کامطلب بہی ہومکٹ ہے کہ ال مؤرخین کے از دیک دور طوکتیت میں جمیت المال اور امبرالمونین کے ڈاتی فزالے ہے درميان كونى فرق تهين رامتا- ورمزير بيمهم منهين أناكروه جارون اصطفى ليكايا تصطفى كة ك الفاظ كيول استعال كرست ين كا تعباد دمنهم ميى سب كراميرمعاويرسف اسين سيك مونا جائدى خاص كرسين كالمحم ديا تخاج

تا ہم اگریمی مان بیا جائے کہ ایر کھم بیت المال سے بینے ہیں ہے ہے تھا ، پھر کھی یہ قرآن وہ لت کے خلاف ہے۔ قرآن مجرید ہیں کل مال تغیمت کا بانچواں حقتہ بہت المال سے بیے لینے کا عکم دبا گیا ہے، اور نبی سلی البر علیہ وسلم کے عہد مربا دک سے بے کرخلفائے را شدین کے آئزی زمانے تک اس پڑول ہوتا دہا ہے۔ اس امرکی کوئی تظیر نہیں ملتی کہ سونا اور چاندی مال غذیمت سے الگ مکال کرمیت المال ہیں داخل کر دیا گیا ہو، اور قرآن مجید عالم الفاظ بین می الرضیعی کے سیے کوئی گنجا آئی نہیں یا تی مباتی۔ اس فعل کی تا تید بس

یراسندلال می مهل ہے کہ اس وقت بمیت المال میں موسے چاندی کی کئی تئی جے امیر معاوی پیڈری کی کئی تئی جے امیر معاوی پی پر اکرناچا ہے۔ اس زمانے میں مبادل زرادر تبادل النیار کا نظام زیادہ پیچیدہ نہ تفا اور سونے چاندی کے ذفائر میت المال کے استحکام کے بیے محفوظ مسکے نے خفوظ مرکھنے کی خاص صرورت نہ کتی رہنا کی بیا پیٹری میل الدی علیہ وسلم اورخلفائے رائٹدین بسااوقات اسے ترجیح و بیتے ہے کہ بیت المال میں سونے چاندی سے بجائے منروریا ہے زندگی کا سامان آسے اورمسلما لول میں تقسیم ہو۔

د دسری باست حتّانی مساحب ستے بیکہی سیے کہ امبرمعا دیے کا مکم برا ہ راسست منتول نہیں ہوا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ذیاد نے خودہی اسے گھڑنیا مور برخری نرائی منطق ہے۔اس طرح سے مجرّد عقبی احتمالات کی بنام توہر شے کا انکادکیا میاسکتا ہے، بیمی کہاما سكتا سبے كريرغزوہ اورغنيست كا فعتر سرسے سے جبٹ ہى نہيں آيا مقا-زيا و يامؤرخين أكر مكاتيب وتصع گوشنے ميں اسيے ہى اسريقے توجه ايك بُورا مكتوب اميرمعا ويُر كى طرفت سے بعید و مسلم می وسط کر سکتے ستھے اور اسے کتابوں بی نقل کرسکتے ستھے رسی عثانی مهام کوخودسون ابہائیے کہ امیرمعاور جن کے نظم ومنبطراور ڈسپین کا تذکرہ مؤرضین سنے میا بجا بیان کیاسہے ، کیاان کے ایک گورٹر کی برجر آست ہوسکتی کتی کہ وہ ایک معمیامہ زباتی یا تخریری طور پرامیرمعاویے کی طرحت خسوب کرسے ، اُستےمسلمانوں سے بیرسے لشکر اور سپرسالار کے سامنے پین کرسے اور مھر ہات امیرمعاوید تک مذہبے اور اس کی کوئی میں وتغنيش مي نرمو، اورزيا دسي كوئى بازيُرس كيمي نربو يجبل اشل ويااسل) كايرغزو المشكيم میں بیش آیا، اور مصربت معاویر اس واقعہ کے جدیتدرہ برس نک زنرہ رہے کیایہ بادر كياجامكتاب كرزياد كاس مكم الدرسيرمان وشكرك اس براعتراس اوراس مكم كالعمل سے اُس کے انکاد کا سارا فقترہ ایرس تک معنرت معاور شرکے علم میں نہ آیا ہو اِمزید برال كيايهمي باودكياجا سكتاسيكه الحراس مكم كااميرمعاؤي كالمون سيربونامشتبه موتا توعمًا ني مهاصب سے بہلے کوئی مؤرخ اس سے مشتنہ بھونے کی طرون اشارہ تکب نہ کرتا اور منب اکسے اُن سے عکم ہی کی ٹیٹیٹ سے دوایت گرستے سے جا ستے ؛ آخرم وال کا ایک

خط کمی نساد بول نے بیکہ کر پیش کی کھا کہ بی محضرت عثمانی کی طرف سے ہے اور اسس پر محضرت عثمانی کی طرف سے ہے اور اسس پر محضرت عثمانی کی مہرسے نیکن اس وقت بھی اسے مشکوک مجھاگی اور اس کے بعد مجھی بین محضرت عثمانی کی مہرسے ویکی اس کے بعد مجھی اس کے بعد مجھی ہے اس کے شاک ہی اس کی شکا بیت بہنچائی گئی محضرات عثمانی تک بینے ان محفود محضرت عثمانی تک بینے ان کی تعمید میں ان کا بیت بہنچائی گئی اور آ ہے انے خط کی محمدت سے انکھا در کیا ۔

مچر مدیرالبلاغ کا عتراس بیمی ہے کہ مولانامودودی نے برتبیں بنایا کہ اس ملم كي تعميل نهي كي تمتى ميري مجد هي يه بات نهي أسكى كه اگر البير معاوير كي است كالعميل نہيں كا محكى اور مولاتا مودودى سنے أسم بيان نہيں كيا تواس سے اصل مكم سكے حن وفي بين كياكمي بيشي بوسكتي سبد إ اميرمعا وي الكرخوداس مكم كونسوخ كر دسيت ياكم اذکم اس سے تعیبل نرم وسنے پر اظہادِ نا رامنی ہی نہ فرماستے تومسا دسے معاسطے کی ٹوحیت بدل جاتی نیکن اس مکم کے نرمائے میاسنے کی جوتف پیلائٹ مؤرخین سنے بیان کی ہیں، وہ تواليبي بي كرشايدمولاناف البيس قصدًا نظرانداز كياب يكونكه ان ساميرمعاوية كي پوزلیشن مها من بوسنے میں کوئی مردنہیں السکتی۔ اتنی بات توالبلاغ "میں مجنفش کر دى كئى سبے كە معنرىن تىم يىشى نے جواب ئىس لكھا تغاكە" الله كى كماب ام يرالمونبين سے خط پرمغدم سے اور <del>فرانی ت</del>سم اگر اِسمان وزمین کسی سے دھمن ہوسیائیں اور وہ الشرسے السے توالشراس كے بياء كوئى مركى ماہ نكال ليتا بيت . . . . يسربات بانچوں كتابوں بيس مذكودسہے اور اس سے بعد بر مجی بران كيا گيا ہے كہ حصنرت محمر انسے وعاكى كر "لسے السُّرَاكُرميرسه مليه تيرسه پاس خيرب توميم دنياسه أنماسك" جنانچران كالعد یں انتقال ہوگیا۔ امام ماکم شنے بھی اَکھشتک دک مبلدم مشکم پرایک دوایت میں بایان کیا \_ كرزياد في المعاممة " فبأن اصير المومنين كتب ان يصطفى له الصفراء والبيضاء .....اَ كَ مَكُمت بِين

ران معارية لهانعل الحكم في قسمة الفي ما فعل وجه اليه من تيلا وحبسه فمات في تيودلا-

"جب صفرت مُكرم في من من من من من من من من المعتباركيا توامير معاويم النا البنا

خرستادہ بھیجاجی نے صفرت کم کومقید وقہوں کر لیا اور اس مال میں ان کا استال بُوائی بعیب نے مستدرک کی تخصیص میں بھی درج کی ہے۔
بعیب نے میں پوری روایت امام ذہبی نے مستدرک کی تخصیص میں بھی درج کی ہے۔
مشتقل طور پرجاری نہیں ہوا۔ جوا بًا عوض ہے کریہ تو موالا نامودود کی نے ہمی نہیں کہا کہ
مستقل طور پرجاری نہیں ہوا۔ جوا بًا عوض ہے کریہ تو موالا نامودود کی نے ہمی نہیں کہا کہ
یہ کوئی مستقل کم بھا بلکریہی فکھ اسب کر مصفرت معاویش نے ایسانکم دیا لیکن کیا ایک مرتب ہر کوئی طلاف کوئی خلاف کوئی خلاف کوئی خلاف کوئی کی ہے۔
اسی معورت میں پریا ہوتی ہے جب ستعن طور پرکٹاب وسندت کے خلاف کوئی کل کرتے اسے کا حکم دیا جا ہے۔

ا خویں دلچسپ ترین احمال آ فرینی مجومتمانی صاحب نے کی سبے وہ یہ سبے کہ مکن سبے بببت المال بن سوتے میاندی کی کمی ہواور حضرت معاور کے کومعلوم بروا ہو کہ غلیمت میں موتے جاندى كى فيسك كل مال فنيمست كا پانچوال معتبه ب ليكن في الواقع وه له سسه زايد بوراس بير مصنرت مكن ساداسوناميا ندى الك كرف كوكتاب الترسك خلاف يمجعت بول ربيبال ببنسالا سوال يربيدا بوناسب كدآ خرعضربن معاوين كا ذربة معلومات اس كصعواا وركيا موسكت مغاكه فون كاسپرماذارباكوني ما تخعت اخسرانبهي غنيرت كى مقدادست آگاه كرتا، اوربهي اسيمون ين ممكن تقاحبب بُودا مالِ غنيرست بججا بوسيكا مِواوداس كي قيرست بعي لگ گئي مِو-اگر في الواقع الميري بى مورت تقى تو كراميرموا وين اور حصرت تكى السمة تحمين من كوئى تفاوت تهين مونا ما سمي مخاکہ ایک ہے انداز سے بیں مونامیا ندی پیرسے مال کا لے بواور دوسرسے بیں اس سے زائد۔ نیزاس مورت بس امیرمعاویہ کاحکم برموتا کوسوتا بہاندی چونکہ خمس کےمساوی ہے، اس سیے دوسرے مال کو مجوز کرومی بعلور تھس لے نیا جائے۔ الیسی صورت میں سرے سے کوئی اختلاف ہی رونمان ہوتا اور نرمعنرت مکم پراس واقعے کا ایسا شدیدر وعل ہوتا بوبالاً خران كى موت پر ختى برُا-اگر في الواقع بات اتني مي بوتى كرسو\_في بالاي كامحن خمس سے کچرزا برمونا مخ زاع مقا تومعرت مکم م کہرسکتے ہے کہ اتناسونا جاندی ہے سے زاید بنتا ہے، اس میصال ایدمقداد کو فوج می تقسیم مردنا با مید وہ ہر گزیر جواب نرینے كركتاب الشركتاب امير برمقدم سيداود فازيول ميد مركز نه كيت كريبورتم اس محم كياز فم مال غنيت كونقيم كرلو-

طبري كى مزيد تصريح

كيرمي مولانا عدتنى مساحب اور دوسرت فارمين بسطم من يربات بمي لاناجابها ہوں کہ تاریخ طبری حو تواریخ مابعد کا مانند ہے، اُس میں امیر معاوی کا جو حکم زیاد مے جوالے سينتل كياكيا بيء اس كرالقاظين و اصلغى له معقماء وبيضاء والوواثع فسلا تحركن شيئاً حتى تخويم ذالك .... كير صغرت مكم كاجو بواب زياد كے نام منقول ب اس میں میں بعینہ میں الغاظ وار دبیں کرتمبار اضط مجھے کا حس میں یہ ذکر ہے : ان اصطفیٰ ل صغهاء ويبينهاء والدوائع اسمعلم بخاكه اميرمعا ويبسف فقط سوسف بإندى أي کامطالبہ نہیں کیا تفا بلکہ اموال نفیمت میں سے دوسری نفیس اور عمرہ اشیار کھی مانگی تقبیں اور فرمایا تفاکہ جب تک ان مب کو الگ رسیمانٹ لیامائے، کوئی چیزاینی عگر سے نر ہلائی مباسئے۔اس سے بعد اگر معنرت مکم جن عمر وسفے انتہائی دل گرفتگی سے عالم ہیں وہ دعا مانگی جو تاریخوں میں بیان ہے، تواس بر مجھے کوئی تعبیب نہیں ہے۔ میں بہاں بریمی ذکر کر دينا مناسب مجتنا بول كرم خرست محكم بن عمرويمي كوني معمولي بإئے كے معمالي نہيں ہيں۔ ان سے امام بخادثی اور دوسرے اصحاب محال نے صدیبٹ اخذ کی ہے بستدرک اور د در سری کمآبول میں ان شکے حوصالات بیان موستے ہیں ، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دُورِفلت کے محاربات میں انہوں سنے کوئی حفتہ نہیں لیا اورسب سبے الگ تقلگ رہے ۔ اکٹر کار امیرمعادیشے عمدیں انہوں نے اس غزوے کی قیادت کی حس کا یہ در دناک انجام ہؤا۔ (۲) مال غنیت سے مسلے پرمیری ادبیک بحث سے جواب میں جو کچیوعثانی مساوب نے لکھا ہے اس پر محبر کہنے ۔سے بہلے یہ وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ دونوں مرتبہ اس بحث پر" مال غنیمت می خیانت م کام و ذیلی عنوان د گایاگیا ہے بیعنوان اوراس کے الفاظ مريرالبلاغ سے استے تجويز كروہ بي - مولاتا مودودى نے اپنى عبارت بركو فى عنوان درج نہیں کیا تفا، نداپنی عبادت میں کہیں خیانت کا لفظ استعال کیا تھا۔ بیس نے اپنی

بحث بن "تقبيم إناتم كالمحتوان ديا كالمار مرالبالغ نفود به لفظ استنال كرير اگر لوگول كو مشتعل كرنا ببالم ب تويد أن كريف كا كام من كار ودمرسد لوگ به نديمت ان سيعز با ده انجى طرح انجام وسد وسيسته.

فرسوره اعتراض كااعاره

عجيب بات ہے كەدوبارە كىجى جناب فحاتفتى معاصب نے ميرسے امسل عمرامنا و دلاك كابواب ويف سك بجاست كيرومي لنفسه اورليب المال كى بحث جيردى ب مولان مودُودی سنے پایچ کمآبول *سے حوالے سسے یہ* بانت مکمی تنی کہ حصربت معاویہ سنے متم دیا کہ مال غنیمت پی سے میاندی سونا ان سے سیے الگ بھال نیامیا سے اور باتی مال ىشرعى قا مىدى <u>سە</u>مطابى تىقىيم كىيامياسىتەراب مېيىناكە ئېپلے بىيان بوپچىما «مەلما فىن و طوكتبت " يس بالعموم ابك سے زايرك بول كا حوالہ دسبتے بوستے سر مجد عنافت عبارتوں کا ایک مشترک منہوم درج کر دیا گیا ہے۔ بہاں بھی بہی مورت متی کہ پانچ کتا ہوں ہے ۔ مپارمیں وہی بات مکمی گئی تقی جوخان فت وملوکیت میں ہے اور بپاروں میں آرہ سے الفاظ سنفے ، اس سیلے اکثریت سے قول کو دبیما میائے تومولانامودُودی سنے جو کھر کلعامتما وہ غلط ندبخا : نامم مدبر البلاغ اگراس كى تردىيرمنردرى مجعنف شخصة تواتبيس مياسىيد كقاكه وه كم ازكم پرتمسر دی توکر دسینے کرمپادکتا ہوں میں باست وہی درج سہے ہومولانا مودودی شنے لعق کی س*بے ہ* البته پانچوی کناب بس به بندال کے العاظیں میکن مریر البلاغ سنے مارکتابوں کو حجوا كرمرون أبك البدأي كامحاله نقل كردياس سعديمعلوم مونا تفاكه اميرمعا وينسف سونا میاندی بهبت المال سے سیسے جمع کرسنے کا مکم دیا بھا۔ اس سے ان کی کتا سب برهن والابهى تأخر العسكتا سيركه مولانامودودى فياميرمعا ويراوران مؤرخين كيطرن ایک باسک فلط اور سبے بنریا و بات خسوب کر دی ہے۔ بیس نے اس سے جوا ب یں یہ ٹا بت کردیا کہ باتی جاروں مؤرث ہواہن کٹیردماس البدایہ) سے متعدم نفے ، ان سب سنے کے کے سکے الغاظ کیمے ہم جس کی دم یہ سہے کہ خلافریت واٹر دہ سکے بعد منلقارك ذاتى خزائے اور مربت المال ميں كوئى خطرا تنہاز باتى نرد بانفاراس صورت

مال کی کچھ تشریح میں نے گزمشعة بحث میں کردی ہے۔

مولاناعثمانی مساسب مسروت ایک توالے کے بل پر قربلتے ہیں کہ مولانا مودودی کے بيه جائز تنهي تفاكه وه البدايه يجه حواله سي تحريد فرمائين كرحمنرت معاوية في في كم مال غنیمت میں سے میاندی موتاان سے لیے الگ نکال لیا جائے جمیرا ہوا ہے ہوہی ہے كه اگرفتط اسى ايك كتاب كاموال ميوتا توايساتخريركرتا بالمنشر ما نزيز بخفاءليكن و ومسرى مپارول کتابول بین اگر و بی باست درج سیسے جومولاتا سنے اکسی سیسے تواعتبار ولمحاظ فالسب مور خین کے قول کا بوگاء اور مولاتا نے جو کچھ کھھا ہے وہ بالک جائز و مجمع ہے۔ بہلے تو عثانى ما رہے جاروں موالوں كوبائكل ساقط اور نظر إنداز كر ديا تفاديكن ميري نشان دہي بر بھر · مجبورٌ اتبِسليم كرنا پرُ اكرس ورمست بيركه باتى جاريوالون ميں بيت المال كا لغظ نهيا ہے " نبکن میریمی وہ فراستے ہیں کہ کیا ہیں نے البدایہ کاموال نقل کرے کسی مجرم عظیم کا از نکاب کیا ہے یو بئی عربی کرتا ہوں کہ آپ ہے ہر گزکسی جُرم کا ارتکاب نہیں فرمایا اودنزكس سفے الیماکہا ہے۔ بی سنے توصروت پر اکمعانتماکہ میناب محادثقی صاحب سنے كبايدسه كدباتي كتابول كومج وثركرص حيث البداير كالوالفتل كردياع إب جناب موصوصت مجعے صروت برمجھا دہل کرمجب آپ ایک کتاب کا موالہ دسے کرا ورنبتیہ کو حجود کرایک بات سكفندين مجرم نهبين بي توموا نامودودي جاركتا بول براحمها دكرية بوست ايب بات مكمد دينے مسے كيے تجرم بن سختے ؟ يرجرم عليم والا الزام آب خوا و مخوا و بہج بي لا رسب بن درنه بن بو کچه که درما بهون وه برسب کرم رون خاص ادربیت المال سے معرود التبازأس زماسفيس واضح تهيين رسب ستفءاسي سبيه مؤرخين كهيس لنفسه اوركهين بييت المال فكم دسيتي بي - جمال مك اس مناص واقعة مذكوره كاتعلق بها اسمي اكثر وبيشتر مصنّفين في بيت المال كالعظ استعال نهين كيا- تاريخ الكاف كے علاوہ ابن ال ٹیرنے اسرالغابہ میں جہال معنریت مکم کی می موسے مالات بیان سیے ہیں انہوں نے و بال مي ميى لكهاسهد فراست بي:

كتب اليه زياد ان اميرالمومنين بيني معاوية كتب ان بصطفى

بین بھی روایت اسی طرح درج ہے۔ بین اب اس ناگوار بحث کو مجیدلانا نہیں جا ہمتا ور نہیں برجیز بھی ومنا معت سے سائڈ بیان کرتا کہ ظافرت راشدہ کے بعد دو مرسے ظلفار نے اسپنے ذاتی بیت المال بی قائم کر دکھے ستے جن بین نمس سفے وغیرہ سے اموال داخل کر وسینے جاستے ستے۔ بہ بی بہت المال مرکاری بیت المال سے علاوہ ستے ، گویا کہ ایک مسلما نون کا عام بہت المال بونا نفا اور دو مراامیرالمؤنین کا نجی اور خاص بہت المال موتا متنا۔ چنا بخراسی البدا بہ بملد مر مدالت پر نو لبدیت المال سے الفاظ بین اجن کی مدوسے حثمانی صاحب مولانا مو دودی کی مدالت پر نو لبدیت المال کے الفاظ بین اجن کی مدوسے حثمانی صاحب مولانا مودودی کی تغلیط کر رہے ہیں ، نبکن اسی کتا ب کی اسی جلد بین ذر ااکرے مشکر پر ابن کثیراسی واقعہ کو دوبارہ بہان کرتے ہوئے لبدیت المال کے بجاستے لبدیت مال نہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ۔ چنا بخرکے لبدیت المال کے بجاستے لبدیت مال نہ کے الفاظ استعمال

جاء كتاب دياداليه على لسان معاوية ان يهطفى من الفنهم المعاوية ما فيها من الناهب والفعنة لبيت ماله فرد عليه: ان كتاب الله قبل كتاب امير المومنين اولمريسم تقوله عليه السلام: لاطاعة لمخلوق فى معصية الله وقسم فى الناس غنائمهم فيقال انه حبيس الى النامات -

" معنرت مم محے باس معنرت معاویہ کا خلا یا دی ظرف سے آیا کہ وہ قیمت میں سے امیرمعا ویڈ کے بیے مونا میاندی الگ کرلیں مجمعنرت معاویہ کے بیت کمال کے بید بوگا ۔ مصنرت مکم شنے جواب دیا کہ النہ کی کتاب امیرالمونیوں کے کمتوب پر مقدم ہے کی انہوں نے تہیں سناکہ ہی ملی اللہ علیہ وسقم نے قربایاکہ اللہ کا فرمانی اللہ علیہ وسقم نے قربایاکہ اللہ کی نافرمانی بیرکسی مختوق کی اطاعت مائز نہیں ۔ پھر حضرت محکم استے ساول الی غیرت مواہدین ہی انتسبہ کر دیا ۔ کہا جا تا ہے کہ انہیں قید کر دیا گیا حتی کہ ان کی وفات ہوگئ ؟

اب بین پرجیتا بوں کہ دوسرے سادے مؤرضین اگر بہت المال کالفظ سے سے
استعمال ہی بہیں کرتے اور ابن کیر ایک جگر اگر کرتے ہیں توجند مفوں کے بعدی وہ بیت
مالہ کے ساتھ اس کی توضیح کر وسیتے ہیں اور پہی معلوم ہے کہ بڑوا بیتہ کے صرفیت خاص
کے لیے کہی اس المؤمنین کا بہت المال "کی اصطلاح سنت کی تھی اور بیسلانوں کے بہت المال
سے زاید ایک سے تھی تو بجر مولانا مودودی کے تحریر کردہ الغاظ کس قا عدے اور کس اعتبار سے
قابل احترام موسکتے ہیں جافسوس کر معترم صفرات بار بار ان مسائل کو چیز کر ہر بار جمعے
وہ باہیں کھول کر کہنے پرجم ورکر وہ ہے ہیں ہوئیں نہیں کہنا جا ہمتا تھا۔

اخبارات كى غلطام ثال

مناات د لوکیت میں جو بات بیاد کا بول کے موالے سے درج کا گئی تھی اور میں سے

یے بیک دوئین مزید ہو الے بیش کر میکا ہوں ، اسے مدوا ور دو بیان ہی طرح فلط ثابت کر لے

کے لیے مولانا مح رہ تی صاحب نے ایک اور مثال وضع کی ہے ۔ فرماتے ہیں آگر بیا ر

اخباروں میں برخبر شائع ہو کہ مولانا مودودی نے اپنے بید ایک لاکھ روم برج ندہ وحول

کیا اور ایک پانچویں اخبار میں یہ ہو کہ مولانا مودود کی صاحب نے جاعت اسلامی سکے

کیا اور ایک بانچویں اخبار میں یہ ہو کہ مولانا مودود کی صاحب نے جاعت اسلامی سکے

مولانا پر یہ الزام عائد کر سے کہ دہ اپنی ذات کے لیے بیندہ وصول کرتے ہیں و رہا ملک مولانا پر یہ الزام عائد کر سے کہ دہ اپنی ذات کے لیے بیندہ وصول کرتے ہیں و رہا ملک ما سوب اس الزام تراث شخص کو پانچواں اخبار محفی اس لیے نہیں و کھا بی کہ اس

کا توالہ بانچویں غیر پر می سب سے اکثر میں دیا گیا تھا ہے اب مولانا مودودی پر الزام تراش کا الزام بر سب کہ انسان گھڑی گئی ہے اس کے متعدد بہلو قابی توریس بہنی بات تو

یر سے کہ اخبارات اور تاریخ اور صدیت و آئار کی کتابوں میں میہت بڑا فرق سے ۔ ایک بر سب کہ اخبار کسی ایک تعدید نہیں بریخاء اس کی متعدد میں میں میہت بڑا فرق سے ۔ ایک اخبار کسی ایک نواز کی کتابوں میں میہت بڑا فرق سے ۔ ایک اخبار کسی ایک نواز کی کتابوں میں میہت بڑا فرق سے ۔ ایک اخبار کسی ایک نواز کی کتابوں میں میں میں نواز میں میں میں کو میں کی تعدید نور میں کی کھور کی آئے دن تر دیار ہو گی

رہتی ہے بلکہ اس میں الیامواد مجی تھیں ارستا ہے جس کی پیشانی بربر درج ہوتا ہے کہ اس سے ادارہ تحریر کا متعق ہونا صروری نہیں ؟ اس سے برعکس تاریخ وروایا ت
مناس سے ادارہ تحریر کا متعق ہونا صروری نہیں ؟ اس سے برعکس تاریخ وروایا ت
برشتن تصنیف ایک ہی شخص کی کاویش قلم کا تنجیر ہوتی ہے اورمصنقف اس ہے مواد
میں ہرروز ترمیم تعجیح تہیں کرتا رہتا۔

بر اگر اس مثال كومولاتا مودودى برجيان كرنابى بيه توميح مثال يون بوكى كرايك اخبارابن سعار کی دوارت میں ستاہم میں شائع براجس میں یہ خبر میں کو مولانا مودودی ۔نے ایک لاکھ چنرسے کا اسینے سیاے مطالبہ کیا۔ مھردومسے اخبادیس میری خبرانہی الفاظ سے سالذ مناسمة من حميى اوراس اخبارك مديرامام ابن جرير منف يجرامام حاكم في مصبحمة مين مين خبران النائع ألى -اس ك بعدا بن البرسف ابك اخبار سن ما الا اور اس میں بہ خبر بعینہ انہی الفاظ میں تھیائی۔ تھرامام ذہبی کے زیرِ ادارت ایک اخوارسائے میں استاعبت بزير مؤاادراس مي ميني خبرهي كمولانامودودي في الكرروبير ابنے ليے طلب كيا- اس محے بورمب سے آخر ميں ابن كثير ابن اخبار ملك ميں جارى كيا اور اس یں برخرشائع کی کرمولاتامودودی نے ایک الکرروبرین مبین المال سے بےطلب كبااور جندروز بهدابن كشريف اس اخبارمي ميى خبراس ملرح عيما بي كرمولانان بيهنده البقے بہنن المال سکے سلیے مانگا۔ اب برمرا دسے انتیا دامت اگرایک ہی زما نے میں شکلے ہوتے، تب تو بات دوسری تنی لیکن ان میں سے ہر ایک کے درمیان اگر ایک ایک معدی باس سدزايد كافعس مأل موتوفد كم اخباء أمت كى ربورث مى قابل اعتاد موكى اور اس لورف كوايك شخص قديم أخبار كے اصل الفاظمين دئبراد سے تووہ الزام تراشي كا مجرم برگز مربوكا اور نه وه مبارے اخبار نوبی الزام تراخی قرار بائیں مے جومانت موسال تک پر خبر <u>ن</u>ے ملے آئے ہیں، بالخصوص جب كر تو ترين اخبار تونس كا ذرائير معلومات كيى پرائے احبار بى بول ادردولوں كى خبر بى تقيقى نہيں، بلكہ معن لفظى تفاوت بو-

این تردید آپ

بجريهي ابك يركطفت عيقت بسركه الزام تراشي كاجوالزام مريرالبلاغ سنه اسس

زور شورسے مولانا مودودی بچر عائد کیا ہے اور جے قابت کرنے کے لیے آئی جد وجہد کی ہے۔ آئے جل کر شودی اس کا ابطال میں فراہم کر دیا ہے۔ بچنا کچر فرماتے ہیں:

" یوں ملک معاصب کے مزید اطمیعتان کے لیے ہم یہ و توق کے معاقد مومن کرسکتے ہیں کرماتویں معدی تک کے لوگوں نے بھی ان الفاظ (لے یا الفاظ (لے یا الفاظ الے کا بھی مطلب لیا بڑوگا کر صفرت معاویش نے یہ مال اپنی ذات کے لیے شہیں ملکہ زبیت المال کے لیے مشکلیا تھا ، اس لیے کہ وہ لوگ زباق بیان کے محاورات سے اتنے بے مشکلیا تھا ، اس لیے کہ وہ لوگ زباق بیان کے محاورات سے اتنے بے مشرخہیں سی کھے کہ الفاظ کے ظاہری کو تھا م کر بیٹے میں اور اس بات سے قبلے نظر کر لیس کہ اگر ایک امیر مسلطنت اپنے کسی ما تحد کہ یہ مکھ کر کھیے کہ فراج کا دو پر پہنچے بھی دو تو محاورة " شمیے" کسی ما تحدت کو بہ مکم کھر کر کھیے کہ فراج کا دو پر پہنچے بھی دو تو محاورة " شمیے " سے مراد اپنی ذات نہیں ہوتی ، بلکہ مرکاری خزانہ ہوتا ہے "

ميليه اقعته كوتاه كشت دريز در درسربسيار بود-مولاناعمّاني مهاحب سف آخر كارخودي نكنة ارشاد فرما دياكه ساتوي معدى نك كولون في سفهي ميجي يجيا بوكاكه مصريت معاوية في مرمال اپنی ذات کے لیے بہیں انتظامات ازرساتوی مدی ہیں آگر ابن کٹیر سے اس حقیقت کو مزیرواثرگامت کرواکہ کے کامطلب لبدیت المال ہی ہے۔ توپیم مول نامودودی نے جو ہہ اکھ دیا کہ معفرت معاویج نے مکم دیا کہ مال غنیست میں سے جاندی سونا ان کے بلیے الگ کال دیاجائے" آب اسسے بیم مطلب اخذومتین فرما بیجیے کردان کے لیے، سے مراو م ببت المال مے لیے " ہے - معراب کی اس لمبی توڑی الزامی بحث کی توکوئی اصلیت باتی مرى كمولانا مودودى في ابن كتيركا مواله دينے كے يا وجود ان كى طرف علط بات مسوب کی ہے اورامیرمعاویہ پر جیانت ، اور اپنی ذات کے بیے مال غیرت ماسل کرنے کی تہمت عائدی ہے۔ آپ سے بتول" اوگ زبان سے محاورات سے استے ہے خبرنہیں کہ انہیں یہ تکسمعلوم مرموکہ مجھے سے مراداین ذات نہیں موتی، بلکہ سرکاری خز انرمونا سے ادر وہ نوگ "مجھے" کے نفظ کو چر کر بیٹھ جائیں یہ مجر آخر آپ ہی اس محاور سے سے کبول انتے ب خبر ہیں کہ مولا نامودودی کے لفظ مان کے بیات کو پکڑ کر بیٹھ سکتے ہیں اور اس رائی کو برابر

کس کس کران میں سے بربت برکد کرنے کی کوشش کیے سلے جا دی ہیں؟ اگر آپ کے اس اختران کی سے موادانی ذات تہیں ہوتی، بلکر سرکاری خوانہ ہی ہوتا ہے، وتا ہے، وتا ہے، وتا ہے، وتا ہے، کے اس اختران کی قوری بنیاد ہی منہدم ہوگئی کہ "این کشرصاف مکھ مہے ہیں کر سار اسونا با بندی بیت اسال کے لیے بہتے کی جا سے ، گرموانا مودودی اس عیارت کے حوالے سے بہتر کر فرمانے بی کہ معادیق نے با حراف کے معادیق نے باکس نکال لیا بہتر کر فرمانے ، بین کہ وعزرت معادیق نے محم دیا کر مونا جائدی ان کے لیے الگ بکال لیا جائے ، مدیر البلاغ نے یہ اعترا من و اور دکر نے کے بعد اکھا تھا کہ ہمارا نا طقہ قطمی طور پر مربر بیاں سے کہ اس تفاوت کی کیا تا ویل کیا قربیہ کریں؟ ہوا یا عرض سے کہ آپ مراطقہ کو گریباں سے نکا لیس اور "بیت المال کے لیے "ادر" ان کے لیے، میں چولفظی تفاوت کو گریباں سے نکا لیس اور "بیت المال کے لیے "ادر" ان کے لیے، میں چولفظی تفاوت سے اس کی وئی تاویل و قوجیہ کریں جو آپ نے خود ہی اختیار فرمائی سے اور سے بی البی نفتی کر موجا ہوں کہ عماور ہی موراد اپنی ڈات نہیں بلکہ سرکاری خوزان میں ایمی اسے بی اس کے عور کا موری کی عماور ہی اختیار فرمائی سے اور سے بی اس کی وئی تاویل و قوجیہ کریں جو آپ سے مراد اپنی ڈات نہیں بلکہ سرکاری خوزان ہوں ہونا ہے۔

المل اعتراض

اب اس سے بعد البتہ برسوال پریرا ہوتا ہے کہ اگر مال غنیمت کا سوتا ہا تدی ہیت المال کے سیاے مقصود مختا ، تو پھر اس فعل پراعترا من کس ٹیٹیت سے ہے۔ اس سوال کا جواب بھی مہری طریت سے گزمشتہ بجٹ میں دیا میا جیکا ہے۔ بئیں نے مکھا تھا کہ:

" اگریسی مان دیا جائے کہ بیر حکم میت المال کے سیے کتا ، پھر بھی یہ قرآن دسنت سے خلاف ہے۔ قرآن جید میں کل مال غنیمت کا پانچوان عقر بربت المال سے سیے لینے کا حکم دیا گیا ہے اور نبی حلی اللّٰہ ظیر وسلّم کے طبیع مبارک سے سلے کر خلفائے واشدین کے آخری زیانے کہ اس عبدیم بارک سے الر خلفائے واشدین کے آخری زیانے کہ اس برعل ہوتا اور جاندی مال غنیمت سے الگ نکال کر بیت المال میں داخل کر دیا گیا ہوا در قرآن مجید کے الفاظ میں کے لیے کوئی گئی گئی الشرائی ہوا در قرآن مجید کے الفاظ میں کھی استخصیص کے لیے کوئی گئی گئی گئی التی جاتی ہوا تی المال میں داخل کر دیا گیا ہوا در قرآن مجید کے الفاظ میں کی استخصیص کے لیے کوئی گئی گئی گئی ہوا تی وہ دیرالبلاغ این مائی مباتی میری اس بات کا رُد جنتی مجی استخال آخر بیٹیوں سے حکمی سے ، وہ دیرالبلاغ این مباتی

بحث ہی بی پیش کر میکے میں اور میں نے ان میں سے سرایک کا إبطال مبی کردیا تھا۔ سربات كودئبرانا تومكن نهيس ب ، تا بم مثال كطوريد في ان كايرتازه تول نقل كرتا بول كر" اگرسونامیاندی فجرَسے مالِ تغیمت كا پانچوال حصته محواتی به مشربیت سے مطابق موساتا ہے۔ بہیت المال میں موسے میاندی کی کمی ہوگی اس بیے حصریت معادیم ہے برحکم دیا ہ ميري گزادش برسپے کراس مغروستے کی آخر کوئی نبریا د توہونی جاہیے کر برسونا جاندی بال کم وکاست کل غنیمت کا با مقا اوربیت المال میں سوستے میاندی کی کمی تھی۔ اگر فی الواقع ابسائقانؤ مصربت معاوي سن اس ك تصريح فرادى موتى كرب مونا ما ندى عمل خنائم كى تمست كابين إسها الدازه كرلينا كوكرهال شهده تامم أكرابساميح الدازه زباداور اميرمعا ويباك بيع مكن مقاتو مجابدين ادران كيميرما لا يتعفرت مكم بن عمرو كي بي کیوں نامکن بخا ہ کیوں حصرت مکم اسنے اس پرشدردانکا رواستہاج کیاجوان سے بہے مان لیوانا بن بؤا؛ اورکیوں اس پرسارے مشکری خاموش رہے ؟ آخر دو نوں طرف د و صحابی رسول بی اور بهوسکت به خوج بین مزید مهما تر کرایم بهی بون ۱ ایک صحابی (معشرت معاور المراب الم من المسيد ورييه الله الداره تو أب ك نزويك بالكلم يجيح بهدليكن وومرسه صحابي يوشر كيب جهادي اور جواس مكم سيمنالات آواا بلندكرت موسة كهته بي كرك ب الدكت ب اميرالومنين سعة زياده واج التعبيل سبع، آب انہیں گوباکہ دُہراخطا وارپھہراتے ہین کرانہوں نے اسکام شرعی سے کھی خلافت كبا اوراميرالمومنين كي مجى نا فرماني كى إ

کیا احترام محابۃ کرام کا مطلب آپ کے نزدیک فقط برہے کہ امیر معائیۃ کی تو ہر بات کی تاید و تصویب کی جائے تواہ کتاب وسنست میں اس کے حق میں کوئی دلیل مزہواوں ہو صحابی امیر مواولا ہو محابی امیر مواولا ہو محابی امیر مواولیۃ سے اختاہ دن کریں ان کے موقعت کی تغلیط ہی کی جائے تواہ وہ کتاب وسنست کے موافق ہی جو ہ اگر آب نے محضوت معاویۃ کے ہر تول وفعل کوجائز و ثابت کرنے کی ترمید کرنے کی تھے ہو تو آپ کو صروف معنوا فست والوکیت اور تاریخ کا یوں ہی کی ترمید و تعقید میر اکتفان ہیں کرنا ہو گا بلکہ مدیریث کی مجھے ترین کتب کے عیمن ابر ارپر خوار نئیس نے کھینے نا

پڑے گا۔ مثال کے طور پر صحاص سنر کی تقریباً سب کتا ہوں میں اور مؤطا امام مالک اور مسند
الحدیمی البی روایات ہوجو دہیں تی سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معادیج نے بیج ولٹر ار سے
البیے معا طالت کیے تقے ، بی پر صفرت مجاویج ہی صامت نے صفرت معاویج کے ماسے
ارشادات بوگا مین کرکے انہیں ٹوگا ، تب ہمی آپ نے فلطی کو تسلیم نرکیا ۔ اسی طرح کا
واقد محضرت الوالد روار کا مروی ہے جس کی بنا پر انہیں شام کی مسرزین مجبول ٹی ٹی ۔
واقد محضرت الوالد روار کا مروی ہے جس کی بنا پر انہیں شام کی مسرزین مجبول ٹی ٹی ۔
مخت العاظیم تنفید کی ہے ۔ مثلاً علام الوالحس مسندھی نے امیر صاور بیٹر پر نہا بین ابن معنت العاظیم تنفید کی ہے ۔ مثلاً علام الوالحس مسندھی نے اسپنے موالتی میٹن ابن مام کہ تا ب البیوع میں شدید کیر کہ ہے ۔
مام کتا ب البیوع اور امام میوطی نے تنویرالحوالک ، کتا ب البیوع میں شدید کیر کہ ہے ۔
کیا برسا رہے محد ثین و مفترین معاور تی اور اب مدیرا البلاغ ہی ایک اسے فرد فرید کہ ہیں ۔
باحل سے بہرہ اور مہا ہی تنفیام و تکریم محا ہر کام بنی مکھا نے گئے ہیں ؟

ستیقت یہ کہ بردوی اور برتا ویل بالک بے بنیاد ہے کہ ایرموا ویٹر فیجر ماراسونامپائدی طلب فربایا تھا، وہ مال فنیمت کا لئے تھا۔ ہر بنس اور ہر مال کا پانچواں مقتم اگر الگ کر لیا جا تا اور سونے بپاندی کا بھی صرف پانچواں مقتر بطور شمس الگ کر لیا بھا تا ،
اگر الگ کر لیا جا تا اور سونے بپاندی کا بھی صرف پانچواں مقتر بطور شمس الگ کر لیا بھا تا ،
انجو الر الگ کل مطالب معروف قاعد سے مطابق جا کر ہوتا یکن یہ وجو کا کہ کل سو نا
بھا نمدی کل فی انٹم کا لئے تھا ہی اس وقت تک شابت نہیں ہو سکتا تھا ہو بات کے لولے الموال فنی ہر ما کا بھی ماری سے بھی کہ الیت دو سری طون شخص کی باتی اور ہو سے بھا ندی کی الیت دو سری طون شخص کی باتی ، اور ہجر بیم معلوم ہو تاکہ سو سونے باندی کی ماریت کا بانچواں صفر بنتی سونے باندی کی کہی تھی جیسے امراک کو ہمی بار بار وہم ارسے ہیں کہ اس وقت بریت المال میں سونے باندی کی کی ماری سے بھی ذیا دو ہم کے انداز ہ نہیں کہا کی حواصل ہے کہ وہ ہو وہ وہ وہ سونسال ہملے کی حواصل ہے کہ وہ ہو انداز ہ سونسال ہملے کی حواصل ہے کہ وہ ہو انداز ہ سونسال ہملے کی حواصل ہے کہ وہ ہو انداز ہ سونسال ہملے کی حواصل ہے کہ وہ ہو انداز ہ سونسال ہملے کی حواصل ہے کہ وہ ہو انداز ہ سونسال ہملے کی حواصل ہے کہ اور ہے ہیں انداز ہ سونسال ہملے کی حواصل ہے کہ وہ ہو انداز ہ سونسال ہملے کی حواصل ہے کہ اور ہے ہیں انداز ہ سونسال ہمل کی حواصل ہے کہ اور ہم ہو انداز ہ سونسال ہمل کی حواصل ہے کہ اور ہم ہو انداز ہ سونسال ہمل کی حواصل ہم کرونس تھی یا نہیں بریس کشاف

# بيت لمال مي نارواتفترف ب

عہد نہوی وخلفائے رائندین اور اس کے عین بعد کے نظام محاصل و مالیات کاجہاں اکسین نے مطالعہ کیا ہے۔ مجھے مولانا مودوی کی یہ بات باد کل بجا اور برق دکھائی دی ہے کہ دُورلوکیت ہیں بہت المال کی جنبیت و تصوّرین بڑی دُوررس تبدیلیاں دُونا ہوئیں۔ اس قیقت سے کسی طرح انتجاد مکن ہی نہیں ہے جعفرت معاویۃ کے متعلق ابن کیر المبدایہ بلدی، مسلا اور دوسر سے مؤرخین کی بہتھرزی کمتی ہے کہ جیب وہ عبد فاروتی میں عامل سفے تو آپ کا ما باند معاوضہ ، م دینار مخا ہو نیا وہ سے کہ جیب وہ عبد فاروتی میں عامل سفے تو آپ کا ما باند معاوضہ ، م دینار مخا ہو نیا وہ سے نیاوہ ایک بنرار در بم بفتے ہوں گے۔ بھر آپ کے باس معاوضہ ، م دینار مخا ہو نیاوہ ایک بنرار در بم بفتے ہوں گے۔ بھر آپ کے باس میں وہ مہدی سے دہ انکھوں در ہم کہاں سے آ ہے ہو آپ نے اپنے صاحب ذاو سے کی وئی عبدی سے لیے دو سروں سے ما سے بیٹ ہو آپ نے ہو تھیں سے انکاد کیا معارست کی تھیں سے انکاد کیا معارست کی تھیں سے انکاد کیا معارست کی تھیں میں خرف میں معارف کے تعام کا مطالبہ لے تعامی عثمان کی مواسلے میں خرف سے متعلی وہ انہیں از خود احتمامی گا وہ میں ما مطالبہ لے تعامی عاملالیہ بے تعامی عاملالی میں موری یا جائز تھا تو معرول نہ ہیں، انہیں از خود احتمامی گائو دری سے متعلی موری یا جائز تھا تو معرول نہ ہی، انہیں از خود احتمامی گائو دری سے متعلی موری یا جائز تھا تو معرول نہ ہی، انہیں از خود احتمامی گائو دری سے متعلی موری یا جائز تھا تو معرول نہ ہی، انہیں از خود احتمامی گائو کردی سے متعلی موری یا جائز تھا تو معرول نہ ہی، انہیں از خود احتمامی گائو کردی سے متعلی موری یا جائز تھا تو معرول نہ ہی، انہیں از خود احتمامی گائو کردی سے متعلی موری با جائز تھا تو معرول نہ ہی، انہیں از خود احتمامی گائو کردی سے متعلی موری کا میں انہوں کے مورد کے مورد کے مورد کے مورد کے مورد کیا ہو کردی کے مورد کی مورد کی ہو کہ کی دورد کردی کی مورد کی مورد کی دورد کی مورد کے مورد کی دورد کی دورد

تقا۔ اس عہدسے پر فائز دہنا اور لؤرسے شام کے بہت المال پر منعترت ہوکر اُسے خلیفہ راشد کے مقابلے میں استعال کرناکس اُمول سے مجھے ہو مکتا ہے ؟ استعفار کے بعد البتہ ایک سائی ریاست سے مقابلے میں استعال کرناکس اُمول سے مجھے ہو مکتا ہے ؟ استعفار کے بعد البتہ ایک سائی ریاست سے شہری یا مصرب عثمان کے ولی کے طور پر اگر مصنوت معاوی مطالبہ قصاص کرتے ، تب بھی یہ مطالبہ کسی مدتک در مست ہو مکتا تقا۔

امبرمتا ويُرِّكَ عليفر منيف كے بعد يمي آب نے اور آپ سے عہدے داروں سنے بهیت المال کے معاسلے میں وہ امتیاط لمحوظ منہیں رکھی، ہوائپ سے طبیشر ول سنے رکھی تنمی۔ مچنا بخراميرمعا ويُشكر كورزمروان كے متعلق مُنن ابی دادُد ، كنّ ب الخراج ادركتب تاريخ ميں تضريح موجود ہے كہ اس نے فذك كو اپنى ذاتى ماكير بنا ليا مقا، حتى كر بير عمر بن عبد العزيز كو وراشندیں کی تواہموں نے اسے سرکاری ارامنی میں واپس داخل کیا۔ اسی مروان سے متعلق ا مام الوعبيِّر اپني كمَّاب الاموالي، تغيمت دفَّے سے ابواب سے ایک مقام پرحصنریت عُروہ كی زوا نۇرى مستدىكىمانغ بيان كرىتى بىل كەلكىك دوزمردان ئىمتىرى كھى سىموكركماكىلىمىلانىن معاوير فيرف تهبين تجر توره طبيات دسيف كالحكم قرماياب اور توري كومشش كى سب محرمال مين سے ایک الکہ دریم کم سہے اور انہوں نے مجھے مکعاسہے کہین کی ڈکڑۃ جب بہاں سے گزدسے توبی اس میں سے برمال دہمہارے سیے ہے۔ بے لوں مصرت عودہ کہتے ہیں کہ نوگ مشوں سے بل کھڑے ہو سکتے اور اس سے انہیں یہ بیکادے ہوستے منا "ہر گرزنہیں ہم ان بیں سے ایک درہم مجی منہیں لیں سے۔ کیا ہم دوسروں کاحق وصول کرلیں جمین والا مال توينا مل ومساكين سك سيے مدقر ہے - بماد سے عطيات توجز بيدي سسے ملنے چا بئريں -تم معادية كو مكموكه ده بمين بنتيه عطايا بميج دي يوحصرمت عُرُده فرمات بي كرم مروان نے بير بات تکھی، تب اميرموا وي في في بقايا ادسال فرمايا ٤

(كرة ب الاموال، مدين ، موايت عشين كمتبرظ البريد، ومشق بهش ساحر)

مانظ ابو عبید القاسم بن مهام من کی و فاست مستارم میں ہوئی ہے، ایک تہابت مستارم میں ہوئی ہے، ایک تہابت ماسویتی فیق می دوران کی کتاب الاموال املامی مخارج و محاصل پر ایک مستند دستاد پزشاد موق ہے۔ ان کا بیان کردہ واقعہ پر ظاہر کر دیا ہے کہ نوگوں ہے

بردقت انتار و استباح ندكيا موتا تومساكين كي حق تلغى محوجاتى اور ذكوة كا مال غلط مصروت

بس ضرفت موجاتا ۔





## شعنی دایل بَرِیت پرست میم ۱۱) سیت علی کا تبویت سیت علی کا تبویت

مال نغیرت کے سئلے کے بعد مفروت علی پر رست وہم کامستلم آتا ہے۔ اس موضوع پر مولانا مودودی نے خلافت وطوکتیت، ص<sup>2</sup> پردس مطرد سیں جو کچر کھا ہے اس کا اقتباس دے کرمٹانی صاحب کیمنے ہیں ہ۔

' در مولانانے اس میارت بین بین دعوے کیے بین ، ایک برکر حضرت معاویم مصرمت علی پرخودست فیم کی **برجها (کرست تحصه** ووتسرسے برکہ ان کے تمام گور زیر ہے کت کرتے کتے انتیاب یہ کہ یہ گور زرحصرت معاور کے كم سے ایسا کرتے تنے بہاں تک تیلے دعوے کا تعلّق ہے ہموصفرسن معاویج کی طروت اس کروہ بریمت کو منسوب کرنے سے بیے تین کتا ہوں سمے بانج سوائد بيش سي عمد من سم في ال من سعدايك ايك والدكوصرف مذكوره مغیات بی میرمهی ، ملکه اس باس معی منظر فائر د کیما - چونکه مولانا سنے تعريح كيرمان كمعاسب كروه نحود لمعنا ذالشراس انساني اخلاق سيرثما ونا فعل كا ارتكاب كرتے ستے اس سيے بم سف موسياك شايدمولانا سف اليى كوئى د وایت کسی اودمقام میر د مکھ لی ہو اور اس کا حوالہ دینا کھول کھئے ہوں جنائجہ مم نے ذکورہ تمام كما بول كے متوقع مقامات بروير تك عبتجوكى كرشايد کوئی گری پڑی دوایت الیبی ل مبائے لیکن بینن فرماستے کہ الیبی کوئی بات بهی کسی کتاب میں منہیں ملی \_ پیرمجعن ان توادیخ کی طرف بھی رجوع كبابن مح معنّعت شيعه مخفيه مثلاً مرودج الذميب البكن اس مي البيي کوئی بات نہیں کی 🤐

عنَّاني صاحب في بيال اور أكرين كرجس طرح متِ على المحمد عاطم ين حصرت معاویہ کی برارت تابت کرنے کی سعی کی ہے ، بی اس سے جواب میں پوری ذمتر واری سے سائد عرض كرتابهون كدام يرم عاوير في تفليغه بنين<u>ه سه ميما يم بي انداس سمه ب</u>ندم مي صفرت علی ٔ واہلِ بریت النبی پرِستِ شِنتم کی حہم خو داینی *سر بہتی میں ب*ا قاعدہ مباری کی تنفی اور سیر بنوامیّہ کے وَور میں منبروں پُرسلسل مباری رہی ، تا آنکہ حضرمت عمر جن عبدالعزیز نے آکر اسے مثایا . بد بات جس طرح تاریخ و مدسیث کی کتابوں میں مذکور ہے وہ اسے قطعیب وتوالركا درجه وسيدرس سب موقاتامودودي محواليل بب كو في خلا باتث منهاونلاش كرك اسے زورا زمانی كے ليے منتخب كر لينے ستے قبیقی سند كالعدم نہيں موسكنا جميم عثمانی مداسب کی شکایت اس مدتکسلیم سے کرجن مقامات سے تواسے ولاناموودی نے دیتے ہیں، وہاں بربات مراحةً مذكور نہيں كراميرمعا ور خود مت شم كرتے عف بلکہ اتنی بات بیان کی گئی ہے کہ گورنروں کواس کی بدایت کی گئی تھی کیکی تھی۔ لیکن امہی کتا بول سے بعض دونسر\_ مقامات براميرمعاديير كابنابيي فعلمنغول سيءاس بب مديم وصوب ا بنے الفاظ کی منظرکشی سے میر جو تا تر دینا بیا بنتے ہیں کہ امیرمعا ویہ سنے تو در ترمجی الب اکیا، نهکسی سے کرنے کوکہا، برتا تھ بالسکل فلط اودخلاب واقعہ ہے۔ یموموف کابیان ہے ہے کہ انہوں نے مولانا کی ذکر کردہ کمٹابوں، بلکہ دوسری تا ریخوں کے سادے مقامات جرتجو کی لیکن البی کوئی بات کسی کن سب پی مزهی <sub>ب</sub>میم *میرومین دومری کتا بو*ں سیے نہیں ، الب رابر والنمايرى سعے دو حوا سلے بين كرتا موں سب كمنگاسلنے كاانہوں سنے دعوى كيا ہے:

که ہوسکتا ہے کرمولانا مودودی سے کوئی موالہ رہ گیا ہواود یہ جی گل ہے کہ مطالعہ کتب سے ایک بی کھوٹی اور مشترک مشمون انہوں نے اخذ کر ہے اپنے الغاظ ہیں بیان کر دیا ہوا ورکچھ موالے دے کر بیتے ہوتھ ماڈ افرانداز کر دیا ہو۔ بہرکسیت "البوایہ والنہا ہے میں سے دومغامات کا حوالہ مولانا نے درج کیا ہے اسی کتاب سے دیگر مقامات پروہ بات مذکور ہے سے میں فقل کرد ہا ہوں اور جس سے محمدتی مساوب نے انکارکیا ہے۔

قال ابوزس عن ....عن عبد الله بن الي نجيج عن اسبه قال الما حج معاوّية اختابيداسعانين الىوقاص وأحشله وارالنداوة فأجلسه معه على سرميرة تثوذكر على بن اليمطالب فوقع نبير. نقال: ادخلتني دارك واجلستني على سريرك ثمر وتعت في على تشتهه والله لان يكون في احدى خلاله ثلاث احت الي من ان يكون ليما طلعت عليه المشمس ولان بكون لى مأ قال له حين غزا تبوكاء الا ترمنى ان تكون متى بماؤلة هاردن من موسى الزانه لانبي بعدى احت الى مما طلعت عليد الشمس رولان يكون لى ما قال له يومر خميير "الاعطين الواية رجلًا عب الله كرس سولَه وعيه الله ورسوله. يفتح الله على يدير ليس بقرار احب الى مما طلعت عليه الشمس. ولان اكون صهىء على ابنته ولى منها من الول دماله احب اليّمن ان یکون نی ماطلعت علیه الشمس ، لا ادخل علیك دارًا بعد هٰذا اليومر، تشمريفنن ودارى تعرخوج - والبداء والنبايرملار، ماسي " ابوزرعر دشقی عبدالمندین ابی جمع سے والدست روابیت کرست بس کر حب معادید تے بچکیا تر انہوں نے سعدین ابی وقام کو یا عقر سے میرا اور وارالندوہ بی سے ماکہ استے مسائنڈ تخشت پر پھرہ یا پھیر علی جن ابی ملائب کا ڈکر کرنے ہوستے ان کی عیسب جوئی کی۔ معضرت معتب خرجاب دياء" أب في مع الشيخ تحري داخل كيا، البي تخت يرجعابا، ميراب نے على محت بن بركونى اورسب شتم شروع كردى - خداكى تسم الر مجديس على كے تين خصائص وفصناكل ميں سے ايك مي بوتو وصفح اس كائنات سے زيا وہ عزيز موجس إموري طلوع بوتاسي - كاش كهني سلى الشرعليرولم في ميرسي حق ميل بير فرابا بونا ، جب كم أتخصنور عُزدة تبوك يرتشر لعيت في حكمة ، قو آب في على المسي ستين فروايا "كياتم اس پردامني نهي بوكهمير مصيفيتم و سيم مي بوهيد ارون ١ موی عصص میں مقص الآیر کرمیرے بعد نی نہیں تر یادشاد میرے تزدیک دنیادما فیما

سے مجوب ترہے۔ بھر کا فی کرمیرے حق میں وہ بات ہوئی ہو آنحفود نے بہر سے
دوز کا اسے مق میں فرمانی کر " میں جمند اس شخص کو دوں گا جواللہ اور اس کے دمول سے
مجست رکھتاہے اور الشراور اس کے دمول اس سے بخست سکھتے ہیں۔ اللہ اس کے
افغہ پر فننے دے گا، وہ بھا گئے والا فہریں ہے ہیں ہادشاد کھی تجھے دنیا وہا فیہا سے
نزیادہ مجبوب ہے۔ اور کا ش کر تھے کھی آنخفور کی داما دی کا شروت تھیب ہونا اور
آنخفور کی صاحبزادی سے میر سے ہاں وہ اولاد ہوتی جو باق کو مامل ہے۔ تو دیم جی بررے
یاں وہ اولاد ہوتی جو دنیاد ما فیبا سے عزیز تر ہوتا۔ آن سے بود بنی آب کے گھر می میں داخل فہری ہونگا۔
پر مصرت مور نے اپنی جا در جی اور دیاں سے بی گھر می میں داخل فہری ہو دیگا۔
پر مصرت مور نے اپنی جا در جیکی اور وہاں سے بیل گئے ہے۔
پر مصرت مور نے اپنی جا در جیکی اور وہاں سے بیل گئے ہے۔
اسے دالید اپر بلد مرا مدھ پر اپن کئیر کھتے ہیں ہ۔

کان مغیرة بن شعبة على الکونتر اذا ذکر علیتانی خطبته بذنقصه بعد مده حدمه حدایا فی خطبته بذنقصه بعد مده حدمه حدال و بیظهر الانکاز علیه مدم مدم حدال و بیظهر الانکاز علیه مدم معیر و بن شعر کوفر کے وال تھے تو وہ خطبے بین حفرت عثال اور ان سے مائنیوں کی در سے بور حضرت علی کی تنقیص کرتے تھے۔ اس پر حضرت جران خضیناک مائنیوں کی در سے بور حضرت علی کی تنقیص کرتے تھے۔ اس پر حضرت جران خضیناک موکر استجاج کرتے تھے ہے

میکن سے کہ دیر البلاخ "ان دوایات کو بھی "کوی پٹری سکینے کی جراآت کریں اور کتب رہے اس کر بی اور کتب رہے اس کے دوایات کو بھی "کوی پٹری سکینے کی جراآت کریں اور کتب رہ رہاں کی ورق کردان سے شوالد ومتابعات مسلم اور نرمذی ،مفدمہ ابن مام بہنمائی اور دیگر کتب مدریث بیں بھی موجود بیں مسلم کی ایک میں ہے ۔۔
یہ سہے ،۔

عن عامر بن سعده بن الى وقاص عن ابيه قال العم معاوية بن الى سغيان سعد الفقال ما منعك ال تسيد الا تواب فقال اما ما ذكن ثلاثًا قالهم له سول الله صلا الله عليه وسلم فلن اسبته لان تكو لى واحدة منهن احت الى من عمر الدر وسلم عنائل العمايم، المرافعة منهن احت الى من عمر الدر وسلم عنائل العمايم، المنافعة المن

اس کے بدر حضرت سور شنے وہ تینوں مناقب بیان کیے جواد ہر البدایہ کی دواہت ہیں مذکور ہو سیکے ہیں۔ اس کے بدر حضرت سور شنے کہ تھی۔ اار شادسلم داور ترفذی ہیں یوں نفل ہے کہ جہت آیت مباہلہ اتری کہ فقال تکا فؤ مناء کا اُبناء کا ۔ . . . . . تود مول اکرم صلی انتہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ جسن اور حسین دمنی النہ عمیم کو بلایا اور فرمایا ہ

اللهب لمؤلاء المسلى-

" ا \_\_ مير \_ الله برمير \_ الله وحيال مي "

سنوی کی ظریب نے دونوں باتوں میں کوئی اختلات نہیں ۔ بعض شار میں نے مسلم اور رزدی مدیث کے لفظ مت کی قربے ہی ہے کہ اس سے مراویہ گوئی نہیں، بلکہ امیر معاقبہ کی مراویہ گوئی نہیں، بلکہ امیر معاقبہ کی مراویہ تن کہ آپ معنرت می بیٹ کے اجتبا دات وا آرار کو غلط اور نہر سے اجتبا دکو جے کیوں منہیں کہتے بیکن یہ توجیہ بالس ہے مول ہے اور لفت یا سیاتی کلام میں اس کے سیاسے کوئی گنیائٹ نہیں ۔ اگر موال محتی اجتباد کے مواب و شطاع اتفاء تواس کے جواب میں معنرت می فی گنائٹ نہیں ۔ اگر موال محتی اجتباد کے مواب و شطاع اتفاء تواس کے جواب میں معنرت می فی نفس کے بیان کا کیاموقع متا ہ غلطی یا اجتباد ی غلطی تو معنرت می نفس سے ان مواز ہر کہتے تھی ۔ بھر ایس گئی تواییت میں جو نفشہ بیان ہوا ہے کہ اس معاویہ کی بات می کر معنرت مواز الیے برا فروختہ ہو گئے کہ دامن بھاڈ کر پر کہتے ہوئے الکو کھر ہے کہ اس بر کے کہ بی آئن و آپ کے گھر ہی کھی قدم نہیں رکھوں گا، فیص معاف طور پر مورت مال کی ملک نفس کو دائے کر رہا ہے ہے فتح الباری باب مناقب می گئری میں مناقب می گئری میں مناقب می گئری میں مناقب می گئری میں مناقب میں کو دائے کر رہا ہے ہوئے الباری باب مناقب میں گئری میں منافع کی تواس میں مناقب میں کو دائے کر رہا ہے ہوئے الباری باب مناقب می گئری میں مناقب میں کو منافع کر رہا ہے ہوئے الباری باب مناقب میں گئری میں منافع کی تقریب مناقب میں کو دائے کر رہا ہے ہوئے الباری باب مناقب میں گئی گئری میں میں منافع کی کئری میں منافع کر رہا ہے ہوئے الباری باب مناقب میں کی کئری میں میں میں کر رہا ہے ہوئے کو الباری باب مناقب میں کو کھر کیا کہ کو کی کے اس میں میں میں کو کھر کے کو کہ کو کہ کو کھر کی کھر کے کہ کو کھر کیا کہ کا کھر کے کو کہ کی کھر کے کو کہ کو کھر کیا کہ کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کو کہ کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کہ کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کھر کے کھ

له ۱ س مدریث اور لفظ مت محمد تعلق شاه میدالعزیز ماحث کالی جواب فتاوی عزیزید، مترجم دستان م کوده سعید کمپنی مسام ) (اقی برمدن)

الغاظ منقول مِن:.

لووضع المنظارعلى مفرقى على الله المستبعليا ما سببته ابداً - "الرارى مريد مريد كريم على الله الله الله الله الم "الرارى مريد مريد كرم مريد كرا م محمد على الكوئى كالحم دياجات توجى من بركز الله كي بركوز الله كي بركوني مركز ال

(اقیر ما شیرستا) میں موجود ہے جس می فرماتے ہیں جمہزی ہے کواس افظ سے اس کا ظام مونی جھاجائے۔ فاید الام اس کا بی جوگاکوارٹریاب، افس فیج کا بین مرب یا بچم میں جمزت موادید سے مادر بونا لازم اسے گا۔ قویہ کوئی اول امرقیہ مہمیں ہے ہوا اسلام میں بوائے برای واسطے کہ درجر مرب کا قتل وقدال سے بہت کہ ہے، پہنا پنر مدین میرجے بیل الدہ ہے کہ سباب المومی فسوق و فقاله کفن عینی براگہنا موئی کوشق ہے اور اس کے ساتھ قتال کر فاکفر ہے یا اورجب فقال اورکم قبال کا مادر بونا فیجی ہے۔ اس معاور نہیں کو کہتے ہیں ہے کہ ان کو مرتکب کیرہ کا موان اور کم قبال کام ادر بونا لیجی ہے۔ اس مطور سے کہنا جا ہیں ہیں ہے۔ لیکن ذبیل ملمی و لس بندر کھنا ہا ہیں ۔ اس مطور سے کہنا جا ہیں ہیں ہی ہما ایش میں کہنا جاتا ہے جو سے دنیا ور دشر ب بخر مرزد دیوار می انڈم فیم اجمعیں۔ وور مرحکہ فیال ایشہا دی کو وقل دینا بربائی سے خالی نہیں یا انہی وزیا دیل وزیر میں بیائی سے خالی نہیں یا انہی وزیا دی اس میں ہونے میں ہونے وزیا وزیا دیل انہی کی ماحت کا ترجر کہا گیا ہے۔ بیدیائی سے فیامنی یا دریا دی ا

# لاطائل ترديبه

سب علی کو بالکل ایک غیر واقعی مفروحته ثابت کرنے کے بیے عثمانی صاحب نے کو دُور ازکار دائی ویدے ہیں، ان ہی سے ایک ہے کہ حضرت علی کے قتل پر حضرت معاویۃ ہونے کے اور ان کی المبیر نے کہا کہ آپ دوتے کوں ہیں جیب کر زخر کی بیں آپ ان سے لاتے رہے، اس سے عثمانی صاحب نے یہ نکمتہ پر اکیا ہے کہ دیکھو، آپ کی المبیر نے یہ کہا کہ آپ لاتے رہے، اس سے عثمانی صاحب نے یہ نکمتہ پر اکیا ہے کہ دیکھو، آپ کی المبیر نے یہ کہا کہ آپ لائے تے رہے ہوئی کی المبیر نے یہ کہا کہ آپ لائے تے رہے ہوئی ہوئی کہا کہ سب علی خوب سے بی الم کا جواب قود ہی ہے جوشا، عبد العزیز صاحب سے دیا اللہ میں العزیز ماحب سے دیا ہے کہ خلیف کر المار میں دیر ہی تھا ہوئی وقال تو آپ ہوئی المبیر فرح کہ اور شد دیر ترسے اللہ میں ایر معاویۃ کی المبیر فرح تر المواب قود کی سب میں ایر معاویۃ کی المبیر فرح تر الوالم فیل عامر بن واثار نے معاری المار کی مثال دیتے ہوئے پڑھا تھا اور وہ یہ ہے ، ا

لاالفينك بعد الموت تنديني وفي حياتي مأزردتني شادى

مین تمبین اس مال بی مزیاد ار کرتم میرد مرسف پر تومیرا ماتم کرو - مگرمیری زندگی بی میرد سے دی مروسامان فراہم خرود ؟

واقع به به کرمفرت معا وایش کے روست سے تو درامل برا بت موتا بہ کہ اُن کا منہ برخود جا نتا مخا کہ فلی خان ان کا دل خوب جا نتا مخا کہ ہوئے ہے کہ اُن کا دل خوب جا نتا مخا کہ ہوئے ہے کہ اُن کا دل خوب جا نتا مخا کہ بوفا و مت سے جم مے سے تعلق نظر علی خوب جا نتا مخا کہ بوفا و مت سے جم مے تعلق نظر علی خوب ہے خوب ہو ان کا دعوا نے خلا فت کس قدر بے جا مخا ۔ اس دو تے سے بر وابل نہ بیں لائی جا سکتی کہ وہ ال کا دعوا نے خلا فت کس قدر بے جا مخا ۔ اس دو تے سے بر وابل نہ بیں لائی جا سکتی کہ وہ ال کی مخالفت میں مرحم مذہ تھے ، بلکہ بے اس بات کی دلیل ہے کہ جس انسان سے وہ الرائے دستے ، اس سے فعن و کمال کا انہیں خود احتراف کھنا ۔

مهرعثمانى صاحب نے ایک واقع نقل کیا ہے کہ لبھر بن اُڈطا کَ اُستے صغریت معادیم

اور صفرت زیربن عمرانی معالب کی موجود گی میں مصفرت علی فیرست فتم کیا تو حضرت معاویر است نے فریا ساتم علی ویتے موسالانکہ وہ اِن وصفرت زید سے دادا ہیں" ہ عجیب بات ہے اس واقعہ سے تھی یہ تابت کرنے کی کوششش کی گئی ہے کہ الیرمعا دینہ اور آپ کے مورز سب علی نے کے الزام سے بری الذهر ہیں ، حالانکہ اس واقعہ سے تو یہ ٹروت آپ کے مورز سب علی نے کا ازام سے بری الذهر ہیں ، حالانکہ اس واقعہ سے تو یہ ٹروت بل رہا ہے کہ گورز وں میں آئی جراکت اور بریا کی پیدا ہوگئی تھی کہ وہ المبرمعا دینہ کے سامنے اور علی نے بری ان مربعا وینہ کے حصرت علی محصرت علی کو گالیاں دینے سے نہیں چو سکتے اور علی نے بری ارتبائی وی موجود گی ہیں بھی حصرت علی کو گالیاں دینے سے نہیں چو سکتے اور علی نے اس نے جب یہ ترکت کی تو مطبری فرائے ہیں اور محصرت کی تو کو کا ایس نے جب یہ ترکت کی تو مطبری فرائے ہیں اور محسل میں کھرکیا ہوا ؟ اسے البلاغ میں فقل نہیں کیا گیا ۔ امام طبری فرائے ہیں ،

شمرارمناه ماجميعاء

" کیر امیرمعادیہ نے دونوں کو رامنی کردیا ا

مالانکر مصفرت زبیرکا راخی ہوناکیا ہوگا، مواسے اس سے کر وہ نون سے گھونے پاکہ رہ گئے ہوں ہے۔ ایک شخص آپ کے سامنے ایک وفات یا فنہ صحابی کی شان ہوگا تاخی کرے اور آپ اس سے فعل پر تو ناراخی نہ ہوں ، محتی اس بات پر گرلت کریں کہ اس خص سے نے وفات یا فنہ بزرگ کی اولاد کی موجود گی ہی بر مرکمت کی تھی ۔ پھراس دوہری ہیجود گی پر مزاکوئی نہیں، بلکہ دونوں ہیں واخی نامر کرا دیا! ہے ہے صفائی کا وہ بیان ہے مثانی صاحب مزاکوئی نہیں، بلکہ دونوں ہیں واخی نامر کرا دیا! ہے ہے صفائی کا وہ بیان ہے مثانی صاحب گراہے المحدیان کے مساجد کے مساجد محدید مناوی کے کھون سے بیش فرطار ہے ہیں. شاید آج ہی آگر کو گائی و سے جو عثمانی مساحب صرف دونوں کے در میان واخی نام کرا دیا ہے جو متعدد تا دینوں میں بیان کیا گیا ہے ۔ مثلاً تاریخ طبری جلد میں میان کیا گیا ہے ۔ مثلاً تاریخ طبری جلد می مدین میں بیان کیا گیا ہے ۔ مثلاً تاریخ طبری جلد می مدین میں میان کیا گیا ہے ۔ مثلاً تاریخ طبری جلد میں میں میان کیا گیا ہے ۔ مثلاً تاریخ طبری جلد میں میں میں میں کی میسرے میں منبر پر خطبے سے ووال میں صفرت علی پر میت و شیم کیا۔

### عجبيب منطق

پھر مولانا محد تقتی مسائرب کھتے ہیں کہ مولانا مودودی کا دعوی اس دقت ثابت ہو سکتا ہے جہب وہ صفرت معافرینے کے تمام گور تروں کی ایک فہر سن ہج کر کے ہمر ایک کے بارے بارے ہیں ثابت فر مائیں کہ اس نے افزادی یا اجتماعی طور پر حضرت ملی کوگالیاں دی تنیں اور امیر معاور پر خضرت ملی کوگالیاں دی تنیں اور امیر معاور پر نے البیا کرنے کا حکم دیا تھا۔ میری طرف سے اس منطق کا جواب ہے ہے کہ حب کہ حب بختافت و منتوع روا بات یہ بات بیان کررہی ہوں کہ امیر معاور پڑنو کو کمی البیا کرسے معاور پڑنے ، ان کے بعض گور تر می البیا کرستے میں اور بعض گور تر وں کو البیا کرسنے کا حکم امیر معاور پڑنے نے دیا تھا، تو یہ ساری تاریخی دوایتیں بل مجل کر اس امراکا کافی و وافر ہوت ہے ہم ہم بنجادیتی معاور پڑنے نے دیا تھا، تو یہ ساری تاریخی دوایتیں بل مجل کر اس امراکا کافی و وافر ہوت ہے ہم ہم بنجادیتی میں کہ پیسلسلٹ و افعات ایک طورت پالیسی کی خنقت کڑیاں تھیں کہ سے اور مامة المسلمین یا خودا میر معاوی اس سے اغمان بر تئے۔

مواد امیر معاوی اس سے اغمان بر تئے۔

یں الیبی کوئی تصریح منعول نہیں کہ انہوں۔ نے کوئی الیبی معفدیت بیش کی ہویاکسی برگوئی کرنے والے محور نرسے کوئی احتساب کیا گیا ہو-

كتب مديث سيثوت

امیرمعاوی کے عہدمیں سب علی کوروائ دینے کا شوت تاریخ کے علاوہ مزید حدیث کی کتابوں سے بھی ملتاہے۔ مثال کے طور برمُسندا محمی ام المومنین مصنرت المم معاریخ کی منعدد روایات موجود میں کہ آپ لے لینن اصحاب سے کہا:

ايست رسول الله فيكعرعلى المنابور

ددكياتم لوكون سے إلى منبرول بر كھ السے ہوكر دسول الشمع الشرطير وسلم بر

ست فتم كاارتكاب كياجا تابع ؟ 4

اوگون نے پوچھا:

ا في ذالك -

« وه کیسے <u>»</u>

معضریت اتم سلم فرستے فروایا :

اليس بيهب على ومن احبه واشهدان رسول الله عيل الله عليه

وسلّم کان پیسّه-

در کیا علی مرست شیم نہیں کیا جاتا اور کیا اس طرح اُن پر رہینی انحصنور پر) جور علی سے عبت رکھتے منعے مست شیم نہیں ہوتا ؟ ہیں گواہی دینی موں کہ درمول الشرمی اللہ معلی میں معرف مرست و کھتے ہے۔ علیہ پیلم علی معرفرت و کھتے ہے۔

ان احادیث میں منبروں پرمس سے شیم کا ذکر ہے وہ بالینیں عہدِ معاور میں سے تعلق رکھتنا ہے کیونکہ معنرت ام سائر کی وفات ام پرمعاوی کی وفات ام پرمعاوی کی وفات سے ایک سال مہار مقدم میں ہوئی گئی ۔ ابو داؤ د، کمآب السنة، باب الخلفار میں ایک معدیث معنرت سعید بن زید سے مردی ہے کہ دہ کو فرکی مسجد میں بیٹھے کھے کہ ایک شخص نے آکر معنرت علی پر دکا آلد سب مردی ہے کہ دہ کو فرکی مسجد میں بیٹھے کھے کہ ایک شخص نے آکر معنرت علی پر دکا آلد سب شروع کر دیا دمت ومت ایس میں مداھی مرویات سعید بن زید میں نصر دی ہے کہ

صفرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گود تر وہاں موجود تھے اور ان کے سامنے برسب ہورہا تھا۔
صفرت سخیبہ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرایا کہ " بین کیا دیکہ نہیں رہا کرا صحاب رسول پر آب کے رُو پر سب وُٹیم ہورہا ہے اور آب اس پر کوئی نگیروانسداد نہیں کریے ہے بین نے دیول المشرصی المشرطی المشرطیر و کھے سے شناسے (اور بین آ نخصور کی جانب ایس اقول خسوب نہیں کرسکتا ہیں پر آپ کی چھرسے باذم می کریں) کہ آپ فرماتے ہے کہ ابو برکڑ بھٹرائی می نام بھٹر ہوں گے یہ کھڑ مصفرت سعید اللہ عظر می اسے مناوہ الو بکر از بھٹرائی می ان بھٹر سے ایک آپ نور کھی سکتے۔ یہ صدریث مسند احدے علاوہ اسمار گرائی گنوائے ہی بیں سے ایک آپ نور کھی سکتے۔ یہ صدریث مسند احدے علاوہ الدیخ بھاری، اور ابن ماجہ کے الواب، فضائی اصحاب بیں بھی موجود ہے جیسا کہ علامہ احمد کے اور میں ان بی جی بھر مسند احد سے اسمار کھڑ کے منال اور مسئل پر واضح کیا ہے ۔ مجرمسند احد سے احد می سے کہ بی بھر میں ہے کہ ب

عطب المغيرة بن شعبة فنال من على \_

سمغيرة بى شعبه سف خطيع ين صفرت على كى بركونى كى 4

نوحعنرست سعید بن زید نے انہیں وہیں ٹوکا اور فرمایا کہ « دس اصحاب عشرہ مہنرہ ہیں اور خرمایا کہ « دس اصحاب عشرہ میں سے ایک مائی ہیں اور محدثان طربق میں اور محدثان طربق میں اور محدثان طربق میں اور محدثان اور محدثان اور محدثان اور محدثان میں مطابق ہر مدریث کی مسند برمجدث و تنقید کو سے بی انہوں نے ان سب اما دیرش کو مسجع الاسنا و قرار دیا ہے۔

معمنرت سعدا بن ابی وقاص ا در معنرت سعید این زید توخیرنها بیت مبلیل القدرمی بی سنتے ادر مشرومبشره میں مسے سنتے ،اس بیے ان کے منعسب ومرتبہ کا بیرنا گزیر نقاصا بمنا کہ

مله عشرة ببشره بن سلى الشرطير ولم سك وه دى محابر كباري جنبين أب خربت كي فعدى بنار الله عشرة ببشره بن سلى الشرطير ولم من مثال من جرمب سد يبله املام است او دى تقى دان بن سع معظرت معظران سامت معافر كرام من مثال من جومب سد يبله املام است او دى تقى دان بن سعة منظران سامت معافر كرم من مثال من من مناسب قديم الاملا إمحاني المنطق و رئيم بمراء مرخز و سند بن شاش و سند و المن طرح حدرت مي ترا و معافر المناسبة قديم الاملام من المناسبة عرض من المناسبة عرض من المناسبة عرض مناسبة المناسبة عرض المناسبة عرض المناسبة من الم

وہ اس کروہ رسم کے خلاف صدائے احتجاج بند فرماتے۔ لیکن بیر خیال کرنا بالکل غلط اور تاریخی نصری سے کے خلاف سے احتجاج بند فرماسے سے کہ دوس سے سب کہ دوس سے اس جیز کو کھنڈ سے بیٹوں برد اشت کر لیا تھا چریں ہوجو مزید تفصیلات ترک کردیا بھل ۔ اہل مقل و در ایست کے لیے اتنی بحث بی کفایت کرتی ہے۔

وفات على كيربعار

مصرت على بارست شقم كايهلسله اگر صغرت على كاندهی تك محدود ديم اادر آب کی خہا دست سے بعرضتم مومیا تا تہ ہمی یہ کہامیا سکتا مختاکہ بھیلیے ہجیب آپ اسپنے درب سے حصنور من بہنے محقے توساری تلخیاں بعلادی گئیں محرافسوس کر بری رہم امیرمعاور اسے عہد خلافست اوراس سے بعد تک مباری رہی میٹائچ مصنرمت سعند کا جو واقعہ معدمیث و تا ریخ سے ادپرنفل ہو اسہے، وہ ہمی معفریت ملی کی وفاست سے بعد کا ہے ، کیونکہ جنگ ومیدا ل ك زمان بن معترت معدمب سد الك تعلك عقيق من انزوا پزير موسكة سنف اور اس زملنے میں معتربت معاویے کوئمی حرمین میں آنے کا اتفاق نہیں مؤاکھا۔البتہ حعنرسنب حرین سے مسلح ہومیا نے ہے بعدامیرمعاویج سج کے سیے آسنے اور مدمیزیمبی نشریعیت سلے مشيئه اسى وقت حصرت معلا سيمي طلقات مونى اوربابم سوال وجواب كى نوبت آنى -اس كامطلب برسي كروب على وزياست اكثر مصحة اورتلوادي نيام مي اكبير، اس وتست كعي جراحاسند اللسان كاانسدا دنه بوسكايبي وميرسي كرحبب الميرمعاويرا ورحنرت ويغسي ماجين مصالحت بوئى سبصاور مسلح نامر اكعامها وباكتفاق معشرت حسن سليد ابكب اشرط بريمي كعواني كربها رسب مداحن برميرهام بهارسب والعهمترم برست فشتم نهمو سينائنج امام ابن جريرا ابى تاريخ (ملدم، مسلام) بي فراستين :

معالم الحسن معاویة .... علیان لایشتم علی و هویسه م در حراز نے معاوی سے وعاوہ دیجر شرائعلہ کے اس شرط پر معالمت کا کوئن بر رب وشتم نزی میارے ور آل مالیکوئن اُسے کن دیا ہوں ہے بر رب وشتم نزی میار اور آل مالیکوئن اُسے کن دیا ہوں ہے ایام ذہبی الیو کر میاد اوّل میش پر دندی کرستے ہیں کہ معتربت حرین نے امیر معاوی کو کھا:

ان لاليُب عليا بحضوته۔

" وہ معترت عی جمہر کی موجود کی میں مت ختم مزکریں ہے۔ ابن کثیر سنے البدایہ مبلا مسلا پر مشرا تعاصلے میں سے ایک شرط یہ بیان کی ہے ،

وإن لايسك على وهويسمم فأذا قعل ذالك نزل عن الامر-

۱۰ اود یه کرمحفرت بلی پرمرت و تمتم نرگیامیائے جب کر وہ درصفرت میں اسے کو ہے۔ ۱۷ سے بہر امیر معاور تی سفے پر مشرط مان کی توصفرت مستی الحادث سے دمیت، برداد ہو گئے ؟ ابن اثیر شرنے السکامل میں مبلد ۱۲ مست پر جومز پر تفعیب و درج کی ہے ، وہ بہر ہے کہ حمفرت ، د

سمیں نے امیر معاویر سے مطالبہ کیا کہ: ۔

ان لا يشتم علياً فلمريبه الى الكفت عن شتم على فطلب ان لا يشتم على فطلب ان لا يشتم وهو ديسه مع فأجأبه الى ذالك شعر لعديون به ايعناً - "امبرمها وي معنوت بي برمت وتم خري لين البرمها وي في في من المسري كن المبرمها وي في في معنوت بي المسري كن كامطا لرسليم خري مي بي معال لركيا وكم اذكم اليرمها وي اليبيم ما است مى كامطا لرسليم خري مي بي معنوت من في معالمت مي مسب كروه واس أن من دسي مول الهرمها وي المدمة وي الت مال لى المي المهول سنة يرشرط مي ي وي شكل المهول الميرمها وي المدمة وي الته مال لى

ابن اثیر کی دوایت نیاده مام و رخص کی بداوراس سے ابن کثیر اور طبی کی دوا کا سیمنے بی مددیمی ملتی ہے ۔ طبی اور ابن کثیر جمل بریان کرتے ہیں کہ سلمنا مرکی شرط بیتی کا امام معنی مردیمی ملتی ہے ۔ طبی گا ور ابن اثیر شدنے بوری تفصیل بریافا کی ہے کہ بہلے تو امام معنی ہے مطالبہ کیا کہ نیتم من موراور ابن اثیر شدنے بوری تفصیل بریافا کی ہے کہ بہلے تو امام معنی نے به مطالبہ کیا کہ نیتم می کا کلیڈ انسداد کیا مبلے ، لیکن امیر معاوی نے است سلیم مندی تو امام معنی نے اس کے داللہ کیا تو امام معنی نے اتنی بات منوالے پر اکتفاکیا کہ ان کے ملائے ہی کہ سے کم ان کے داللہ ماجد کی بُرائی منہور امیر معاوی بات منوالے پر اکتفاکیا کہ ان کے ملائے ہی کہ سے کم ان کے داللہ میں شامل کولیا گراس کی پابندی منی معاوی میں منام کر لیا گراس کی پابندی منی معاوی میں منام کر ایک خیروا قتی مغروضہ بنا کر بین گر رہے ہیں ، اگر می الحق بیفت ما حسب جس طرح صب بی فی واست ان تھی یا لیک آدم فرد سے امیا نا انوادی طور فی الحق بیفت وقت معنرت میں کی طرف سے اس برسب وقتم کا مدکور ہو ایک خیرائی وصلی اے کہ دہتا ہیں تھے وقت معنرت میں کی طرف سے اس

مطالبه کی منردرت کیون بیش آئی ؟ اوراگریریات خلاف وانفرتنی توکیوں شامیرمعاوی نے بلے سلے کر آلٹر بلاٹ کر ایا کہ ہم بیں سے کون سیے ہوائی خل کا ارتباب کرتا ہے ؟ واقعہ یہ سیے کہ اکثر مؤرنین و مورثین نے سیت کی انداز سے کیا ہے گورا کہ یہ ایک کم تاریخ حقیقت مؤرنین و مورثین نے سیت کا فرکر اسی انداز سے کیا ہے گورا کہ یہ ایک کم تاریخ مختیقت ہے جس میں اختلاف نہیں مثال کے ملود کر این مجرت میں و مان کے مناقب بیان کرتے ہوئے فرمائے میں و

شركان من اعماعي ماكان فنجمت طائفة أخرى حاربوه الشرائد المرى حاربوه وشرائد المستدال المستدال المستعموة والخداد المعنه على المستايرسية ووافقهم الخواس على بغضه .....

" بهر میرسترت علی کے معاطری بیش آیا ہو کچر کرچیں آیا۔ بھر ایک دور آگروہ ایمان سے اسے اور آگروہ ایمان کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی اور ان می اربین سنے اسے اور ان کی ایمان کی اور میں کا میں میں ان کی اور میروں برآ ب کو نعن طعن کرنا اپنا طریقہ اور قائدہ بنالیا اور خوارج سنے بہتری کی اور میروں برآ ب کو نعن طعن کرنا اپنا طریقہ اور قائدہ بنالیا اور خوارج سنے بہتری کی اور میروں برآ ب کو نعن طعن کرنا اپنا طریقہ اور قائدہ

محادین کے اس گروہ سے مراد صافت طور پر امیر معادیۃ اور ایس سے سائتی اور عالمین بیں ہمرگرم سے ۔ اب ان تمام حقائق وخوا ہرسے اسمین بند کرکے سبت علی ہم اس ہم اس سے انہا کہ ایس سے انہا کہ ایس سے انہا دکر دینا بالکل ایسا ہی سے جینے کہ ایک مرتبر مرز احیرت وہوی نے ما دینہ کریا کا انہا داس دین کی بنا پر کر دیا تھا کہ اتمدیت محدید کا کوئی فرد استے نی سے نواسے کوئٹ نہیں کرمکٹ ۔ نہیں کرمکٹ ۔

نی مجمعا ہوں کہ اس سے ہے ہو دوری ہمٹ ہو گی اور سب می انسے خلاف وافر اور فیم کئی اور سب می انسے خلاف وافر اور فیم کئی اور سب میں ہونی وعقی اس سے مدال استانی صاحب نے کہا ہے ، اس کا ہوا ب دیا جا ہے ، اس کا ہوا ب دیا جا بی استانی ہونوں دی ہیں گردہ دوایات ہر ہو تنقید کی گئی ہے ، اس پر مجمع کا میں ہونوں کی ہیں گردہ دوایات ہر ہو تنقید کی گئی ہے ، اس پر مجمع کا میں موال سے ان ہی ہی ہود وایت موال نانے نقل کی ہے ، اس پر می کھی کا اس ہے مراحت کے امر موادیق نے صفر بت نیرہ کو کو ہے کا اس ہیں صراحت سے مراحت کی گئی خرات کر سے اور امنہیں گالی دیتے سے ہم بیر مد

كرنا "عمّانى صاحب جواب مي فرمات بي كر" إس روايت مع آهم بدالفاظ مي بي كر معنرست مفيرًا مرون معنريت مثال ك قاتلول كسيد بدوماكية عن الكين غوركيا مبلت توب بات صاحت سب كراميرموا ويُرْسف واحتى الفاظ مِن تمم على كامكم ديا - الماكر مغيره بن شعبه في اسى تعميل تبعيلى قوقابل سستانش ان كاهل سب دكه اميرمعا دييركا بين سمجعتنا بهول كرشنن ابى داؤد اورشسندا حمروغيره كى مدايات كيدبداس امريس كوئى شك نهيى دبناكه صنرت مغرف خطبول بي مت فيتم كرت ستع يحضرب مغيروت الركبي نام الے كرمعترت على برلعن طعن بہيں كى تواسى و مرتصن برسے كراپ ابك مرتبر إنسان سنے. آب برمرتبه نام سے کربرائی نہیں کرستے ہوں سے ، بلکہ بین اوفات کول مول اندازیں الهرمعا ويزك يمكم كالعيل كرت بول محة تاكروه يمي دامني ربي اوركوف بوشيعان على كالرم مقا، وہاں کی گورنری میں ان کی عزمت وا بروہمی خطرسے میں نم پڑسے۔ امیرمعا ویڈ اور آپ ك طرفداد برماا معندست على في كو قا بل عنان مين من الم السيد إس بسال من منظري مستاللين حثَّانٌ پربردعائی جاستے گی توا ہے۔ سے ایپ معتریت علی پیری بجرش مقصود ہوگی اور بسا اوقات تعربین تعتری سے زیادہ کارگر اورمغید مطلب ہوتی ہے۔ رُواة تاريخ كى تجث

اگر لیے ہی مجوسے، لیا شیے اور سے کیے شیعہ سے کہ ان کی تاریخی روا یات مجی غلط اور نا قابل می مختل توان محد فی دوایات کو بھادے اُن کو رہاں سے کیوں افذ کیا ہو اہل مذہ سے اُن کو رہاں سے کو بھار سے اُن کو رہاں سے کہا اس کے جواب میں مرید البلاغ "اور دومر سے صفر است کہتے ہیں کہ ان کو زنیل سند ہی اور دومر سے صفر است کہتے ہیں کہ ان کو زنیل سند ہی دومر دادی ہم پر ڈال دی ہے کہ ہم جمود شہرے کا فیصل ہو دے ہر دوای سے دومر دادی ہم پر ڈال دی ہے کہ ہم جمود شہرے کا فیصل ہو در کور سے قلط اور نا قابل قبول ہے۔

بہلی وجربے کہ یہ مورضین تو واعلیٰ پاستے کے محقیت اور فین رجال کے ماہر ستھے۔ وہ ان دادلول کے مالات ہم سے ہزار در بربہ ہر باسنتے ستھے، بلکہ ابنی میں سے بعض کی کتا ہیں ہیں بناتی ہیں کہ فلال داوی شید رکھنا یا گئی تھا ، اُلھ رکھنا یا ضعیعت کھا۔ ان مؤرضین سے یہ ادرشا دِنہو کہ می جنوز یا لاک

کفیٰ بالمسءک کن گان یک دشہ بکل صاسمع۔ " ایک آدمی سے بھوٹا ہوئے سے سیے یہ کائی ہے کرمج یات بھی کھے آسے کے بیان کردسے »

اب آگران داونی سے بیان کردہ تاریخ واقعات مب کے سب مجدوث کے باخدے

ستے تو محف سند بریان کر سے بر موٹین و کورفین مجدوث کی ان حت کے گاہ دستا ہے کہ کا در ستان کی گاہ در سالہ کا بروائیں گے جا انہوں نے توان مجدی ٹی فیروں کے ملسلۂ استادیں تو د اپنے آپ کو بھی مجدوثا میں اور ایات کا بروتا تو بات دو اسری می الدیک بھی شامل کر لیا۔ آگر معاملہ پانچ، دک یا سو بہاس دوایات کا بروتا تو بات دو اسری می الدین ان داولی کے بیانات سے تو بھاری تاریخی البریز ہیں۔ ان دوایات کو محموثا قراد دین کے بعد المرت کے بیانات سے تو بھاری تاریخی البریز ہیں۔ ان دوایات کو محموثا قراد دین سے لیورا تو بی اس کے بیانات کو محموثا قراد دین مناکہ اور اس کا اسے نیرش ابنی عمرس نہ کھیائے۔ اور المرت کو الدین کا کہ بیانی میں برائز میں بروایت کے محمات ادرومنو مات کے مجدیث الگ الگ فرت کو دیتے۔ ایسا محکی نہیں بھاتھ ہوروا بردوا بت کے آخریں اس محموظ کی دو الگ الگ فرت کو دریتے۔ ایسا محکی نہیں بھاتھ ہوروا بیت کے آخریں اس محموظ کی دو الگ الگ فرت کو دونا حت کردی جاتھ یا کھی نہیں بھاتھ تو ہردوا بت کے آخریں باس کے مجموشے کی دو الگ الگ فرت کے دونا حت کردی جاتی یا کھی نہیں بھاتھ تو ہردوا بت کے آخریں اس کے مجموشے کی دو الگ الگ فرت مین مورث کی دونا حت کردی جاتی یا کھی نہیں بھاتھ تو ہردوا بت کے آخریں باس کے مجموشے یا مقبر میں کا تو ہوں کا کہ کا ب سے مشروع یا آخری ہیں بر

تصريح كردى مياتى كه اس ميں فلاں فلاں را ويوں كى رواتيبن ساقط الاعتبادين \_اگرانبدائى مؤرمین نے یہ کام نہیں کیا تھا تو اس سے بعد جب بہتا مینیں پرری است میں شائع و ذائع ہوئیں اور دوسرے اہل ملم تک مینجیں، توان سے برتو قع ہوسکتی تھی کہ اگران کے ز د کے ہی پرسب مجبوٹ سے طوما *دیتھے تووی ان سے خلا*ف صدائے احتماج بلن۔ كرية اورسلمانون كى ايكسل سعدد ومرئ لل مك انهي منتقل مرمون ديت - ابن جرية كم مثل من تشييع كاانوام عايدكي ما قاسيد، الرجر بالكل يج جابي سرية المرده شبه تقد توكي الومغيغة ومُيُوري، ابن اشر ابن كشيرً، ذبهي، ابن عبدالبَرُ ابن مجرِّ سبعي شيعه تنے کہ دہ مرب کم دبیش وہی روایات نقل کرتے میلے آئے جن سے مثافت والوکتیت پیس دری ہوسنے پراتنی مبنگامہ آ رائی ہورہی ہے ؟ یہ بات باشک منحکہ جیز ہے کہ ایک طرف انبول نے جو ٹی روایات سے اپنی کہا ہوں کا پیٹ مجردیا اور دوسری طرون سسندسا توانکا كريكام دوسروں كرميروكروياكم وہ جموم لورىح كے دوميان تودى اقياد كرتے دہي -دوسرمد لفظول مين اس كامطلب برسد كر توشف كتب تواميخ كامطالح كرنا باسد، وه مهل است باس لسان الميزون وتهذيب التبذيب وكتاب الجرح والتعديل وخيرو كالخيم مجلدا د کھے اور مجرم روابت کے دمیال کی مجان بین ان کمتابوں میں کرتاہے۔ مالانکر حقیقت بہ ہے کہ برکتب رمبال تحقیق مدیث کے لیے مرون کی تھی میں اور ان کی تجربحات کو تاریخی دوآیا اوران کے داویوں پرسپاں کرنامولا مجھے نہیں۔

بهرید دهوی مجمی منا من واقعر میسی که الن می سے مبر گوری نے اپنی تاریخ بین مستند
بیان کرتے کا النزام وا متمام کیا ہے۔ ایک طرفت ایس جربر ترثیبی جو برروایت کی سند وستے
بین اور دوسری طرفت العنیفة و نوری بین جوایی جربی کے ہم عصر کلکہ ان سے متعدم بین، وہ
اپنی تاریخ مالا خوارالطوال میں مستند کا شاؤوناه می وکھ کرتے بین بلکہ قدال یا قدالوا کم برکر

له این جریر کامن ولادت مشتقه اور کن دفات شاعی میسید یم ایوخید دیوری شاعی یا پردمال نبل پدا موسید اور شامیم چی فوت موسید -

واقع بان كرية بي اوران كى تاديخ فها يت معندادد ابم ترين ما عند تاديخ شارك ما ق به-بعرمود خين مهما نوين مي سيدمبهت سيد إسيد بي (مثلًا إن اليرالجزري، إن خلدون) بو مندکو بالعمی مغدمت کردسیتے ہیں ۔ ایب ان کی دوایات کی سندکس طرح میانچی میاستے کی ؟ ياان كتابون كودريا يروكر وإميات م وين بيهان ايك مثل يش كرك وضاحت مدعا كرتا بول - مولانا مودُودی کی نقل کرده زیرمجنث دوایت کالکیس مادی او مخنف بهرسیسیسیداین مدگ كري السيب محدثقى صاحب سقة مكائبتا شيعة قراددياسه مولانا مودوي سك دور سرست سے ناقدی نے ہی اس دادی کو بے تمانا کالیاں دی ہیں۔اب مال بیر سب كرابن جرير كى دور فين كى تاريخ كا تقريبًا استى فيست فى صديعتداسى را دى كى دوايات برشتل ہے اوراگر یوسب كذب وافترلسے توكير تابيخ طبرى كوم القرائكا تا كبى كمناع عليم مونا مها سبيته ليكن بم وكمينة بي كرابن تجروا بن اثير ابن خلدون مب سنسالتي تواريخ كا أخذ النخ طیری ہی کو قرار دیا ہے۔ این کیر برائنیوں کے جانی دھن سنے، وہ کعی کہتے ہیں کہ تی سنے عبیعی روایات سے بہتے ہوئے این جریہے موایات نی ہیں۔ وہ اپنی تاریخ المدام ملدی، منالا برفرات بي و ذكرابن جريوين اي عنعت لوط بن يمين وهواسدا نتهة لحبانا الشبان - آسے میں کراسی کتاب کی جلد ہ، مست پرجہاں وہ مغربت حمین کی شہادیت سکے مالات بيان كرست بي توبيلي عنوان قائم كرست بي :

وهذا لا صفار مُقْتَرِلهِ ما شودَالا من كلام النها هذا الشاق را كما يزجد مراهل التشيع من الكذب -

دریر شهادمت حمین کے حالات بی مجرا کرئے کا میں ہے یا فوذی دیدوہ اکا ذرب نہیں بی مجرا با تشیقے بیان کیا کہتے ہیں ہے

اس عنوان کے فرڈ ابداین کئیر کھتے ہیں : قال ابد منعند نیعن مقامات پر ابو منعت دحمہ اللہ میں کھا ہے ۔ کیا اس کا صاحت مطلب برنہ ہیں ہے کہ وہ ابو منعند کو بھر فرا اور جھتر تی شہیں سے کہ وہ ابو منعند کو بھر فرا اور جھتر تی شہیں سے کہ وہ ابو منعند کو بھر فرا اور جھتر تی شہیعی سمجھنے ہے ہیا ہے اس موری کا ایک الم م قرار دسے رہے ہیں ؟ اس طوری واقدی کی مبعن روایا من سکے منا فرت و ملوکریت ہیں آ جائے ہے واقدی کو صلوائی منائی جائے ہیں۔

مسان، كان ألى حفظ إلمانتها في المان الدين المعاذى الحوادث . وأبيام الناس والفات، وغير فاللك .

« لمام مجام سے بھے کہا۔ تاریخ ابہ پرائیمقازی اتھا دیشہ دمو اتح ، نفر دخیرہ سے طلعے بیں واقدی کا ما تعلیمانے ہے مرمیع وقت کی ہے ہے

> رسطنتری در سمریان قیس ناقال تک ہے! تنقیر کا بحراب

آخر ہے کیا قِسْسَمَه اللہ مصدی ہے کہ لیک ہی داوی کی دوایت اگر مولانا مفتی محد عظمی میں میں میں اور آخر میں اور اگر مولانا مودودی بیان کریں قوانہیں وجوع اور توبہ سے

من ورست ویتے مایس اور مراب کے جواب یس محد تقی صاحب شاید ہی کہیں ہے کہ موانا مودودی کا دوایت سے امیر صاویح پر ارست وہم کا الزام آتا ہے۔ گر بیج بب اعلیفہ ہے کہ کہ شاہ کا کہ الزام آتا ہے۔ گر بیج بب اعلیفہ ہے کہ کہ شن کے آخری مصفرت معافریع کی آخری مصفرت تا بت کرنے کی کوشش فران ہے ہیں اور کہر ایسے ہیں کہ امیر معاویج ہے تھے مروت قا تعبین عثماً تی پر احدت کی ہدایت کی تی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس روایت کے داوی فینی معاویج ہیں معاویج ہی کہ انہ اس کہ کہ است کیسے بیان کردی ہو آب سے جا الی سے تو ایس کے بالی سے تو ایس کے افرال الزام کی کو کم وربتادی ہے وہ بات کیسے بیان کردی ہو آب سے جا الی داؤں تا آخر الی دوایت کے اور الزام ختم کو کم وربتادی ہے وہ با ہیں تو بہت تو بہتا کہ یہ داوی الزام کی تربیلو نہ کا ل بی بہونہ کا کوئی بہلو نہ کا ل سکتے ہے ان داوی سے ان از اوی سے اور الزام کی کہ مصفرت میں گرا ہے جو اس واشکا مت انداز ہیں بیان نہ کی ان داویوں نے قرار اگرم کی کہ مصفرت میں گوئی مست کواس واشکا مت انداز ہیں بیان دی بیان در ای داؤہ داور گسندا محدکے فتر اور گئی ماویوں نے بیان کیا ہے۔

اب بین مولانا مودودی کی نقل کرده دو در می روایت کولیتا بهول جس بن خرکو ایسی کرموان حب امپرمعادی کا طرفت سنے حسیف کا گورزی تھا تودہ م حجیور کو حسنرت حمق کے رسا سے مرابع پرست علی کا اون کا ہے کہ انتہاب کرتا کھا ہے تھی معاصب کیستے ہیں کہ میروایت البدایہ والنہا یہ کے امس معمری شنے ہیں نوج دنہیں ہے۔ جزید ہے کہ مسی کھا ہے کہ مروان کا انتقال طافعت ہیں ہوتا ہمالا کم

که دوایت پی مروان کانبیل بلکراس کے باپ کم کاما آفت سی مرتا خرکورسے عمارت بعہدوقد کان ابود المحکم میں الکیراعد اوالمقبی واقعا اسلم بوم الفتح وقد مرالم دینة مشعرطود ہ النبی سنی اللّٰ علیہ وسلّم الی المطاقعت ویاست بہا۔

سمروان كا باب تمكم ني من المشرطيه وسلم محدسب سي بيست يتمنون عي سيد منا - وه فنخ كمه محدود اسلام لا يا الارد من بهنجا يجرن ملى المشرطير ولم في أسعطا تعن كى المرونة بها وطن كرديا ادر ده د بي مرا ٤

تیسری وجرجو دیر البلاغ سے بقل موانا مودودی گی منتولد دوایت کو مشکوک بناتی اسے، وہ یہ ہے کہ اس پی مروان اور مروان کے والد کم کا ملمون کی نسان النبوی ہوا دیجے ہوں ہے اس کی ان اگھ کل مجون کو کو اسے مروان کو حضرت مروان دینی اللہ محذ بنا دیا ہے ، اس وہر سے شاید الیسی دوایت سنتی موان کو می میں مروان برنی ملی اللہ طیر وہم کا منت کا ذکر ہو ۔ دیکن واقعریر ہے کہ الیسی متعدود دوایات مدیرے و تاریخ بیس موجود ہیں ۔ مسئال کا ذکر ہو ۔ دیکن واقعریر ہے کہ الیسی متعدود دوایات مدیرے و تاریخ بیس موجود ہیں ۔ مسئال کے طور پر ستدوک ما کم جذری ، مسئل پر حضرت جداللہ بن زمیر سے دوایت مود کی ہے کہ اس معنمون کی ان درسول اللہ عدلے اللہ علیہ وسلم لعن المک مدوول دی المام ما کم جنے اس میں مال وربی دوایات برسان کی ہیں مگر ہے دوایت موسم معنموت ابن زمیر کی ہے اس کے تعمل امام ذبی شرایا ہے کہ برجم معدیث ہے ۔ امام ذبی شرایا ہے کہ برجم معدیث ہے ۔ امام ذبی شرایا ہے کہ برجم معدیث ہے ۔ امام ذبی شرایا ہے کہ برجم معدیث ہے ۔

عثمانی ما حسب نے بخادی کی لیک دوایت سے ہاتا بہت کرنے کی کوشش کی

ان الطواغيت في له ناه التولية السيائية وأسهم عيمر بن علاى، شالفوام يوالمؤمنين - .

. "اس تُرابير سهائير گرده ڪ طاخوتوں سف جن کامروار جربن عدي ہے -

إبرالمومنين كى مخالفت مشروع كروكمي سي يو

ظاہرے کر زیاد کا بی خطام بالا تو تھوڑن عدی کے قتل کا محصر نامر ثابت ہوا اس ` یں ان کے لیے تُرابیہ کا لفظ (اور وہ بھی مہائیہ کے ساتھ) نہ تعریفی جلم ہوسکتا ہے ، منہ اس سے فقط لغوی معنی مراد ہوسکتے ہیں بلکر اسے نیٹیٹا تحقیر آئی ترمغہوم ہیں استعال کیا گیا سے جس کا مطلب خاک آلودہ اور خائی و خاصر ہوتا ہے ۔

ک یہاں یہ واقع کم قابل ذکر ہے کہ معترت تھر گئی مدی اور ال سے ماتھیوں کو جب موت کی مزامنانی کئی تو ان سے ماتھیوں کو جب موت کی مزامنانی کئی تو ان سے ما منے امیر معاور پڑھی نے بیٹی کش کی کہ اگروہ می پیر لعمنت و تبرآ کریں تو ان کی جائ بیک تو ان سے معاوم پڑا کہ اور مرزائے موت نا فذکر دی گئی۔ اس سے معاوم پڑا کہ امیر مواجع بی بخشی پڑونکہ امیر مواجع بی انگار کر دیا اور مرزائے موت نا فذکر دی گئی۔ اس سے معاوم پڑا کہ امیر مواجع بر انگار کر دیا اور مرزائے موت نا فذکر دی گئی۔ اس سے معاوم پڑا کہ امیر مواجع بر انگار مواجع بر انگار کر دیا اور مرزائے موت نا فذکر دی گئی۔ اس سے معاوم پڑا کہ اس مواجع بر مالا اللہ بر مالا بر مالا اللہ بر مال

مردان اور بومردان کا برقیمی آئیزردته ایل بهت پی نک محدود در کفار وه صخرت اسما فرکسی دود کرندون والی والت القطاقین کے ام سعے اس لیے بچارتے سخے کراس سے بدان کی تذلیل و تخفیعت ہو۔ اس کے جواب بین حمنرست اسماریمی فرماتی کفنیں کران لوگوں کو کم ان تغلیم کردیا تفاق ان تو وہ لقب سے جوجھے اس سے عطاکیا گیا ہمتا کہ تی مسال اند طیر کرکے اس سے عطاکیا گیا ہمتا کہ تی سے ایک کرکے اس سے عطاکیا گیا ہمتا کہ تی است سے جوجھے اس سے عطاکیا گیا ہمتا کہ تی اللہ اللہ عظم اللہ عظم اللہ علی اللہ طیر سکم کا توقت کی بات سے جب بی مسلی اللہ طیر دیا میں اور میر سے کا توقت وال وہ میں اللہ عظم دول اور میر اس کے توجیع ڈرجیع ڈرجیع ڈرجیع ڈرجیع ڈرجیع ڈرجیع ڈرسیس سے سے جب بی مسلی اللہ علیہ دیا کم اور میر سے والد عمنہ بیت ابو بھر ہم ہمت کرے گرجیع ڈرجیع ڈرجیع ڈرسیس سے سے بیات میں کا توقع مواس کی متوثر داما دیٹ ہیں مردی سینے۔

"الدّره نها كا ذكراً يا توسيمان على خال مجرولا اوراس في معنرت البيرساويرونى المراس ال

(بقیرمائیدسائے) کے خلاف بغاوت سے بڑم سے زیادہ سنگین برم اُن کامتِ بی سے انکارتھا۔ مولانا مودودی نے آھے جل کر" آزادی وائے کے خاتمہ سے زیادہ سوات اس واقعہ کو بیان کیا ہے اور تاریخی کتابوں کے حوالے دیے بی مگر اس واقعہ کا حوالہ مت شتم کے خس میں نہیں دیا، اُکھیراس واقعہ سے میں میں نہیں دیا، اُکھیراس واقعہ سے میں میت جائے پر لوگوں کو مجبود کرنے کا ثبوت طبتا ہے۔ کر بھان کی خان سے کہا کہ بنا و معضرت کی تھے۔ در باد میں امیر معاور بر ہر تہر ابوتا
مقا ؟ اس نے کہا جہدی معضرت کی تھا اور یاں بجد کو تی سے پاک تفا ہم وجہا
کر صفرت معاور ہے کہ بہاں معزرت کی ہر تبرا ہوتا تھا ؟ کہا کہ بے انک بہتا تھا۔
اس بر مولانا طہر ہر نے فرایا کہ ابر مقت الحد مشرصت می اسے مقلد بر اور وائن صفرت معاور ہے ہے۔
معفرت معاور ہے ہے ہے۔

اب آگری عنانی ماحب سے الفاظ استعاد نے اول آو شیمے کمی میں کہنا جا ہیئے کر خدا ہی جانتا ہے کرمنا ہ اسماعیل شہید ہے صفرت معاویج پریر الزام کس بنیاد پرکس دل سے عاید کیا ، اور کھرمولانا الشروت علی صاحب تھا فوی کے سیے بیکر فرمکن بواکہ اس الزام کو اسپنے قلم سے نفل فرماکراس کی تائید و توشق کردیں ؟

مقيقت يرب كرمعنرت الميرمعادية كحبن اقدامات كعق من كماب الشرومنت دمول اودمنست خلاضيت دامشروسي كوتى دليل بإسسنديش نهيس ك مباسكتي ، ان انعال كوخلافيت كتاب ومنست كينے يان پر برعست كا اطلاق كرسنے ميں ابل سنست سك ياں كوئى اعروائى جہيں . سلط كيونكم إلى مكست صحابركرام دمنوان المذعليهم كوان منول ين معسوم نهيس مجينة بي جسس طرح المي تشيع اليندا مامول كومعسوم عن العدخائر والكبائر يمية بي مولانا يدرعالم ماحب مدلى رليق ندوة المصنغين علماستے ويونبري ابم مقام ريمتے ہيں۔ وہ اپني کتا ب ترجمان السنسنة بملا \* سوم سنيه پرازمول العظيم وعصمة دايهى الشمطيروسلم مے زيونوان كمعتري ا " دمول كفيها مكرمواركس مع فيصل كواللي فيبله اورقعنا داللي نبيل كباما سكتا اور شرد مول كے فيصله مے علاوہ كسى اور ليشر كا فيصله نكسة بيئى سے بالا تر بوسكت ہے اور اس بلے د مول کے علاوہ ہرانسان کے فیعدلہ پردل ومیان سے داخی ہونا ہ زم قرارنہیں ویامیا مکتامے یروی بات ہے جوج احست اسان می کے دستوری درج ہے کہ السان در ال مدنے مواكسي انسان كومعيادٍ عن مناسق كمي كوتنغيد سعه بالاتر نهيميه» إوراس يرناحق نا روام نكا آرائی ہوتی رہتی ہے۔ (۲) مسكيرت وتم

یک نے منرودی آثار د شواہد کے ماہد اس امری ایوا بھوت فرائم کردیا تفاکر مب کلی جم کا آفاز الریم معادیق نے کیا تفااور صنرت تمری جدالعزیز کے جہدتگ یہ بچ رہے ندور شور سے

ہاری دری تنی کی مجھے تحت بھرت ہے کہ مدیر البلاغ نے بھر جمدی یا آئی کو فلط قرار دینے کی

ہاری دری تنی کی مجھے تحت بھرت ہے کہ اور افسوس کے ماہد دویاں جبور (اس تعلیمت نوٹوع

کومشش کی ہے اور بی بڑے دکھ اور افسوس کے ماہد دویاں جبور (اس تعلیمت نوٹوع

پر کلام کردیا ہوں ۔ انہوں نے میری تردید کرتے ہوئے ہیا اس دوایت کا موالہ دیا ہے

بر کلام کردیا ہوں ۔ انہوں نے میری تردید کرتے ہوئے اس دوایت کا موالہ دیا ہے

بر جنس نے البدایہ سے نفل کی تھی اور سی جی یہ مذکور ہے کرامیر مواویق نے صفرت سے ابالی الی دوایت کا محالہ دیا ہے بوئی اور میں برگوئی اور میت دیم کا آفاد کر دیا ۔ اس کے بعد

د قام کے ملے نے صفرت می کے بی ہے ، کہے دوبارہ نفل کیا ہے جوائیں ہے ۔ اور سے ب

مامرمعاویة بن ای سنیان سعدًا فقال مامنعلف ان تسب ابا تواب - فقال اماما ذکوت ثلاثا قالهن رسول الله عبط الله علیه وسلم فلن استه ع

ای دوایت کا ترج نمی بیرب الفاظ فی مولانا محدقی معاصف نے دیا ہے الفاظ می مولانا محدقی معاصف دیا ہے الفاظ می مولانا محدق معاصف المسلم دیا ہے کہ کہا کہ آپ کوکس جیز سنے دوکا ہے کہ آپ البراز اب دھنریت کی پرمت وقتم کریں ۔ انہوں نے بواب ویلکرجب ہیں ال بین ادفا دات کو یا دکرتا ہوں مجدول الشملی الله طیر وکم سنے معنریت کا ہے کہ مشعلی فرائے ہے تو بی برگز ال پرمت وشم نہیں کرسکتا ہ

ای پردوان عنانی ما حب فرائے بی کرد میں سے پہلا موال تو یہ پرا ہوتا ہے کہ اگر اس ترجم کو درمت مان بیا جائے ، تب ہی اس کی دوشنی میں اس قول کی دلیل کیسے مل کئی کہ " معذرت معادیے خطبوں میں پر مرفز پر معذرت می اور خطبوں میں پر مرفز پر معذرت می ای جہاڑ کرتے ہے یہ بہتر ہوتا کر منانی ما حب میرے خلط ترجیے کے ممائڈ اپنا دومیت ترجم بھی ددج فراجیت ، اس کے بنیر انز میری خطبوں میں برمیر میری اس ایک بیش کردہ دوایت پر یہ موال کتنا جمیب و غریب سے کہ اس می خطبوں میں برمیر مرمت و ترجم کا جموت کے ہوسے کہ اس می خطبوں میں برمیر مرمت و ترجم کا جموت کے ہوسے کہ اس می خطبوں میں برمیر مرمت و ترجم کا جموت کیسے کہ اس می خطبوں میں برمیر مرمت و ترجم کا جموت کیسے کہ اس می خطبوں میں برمیر مرمت و ترجم کا جموت کیسے کہ اس می خطبوں میں برمیر مرمت و ترجم کا جموت کیسے

المناہے ، کیا میں نے ست بھتی سے خورت میں میں لیک یا دورواییں فتل کی تعیں ؟ میں نے توفق الباری، مسندا حر، ابو داؤد، ابن اجر، تامیخ طبری، البدایه، الکاش، اوردگرکتب سے متعدد موالول سے یہ باست نہا بہت مراحت و دمناحت سے ٹابت کردی تھی کر صغرت معاویہ اور آپ کے مجور تر برمرم ترمیت وشتم کرتے تھے۔ اس سے بندیمی آگرد لائل وشوا بر کامطالب برستورقائم ہے توئی اس مومنوع پر ایک ہوری کتاب مکھ سکتا ہوں۔ محریش بہاں دویادہ عوض كرابول كراس سب وشتم يح نقوش اوراق تاميخ براست بلي اورنايان عموان محدسا توثبت ہیں کران سے سیے کسی محاسنے کا اندواج پیمائعت سے کم نہیں ہے۔ یمونیین اسے ایک مسلمہ واقعه کے طور بر بان کرتے ہیں اور مولانامودودی یامیرے بیے یومنروری ہی نامخاکہ امس كمدير كوئى موالرد ينطيع ببلد ديت محت يااب ديت مائين محدوه تبرعاء ديته مائين محد متعددال عمرة اسمت وتم كاريم كوبطورايك بريي واقعه محديمان كياسهدادتين نے اس کے بیے کسی موالے کی مرسے سے منرورت ہی محسومی جہیں گیا۔ تیں میہاں اس کی جند بشالیں پیش کیے دیتا ہوں مولانا شاہ معین الدین احد صاحب ندوی اپنی کتا سب « تادیخ اصلام «جلدوم المبن نجم مسلا بر کلیتے ہیں :

ومح مياري ويي

مشهود مسرى عالم ومؤدخ امستاذ محد الوزّبرو، ابنى تصنيعت مناريخ المذابب الاملامير الجزر الاقل مث مطبوم داراً لفكرالعربي معتقري :

دق ن كان العصر الاموى عمر مناعلى للغالاة فى تقدى يرعلى رينى الله عند لان معادية سبق سنة سيشة فى عهده و فى من خلفه مزال مويان حتى مهدهم بين عبده العن يزو تلك السنة في لعن اعلى الهدى على ابن اليمطالب وضى الله عنه عقب تتعلم وسلمة واقله استنكر بنية العيمابة ونهوا معاوية وولاته عن وقلك من كتبت امرسلمة زوج رسول الله على منا بركم و فلك كتبات المرسلمة زوج رسول الله على منا بركم و فلك الكم تلعنون الله وسم الله على منا بركم و فلك الكم تلعنون الله المتبه والله على منا بركم و فلك الكم تلعنون على ابن الى طالب ومن المقبه والله على منا بركم و فلك الله على اله

مشبود مؤرخ الوالنداد عاد الدين اسماعيل شاطئ او فات: ۱۳۱۱ بجومهاه راشام به كذالي مقداد والملك الموتد كه نقب منتدم عردت منفره وه اپنی تاریخ المختصر فی اخبار البشریس امیرمهاوی کے ملات بیان کرتے بورت کھتے ہیں ،

اله بهان محداد زهرونے می منت کا لفظ استحال کیا ہے اور میت کلی کے خمن بی جواتو ال میں نے ما فظ ابن جر عسقلانی اور این بجر کی کے نقل کیے بی انہوں ہے جی اس طریقے کو مقت مکھا ہے ۔ اب بیکیری اور کس کی منعت ہے ، ابن کو میر شخص با سمانی خود مجرم کتا ہے۔

كان معا دية وعدّاله يدعون لعثمان في للنطبة يوم الجمعة ديستك عليًا ويقعون في مرائعة وعدّاله يدون احدال المنظرة المنظرة

آ عرب كراب الغدار عمر من جرالتر يزرك مواتع بيان كرت بوت كمعت بين. كان خلفاء بنى امية يستبون عليا رمين الله عنه من سنة إحدًا واربعين وهى السنة التى خلع الحسس فيها أغسه من الخلافة في الى اول سنة تسع وتسعين فلما ولى على ابطل ذالك \_

والمختصره الجزوالثاني منتك

" خلفاتے بی امیر نے سائٹ ہے مفرت کی پرست ڈستم کا آفافہ کیاا وریر ہے۔
مال ہے جب حضرت حسن خلافت سے دست بردار ہوئے۔ پیسل ڈسٹ جسے دائی ۔
کے ماری رہا جب حضرت عمری جدالعزیز خلیفہ موسے آوا نہوں نے اس کاخا تمرکیا ہے۔
امام ابی خزم اندلسی اپنی تصنیعت جوامع السیرہ ہے کے سائٹہ المحقہ درسالہ اممار الخلفاروالولای بی بروعیاس کا ذکر کرنے ہے ہیں ۔
بیل نوعیاس کا ذکر کرنے بولے ہے ہیں تو ان کی فرمت کرنے ہیں ، میر فرماتے ہیں ،

اليّ انهم لحريه لنوابست احدون الصحابة رينوان الله عليهم معلات ما كان بنوامية يستعملون في لعن على بن إلى طالب رسوان الله عليه ولعن بذيه الطاهرين بني الزهراء وكلم كان على هذا ما شأ عليه ولعن بذيه الطاهرين بني الزهراء وكلم كان على هذا ما شأ عرب عبد العزيز ويزيد بن الولي وارجمهم الالله تعالى، فانهما لحر بستم يزا ذالك -

و گریز می در این می از گرام دی الشرخیم می سد کسی بر طانیرمت و شم بهی کید اس کے برکس بر این این طالب اور آب کے ماجزادگا اس کے برکس بر امریہ نے ایسے گورزم خرد کیے ہوئی بی این طالب اور آب کے ماجزادگا بنی فاطرت الزمراء پر است کو کہ تے ہے۔ الد مرب کامیمی مال تقام واستے معزمت کرتے جالوزیز بنی فاطرت الزمراء پر است کو کے الله دولوں نے اس می طون کی امیا دہ تیمیں دی ہ

رجوامع السيرة البن حرم بحقيق ومراجعة المحدميد مثاكر، قاد المعاد و معرا ما الملك المرابع السيرة البن حرم بحير التعنيف عالم بي مجيع اللغة العربيد، قابره الجيع العلمى العربي، مشهور الدكتير التعنيف عالم بي مجيع اللغة العربيد، قابره الجيع العلمى العربي، مشق جميعت بحوث الاسلاميد، مبدو فيره ك دكن بي -البول في حضرت عمر ان جدالعزيز كى ميرت "الخليفة الزايد "ك نام سع مكمى سه -اس مي ايك تقاف من بيعت معاوية سك المرحة النابد المعاوية المالة على بيان كرمة وال الغاظ في بيان كرمة واله واله الغاظ في بيان كرمة واله واله والغاط في بيان كرمة واله والغاط في بيان كرمة واله واله والغاط في بيان كرمة واله والغاط وال

وكانت سوت في البلدان بهدعة وقعت فكشفت غن وجهها ثمر سرت تعلى كل المنابروتموخ في كل الاذان ولمرتسيج نصعدت في بحد رسول الله وباين اهله وعلى منابع كان ابتداعها معادية بن اني سفيان واصدار إمر والى الولاة ان يجعلوها تعليدا في خطب الجمعة -

دوه به ایک شریق ایک بدحت دیاد وا معدادی داری به ایک شریتاک برحت کا معدادی داری به ایک شریتاک برحت می مینی مینی مینی مینی برخیری به ایک بیا الام برخیل کی برخی کر اس سے میر تبرکی یا ال کیا الار برخیل کی برخی کر اس سے میر تبرکی یا دارا و مینی بازند و مینی فرانشی کی بیر بدهست می بازند و مینی فرانشی کی بیر بدهست می بازند و مینی از ند و می سک به برخیر الایس می بازند و مینی از در و مینی بازند و مینی این مینی مینی می بازند و مینی بازند ب

معنّعت مومودن سفرتین مغامت چی متب وشتم ی اس مهم کوتغیباً بیان کیاسید اوراکما سے کرحعزمت معادیم کاک بریخاکراس طرح ان کی ملطنت مشتم بروگی اورائل بریت کی عظرمند و عقیدمت نتم برقی ریجر کیمنتے ہیں :

واخطأمعا وبية الرأى وجاوش المحلم الذى قالواانه وسم به وعادت الهدعة بغيرماظن وسلمي

میں میں میں اور کا برخیال خلط ثابت ہوااور انہوں نے اس برد باری سے تجاوز کیاجی کی وہ شہرت دیکھتے ہتھے۔ اس برحمت کا تیجہ اللہ سے عمال اور دائے کے خلا سنب برآ کہ مَوْدا ہے

شیخ محدین احدانسفاری العنبل این کتاب لوامع الانوارالبہید دیواطع الاسرارالاثریر کے مش<sup>یری</sup>

پر فرماتے ہیں کر صفرت کا بھے مناقب وفعنا کی احادیث ہیں اس وجہ سے بھٹرت مردی ہیں کہ اللہ تفاق سے منرت مردی ہیں کہ اللہ تفاق سے من اللہ طیر وکلم کو اس عظیم اختلافت وا بٹلاد پر مطلع فرما ویا تقاص سے صفرت کا فرا آگے ہی کر دو بہار ہونے والے تھے، اس لیے آتھ منور نے احمت کی تھے و تیر نواہی کے ہیشِ نظر فعنا کی کی وہیاں فرما دیا کہ احمت ان سے تمسک کرے نجاست ما صل کرے بہنا نجر بہن نواحیۃ نے منا پر ہر معفرت کا گی صب و تنقیعی کی ہم جلائی اور فواد ہے نے ہمی ان کی ہمنول کی مناقب کی اور فواد ہے ہے ان کی ہمنول کی مناقب کی کہول کھول کر بہان کی مال کی دیا اور حا پر بہت تی کا ما مان فراہم کیا۔

ین نے البدائے کی دوارت نقل کی تھی جو جی ہے و در کھا کہ اجر موادی ہے الب طرح سے
انی وقامی کے ملے منے نی جب ہی سے منزت بی گور اجہال کہا تھا اور کھا تھا کہ ایک طرح سے
پرائیوسٹے جب میں مبت وہ تم اپنے ساتھ افتیاب کو بھی جو کر نیبتا ہے ۔ اس سے بھی مدیر
البلاغ نے دویئے پیدا کر ہے ہیں۔ ایک ہے کہ اس پر مرمب وہ تم افتیاب کیوں نہیں، دو سرا گلہ
یہ ہے کہ تم نے تو گویا پرائیو سے مبل میں برائی کرنے کو فروادہ خروم مجھا، مالا نکم موالانا مودووی
تو یہ کہتے ہیں کہ جو کے خطبے میں فیصل فریادہ گسناؤ ناہے ۔ اگر اس طرح کے لامل تی معادمات
کی بواب بھی صرودی ہے، تو میرا تواب یہ ہے کہ معشرت علی تغییب کونے میں کھے توشام کے
منبروں پر البہیں کو ساا در معشرت علی تی دفاعت کے بعدان پر مبت وہ تم کونا پر بال سٹر ہیں ہیں
منبروں پر البہیں کو ساا در معشرت علی تی دفاعت کے بعدان پر مبت و تم کونا پر بال سٹر ہیں ہیں۔
منبروں پر البہیں کو ساا در معشرت علی تی دفائل موں کے دورا اتفاق ہے ۔ میکن میں اگر یش
منبروں پر البہیں کو ساا در معشرت علی تا کونا کی دولانا مودودی البدایہ و فیرہ کے مو اسے
منا ادد اس صونا کے میں جب امیر معاولے کی گور تر مروان معشرات مسینیات کے کود در در البہ ایس میں
سے مکور چکے بی ، جب امیر معاولے کی گور تر مروان معشرات مسینیات کے کود در در در انہیں اور ان
کے والد ما بدکوشلی جو میں گالیاں دیتا تھا، اسے غیب کہنا تو مشکل ہے ، البتہ اسس ہی

اله ید تقریبًا دی معمون ہے ہومافظ ابن مجر نے فتح البادی پی درج کیا ہے اور سیسے پہلے نقل کیا مبا پکاسہے - معفرت کا برمت و فتم کے ٹیوت میں متعدد دیگر اقوال آھے موالت معابر" اور" مروان اوراس کاب سے ذرعوان معنایس بی پی پی کی ہے ہیں تواری کے باپٹے تم بی میں بی سے ایک دیم تنی ماہ بے بھائی کی ملیوکٹا ب کاب

غیبت کا بیرے پہلواگر مفقو دسہ ، تواس کے بچائے یہ ذموم پہلوموجو دسے کہ خطبہ جو کوالیں اور گی سے لوث کیا جائے ہے میرسے سے یہ فیصلہ کرنامشکل ہے کہ ان دونوں ہیں سے زیادہ براکام کونسا ہے ۔ میرسے نزدیک دونول پی اپنی شناعت میں ایک دومس سے بڑھ چڑھ کراکام کونسا ہے ۔ میرسے نزدیک دونول پی اپنی شناعت میں ایک دومس سے بڑھ چڑھ کے کہ بات میں ایک واخذا ن کہ بہر یہ اگر آپ سے خیال ہی میری یات اورموالانامودودی کی بات بی تفاومت واخذا ن سے کم آنان تی ترب کے است بی آنفاق سے کہ جھے مولانا کی ہر بات سے کم آنفاق سے کم آنفاق

اُردُوادر عربی والاست شتم

سکن در البلاغ کا برخیال می خیبی ہے کراکددوش لفظ سب و المائظ علی من من من سوں میں آتا ہے،
عربی من بہیں اتا ۔ اس کے برکس حقیقت برہے کر بردونوں الفاظ عربی، فارسی ادر ادرو بس
بیں ایک بی منہوم کے حال ہیں ۔ البت بی بالبی خلاسے کرعربی میں ہے کہ ان الفاظ کا مطلب سر حال بیں
کائی دینا ہی ہو، لیکن بر بات بھی بالبی خلسے کرعربی میں معمولی سے اعتراض یا نعطی کی نشن
دہی کو بھی درست ہے لفظ سے تعمیر کرد یا جاتا ہے ۔ عربی بی میں مافظ یا تو بدگوئی اور کا لم

نہا یہ ابن انٹر، قاموس، انعماح وخیرہ میں اس مے مہی معانی بیان میرے سکتے ہیں۔ سیکن بربات طاہر ہے کہ سب وشتم کا انداز اور اس سے اسلوب والغاظ ہرمال ہیں ایک نہیں ہوسکتے۔ اس میں فرانینین کی ذات دور حیثریت حی مرتبر ومنزلمت کی صامل مہوگی ، مسبت وشتم سے الغاظ میمی اسی کے موافق ہوں مے دربسا اوقات ایک ہی تسم کے الفاظ ایک موقع ومحل بم مبترتم ی<sup>ع</sup> ول بہوں سکتے اود دومسرسے مقام ہرنہ ہوں سکھے۔امب نبی کریم صلی الٹرطیر وسلم کی ڈاسٹ ا قدس توبهبت اعلیٰ وارقع سبے، ہم تومعنریت امیرمعاویر اور معنرت مغیرہ بن شعبہ سے باہے پیر کمی به گران نبیب کرسکتے کہ وہ خوانخواسترکسی کو ال بہن کی گالیاں دسیتے ہوں سے حبیبی کہ امِدُّنْ م ك لوك دسيت بي يُعكن اس كايمطلب بي تبيي سب كرف بهما النبي صلى الله عليه وستمر ادبه ب كرآ تخفور في العنور العلى برقوك دبا- بوغزوة توك كا واقعه ب سے میں بی ملی الله علیہ وسلم نے واضح حکم دے دیا تفاکہ کل تم لوگ انشار الله ایک سے براتردے تو بو تخص بم سے مہلے وہاں مامینے وہ یانی کوبانک رکھوستے۔اس سے باوجود ابها بؤاكه دومه معول يب مباكر بإنى امتعال كربيا- ظاهر بدي كداس صريح مكم كي خلاف فرزى المفعنول كمي سيرسمنت موجب كوفست بوئي بوگى اوداكپ سنے خلاف يمعمول سى سخست الفاظ یں ڈاٹٹا ہوگاجنہیں معنریت معاذر نیسنے اس طرح دوایت کیا کہ ،۔

> فستبهدا وقدال لهداماً شاء الله ان بقول -"الخلتورية مرابعالكما اورج كيم الشركومتنا وه كيم فرابا»

یہاں اس بات کو دامنے کر دینا ہی مناسب ہے کہ دومسے لوگوں کے متب فتم اور بنی منی اللہ ملیروسکے میں ایک بنیا دی فرق میر بھی ہے کہ اس فیل کا مرکز در احمر انجم منی اللہ بنیا دی فرق میر بھی ہے کہ اس فیل کا مرکز در احمر انجم منی ذات مبادک سے بتقاضائے بشر تربت ہو تو اسے اس شخص کے میں النہ نے موجب رجمت و برکمت بنا دیا ہے بو خوا انداس کا مورد بن گیا ہو، برخا میست کسی دو مرشخص کوما میں نہیں ہے۔ بینا نی چھے مسلم می کا ایک باب ہے جو میں کا مخوان ہے ۔

من نعنه النبي صلى الله عليه وسلّم اوسيّه او د عامليه ولبس هواهلًا لنالك كان لهُ شكونة واجرًا ومهمة - د بنی منی الشرطیر و تم مس پر احتت یا سب یا بد دماکرین اور ده اس کا مزاواد منه و تویه میزاس کے حق میں احرو برکت اور دحمت بن مباسقے گی ہے

"ں کے بعد مدریث ہے کہ دو آ دمیوں نے آتھنوڈ سے کوئی الیبی بات کہی کہ آ سپ سخت نادامن موست اورآب في ان پرلمنت اورمت كا اظهار فرايا، ( فلعنه مأوستهدما) ور بابر بكال ديا يحضرت عائزة للفاس بركها "يادمول النار كسي ادر كوخير سيحقد مل توسط، مريد دونون توباعل اسم معروم بو كئية المحضور الله المسلم عرايا وكس طرح ؟ ده بولين "أب نے ان پرمب اور لعنت مجیجی ا اکتفنور سے فرمایا در کیاتمہیں علوم مہیں کہ بیس نے لینے رب سے یہ بات مقہرانی سے کہ اسے الٹریش ایک بشریوں ، میں حس مسلمان پر کھی سبّ یا لعنست کروں ، بروما کروں ، وہ اس سے سیے باعث اجر د تزکیم میں ۔ د ومسری مديث يس سب كراً تخصنور كسف فرمايا المسب الندوي بشريون، الركسيمون كو ايذا دوں ، اس پرشتم کروں ، تعنست کروں یا کوڑے ماروں ، تو اس سے سیے خیا مست سہے روزاس فعل كورحمت وتقريب كاذربعربنات معلوم بؤاكر بوشخص سب وتتم يالعنست كاستحق بهوداس برلعننت ونغربن كرسن مي مصنايقه نهيي وميكن لعنت ياسب وشنم مح عربي يا ارد ومنهوم بس كوئى فرق نهيس ب يني ملى الترعليد وسلم سي صفرت ما تشررا بوروابت كررى بي كه الخضور في دوانتهام براحمت كي اورائهي بكال ديا و الحديد بها، تراس میں لعنت کا مفہوم دہی ہے جوایک اُردودان مجمتنا ہے ، بلکراس کے بلے لفظ معی لعنت بى كاامنتمال فرايا بوگا - بيران تك مت يا بُرانجة كين و تعلق سے ، اس كى تشريح بمیں بہت سی اماد بہث میں بل ماتی ہے، مثال کے طور پر آتھ منور جب کسی پرنا رامن موتے سے توفر استے بھتے :" تیری ماں تھمے دورئے متھمے دورنے والیاں روہیں، تھرمی مبابلیت ہے،

سه بهی معاطم ان دوایات کاسیم جن می حضرت کی خیرت فتیم کا ذکرید بعض می سب کے علاوہ احدت جمیم کا ذکرید بعض می سب کے علاوہ احدت بنتی معامل ان دوایا مت کاسیم جن می حضرت کی جن کی دہ آوجیہ با مکل نہیں کی مباسکتی اور مذوہ معانی مراد ہے میں اسکتے ہیں جو تا کی معالی مراد ہے میاسکتے ہیں جو تا تی معاصب لینے کی معی کردہے ہیں۔

تیری تبای مو، تیری تاک پاچهر و خاک آلود مود ابعض اوقات اس سے زیا وہ مخت الفاظ فراتے مقع ، مگر ان تذفعالی نے آ کخف ورکی است اور برد عاکو واگر وہ الیے مسلمان کے خلافت صاور موجواس کامستی نربی استی سے کے تی میں دھمت بنادیا ۔ اس سے یہ امستدالی نہیں کیا جا سکتا کہ است اور برد عا ، بالخصوص اسے عام طراقیہ و و تیرہ بنالینا ما کڑے یا عربی زبان میں سے و لونت کے معنی ارد و کے معانی سے مختلف ہیں۔ قرآن مجید میں ہے :-

وَلَا نَسُبُوا الَّذِي مِنَ يَدُا عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيْسُبُوا اللَّهُ عُدُو اللَّهِ مَا) - ١٠٠

مولانا الشروت ملى مساسب مقانوى اس كاترجم فرات مين :-

" اوردستام مت دو ان کومن کی بر نوگ خدا کومچود کرهادت کرتے ہیں کیونکم
ده براه جهل مدست گزرکر اللہ تعالی شان میں گستانی کریں محصر ہے
شاہ ولی اللہ مماس سے اس ایس ایست کا ترجمہ بیل فرمایا سے د

دد وشنام مربه برکسایے راکوشرکان مے پہستند کجزندا ، فریراکرا بیشاں وشنام خوابمند دا دخدا را از رویے کے کلم بغیر دائش ک

 على كومطعون و مجروح كرسته المكر دوسرون كومى اس برآماده كديته بجوابسان كرنااس سه باز بُرس فرماسته اور وه مبى ان كى وفات كربعرة الني كتاب كرمائي بعثمانى معا حب في نود يد تكماس كرمائي بعثمانى معا وب في نود يد تكماس كرمائي المران الطاق في حصرت على كو كي مُوابع الكياس توصفرت معادية في كها .
"تم على كومانى ديت مورد كويا كرميان عثمانى معاصب في تسليم كرايا كربير بدكوني كالى كم منزاد ون منتى -

مجرے بات کمی بجریب ہے کہ ایک طرحت محاقاتا محادثتی صاحب بے فرماتے ہیں کہ ' ہے بات بالاخوميث ترديدكمي مجاسكتى سبير كرحمنرمت معا ويخسق عمنرمت معتادخ بمحرم استعصنرت على يهجرت كياياكرف ي مدايت ك، تووي أردو والاست فيتم منهين مقاه بلداس معمراد معسرت على فراحتراص کرنا اور ان کی نعلی سے اپنی برارت کا اظہار تھا، اس سے ذاید کچینہیں " اور دوسری طرون صاحب مومودن إس بات كوثابت كرنے بر بڑا زور دسكا سيكر بين كرمن راويوں نے صفریت على بارست شخم والی روایات بهان کی بس وه سب امیرمعا دیز کے مبانی خمن مسکتے اور سب مکتر رافعنی اوروروغ باهن بیں .اگرمها دے متب وتتم کا حاصل اور مفاد و ماک بس بیر ہے کہ امیر معاویہ حصرت علی خبر اعترامن فرما ديتے بھے تواس سے سيے راوبي كولتا ڈسفے اور ان سے سلتے لينے كى كيا ضرورت - بيع؛ بالخصوص جب كدان واقعات كواكثراور بالتسريع بيان كرسة واستهمايت عادل، نْدَ اورُسْتَى دادى بير يهربر باست بحى قابل فورسه كرحصروت على برحس سب المتم كا ذكر بار بارمدَث ا در تاریخ کی کتابوں بی آبا سہے ، اگر اس کامنہ می صروت برسے کہ کوئی ایک آوسو خیر محتاط لعظ اميرمعادية كى زبان سينكل كمبابمو، جيساكه عمَّانى صاحب بهي باوركرانا جا بينة بي، تواس ثريم نكيروا حتياج كى كبا توجيه كى معاسكتى سب اود أست كم طرت من كبانب كهامباسكتاسب يوبعض جلیل القدد اصحاب کی طرفت سے اس سے مثالات صاور بڑا ؟ مثال سے طور پرحصریت سعد ا ى كے واقع كوليجيے يك سف البواير سے جوروايت نقل كى تقى اس ميں يرالغاظ بيں كر صنرت الهيرمعا ويبش فيصعنرمت معتر كوابيته بإس بثمايا ، كهرعضرت على حي يرائي اورعيب مبيئ شروع کردی ( خوقع فیه) - اس پرمسترست معارات نے فرمایا کرآب نے مجھے گھر بربالیا اور بعر علی كويُرا بِهُ لا كِهِ نا مَرْدِع كرويا ( وقعت في على تشتمه ) \_ پيرحمنرت موزه \_ في حضرت على مسك

ست على كامنهم اولاس كى مثاليس

امّ المومنين معنريت امّ مهريخسف اس بُرى ديم بهمتعد دم تربه نغرست والمامعت كآ اظهار فرمایا۔ایک حوالہ ابودَہرہ صاحب کی کری سے اوپرٹقل مجوعیک ہے۔ایک دومراموالہ ہی بهلى بحسث بن مستداحد كادست يكابول كرمنرست المسلمة فروايا كردمول الترصل المترطب وسلم بربرمبرمنبرمست وشتم كيون بودياسيه إسمنف والون سق يحيريت سع يوجهاك كبمال اور كيے واله آب نے مواب دیا كركيا معنرست على برست وشم نہيں مور إجوا تخصنور برست ومنم کے متراد من ہے کیونکہ المعنور فی سے مجتنت کرستے ستے اور میں اس کی گواہ موں ؟ پھر نین سنے مئن ابی داؤد او**دمسنداحری** دوایاست نقل کی تمیں جن میں مذکودسہے کہ حضرمت مغیرہ بن شعبہ حبب وہ کوفریں امیرمعا دیئے ہے عامل کنے ، توان کی موجود کی میں سجد سے اندار سبِّ على كا ان كاب برتائقا اور صنرت مغيره بمي اس بين نشر يك يقيم برحمنرت سعيدة بن زبدسف مخست مداست احتجاج بلندكي كربركميا بوديا سبے ادراس ديم بدكوبزركيول نهيس كيامانًا ؟ اب ان مدادى تفسر كامت سے مدير البلاغ اگر آنكميں ميح كربس بركبتے دہيں كمع دبی والاست اورسه ، اردد والا ادرسه اورجعن ذرامها اظها يراختلا من بمنا، تواس كامطلب به برَوَاكه ام المومنين اورعشرة مبشروي شاق إن دونول اصحاب يمول سف خواه مخواه اوربيجا باست کا بتنگر بنایا ، ورندام پرمعاوی اوران سے گود نرول کا تومسے سے کوئی تصوری نامخا۔

ده بن اتنى بات كيت من كر معزب على قائلين عمال سع قصاص ليني برامنت برت رب بي اود اتى سى بات متى سيسے افساد كرديا؟ اب **اگرونمانی م**ما مب سے يم يہ بي بي كر صفر سن، كياآپ كى نگاه يى معابيت كائشروت مروت معنرست معاويغ بى كومامل بمنا، اورام المومنين دخ ادر اکابر معاہری ان کے مقابر میں کوئی حیثیت مرتمی توجه اس کاکیا جواب دیں مے ودسروں پرتوبین صحابر کا الزام د کھنے والے کی خود می موپ لیں کہ وہ صحابر کا کیا احترام فرملتے ہیں ا۔ بجان نكب اميرمعا ويزيك وزول كفيل معتب كاتعلق ب اكسير البلاغ ف بركبه كرمها صن كردسينے كى كوشش كى سہے كەھ موالاناسىنے صروب ود دوايتوں كا حوالہ دیا كتابجن ہيں سے ایک یں گوزر کوفر معزست مغیرہ بن شعبہ کا ذکر ہے نیکن اس سے داوی اقبل تا آخر شبیعہ بین اور دوسری روایست جومروان د عامل مریز، کے متعلق تقی، اس کو بیک اطراد یا ہے کہ بخاری یں توصروے یہ ذکرسے کرمروان معنرست کل جم کوالہ تراب کہتا تھا۔ یہ اسمقانہ تعربین ہوسکتی ہے گراسے گائی نہیں کہاجا سکتا ہے ہیں کہتا ہوں کہ طبری والی موامیت سے داوی اگر شیعہ بی توکیا این ماجر بمنن ابی داؤد اور مستداحد والی روایات کے زادی می شیعی بی اجوے به بوشیون کی برنبست زیاده مراصت سے مائنزنیل مست وشتم اور اس کے خلافت مثاریر رَدِعَل كوبيان كريسهم بي با في ديامردان كا قعتر تواس سيم منعلق البدايد ي جس روايت كا حوالم « خال فست وطوکسیت» پیس دیا گمیا کفته اس پیس الغاظ موجود پیس کرد سجیب عروان مدسینے پیس صغرت معادي كالودار مقاتووه برحبعه كومنبر وكمواسك بوكر حضرت على فيربب وتتم كياكرتا مقاي اس ير البلاغ بين مكعاكميا بمقاكم مروان معضرمت كالأكى مثان مين كجهزاديبا الغاظ استعمال كرما مقامكر تاريخي روايون بي سيمي بي ان كاذكر تبيين م دعوي غلط بيد تاريخ الخلفار امام ميوطي او تعلم الجنان

، اا بن مجر کی ) صراح ا بربر دوامیت مذکورسه کهمروان حمعه بن حصرمت علی اور ایل بهیت کوجس

ن سیم اماد به شیم الدوسید: مباب السلم فسوق .... من اکبرالکه تر ان بیسب الرحل والدید.

ان اماد به بین و معتبوم کمی طرح کعب نبین سکتا جوعی تی معاصب بینا جاست بین اور زمه دی افعار یا اور زمه در این افعار بین و معتبوم کمی طرح کعب نبین سکتا جوعی تی معاصب بینا جاست بین اور زمه در ای

طرح کالیاں دیتا تھاء اسسنے تنگ آگر مصرحت حق علی اقامیت مجھر کے دقت مجدمی آ ہے <u> تحد، پہلے</u> تشریبیت نہ لاتے تھے۔ اپنوم وان نے ایک قاصریہ پے کر کالی دی جس میں دیگرست و شنم کے عادہ معنرت من کو ہے تھی کہاگیا کہ تیری مثال نجری سے جس سے بوجھا جائے کہ تبراباب كون مي تو وو كي كرميري مال كمورى ب .... ينه ظاهر ب كراس بدزبان سن الميئ أمل الشعبروملم في المعول اور وزع ابن وزع كماادر سي شاه مردالعز يزما وي سن طريد ابن طريد كمعا اس في معتربت حسن كونج سيد مسيدة النهار معتربت فاطري كمعوش سي ا در حسرت علی کو گدھے سے تشبیہ دی۔ زنعوذ إلى کا الکرس ذالکسے اس دوابیت سے دیال کوابی مجر نے تقات قرار دیاہے۔ اس کے بعدیمی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ معلوم نہیں مروان نے کیا تازیا الغاظ اسنول کے، تواس پرحیت مدہز ارسمیت ہے۔ بین میرمیمی یہ مانتا ہوں کہ امیرمعاور ج البي غليظ كاليال مركز دوسيت مول شكر، ليكن مروان مبسيد لعندت ذوه اورزيا ويعيير ميهول لنسب گورزہی کیاکسی مدہرہاکر ڈسکتے ہوں سے ۽ زیادہی کی گندی گائیوں سے خلافت حصرمت مجربین مدی نے احتجانا کیا بخاص ہران سے تمالات بناومت کا بناوٹی مقدمہ بناکرامنہیں سز اسنتے موت دیگئی ۔

" افرّراب شك يفظ كاتحقير أميز أمتعال

ببرکیون بوددایات مردان کے مب وقتم کا تنفیل بناتی بی انبیں نظرانداز کو تے بولے مرالبلاغ بس یہ باست دم برالسون کی ایک مدین سے مروت یہ معلیم مردنا ہے کہ مردالبلاغ بس یہ باست دم برالسون کی ایک مدین سے مروت یہ معلیم مردنا ہے کہ مردان معزرت علی کو ایوتراپ کہتا تھا اور وہ زیا دہ سے زیا دہ اسس لفظ کو حقیقی معنی میں استعمال کرتا ہوگا۔ لیکن افعماوت کے کسی حقیقی معنی میں استعمال کرتا ہوگا۔ لیکن افعماوت کے کسی کھی قائد ہے سے اسے مرب و ترقیم نہیں کہا جا سکتا۔ یہ افعماوت کے قائد سے ایم مردان کو تروان کے ترقی میں دمنے کے جا رہے ہیں ان کا جواب قری بڑی آچی طرح دے سکتا ہوں مگر اس کے ترقی میں دمنے کے جا رہے ہیں ان کا جواب قری بڑی آچی طرح دے سکتا ہوں مگر اس طرح بات بڑھ جا ہے جا رہے ہیں ان کا جواب قری بڑی آچی طرح دے سکتا ہوں مگر اس مرد بات بڑھ جا ہے گئی ، اس لیے میرد مست بھی کان م کواسی لفظ مرا او تراب ہی تک محدود

كان بعض بنى اميه يعيب عليّا بنسميته اما تراب وهذا الاسم اندا سمّاً ويه رسول الله صلى الله عليه وسلمرك ما شبت فى العمديدين -

" بنوامپر کے بعض افراد صغربت علی خان کی کنیت ایوٹراپ کی دم سنے آپ کی عیب مینی کرتے ہے۔ ان کا عیب میں افراد صغربت علی خیب میں کا عیب مینی کرتے ہے۔ معظم سنے حمل المعرب کرتے ہے۔ معلی المعرب کے معلی المعرب کے معلی المعرب کے معلی المعرب کے معلی میں میں ہے۔ ہے۔ اور الحق معربی کا میت سے ہے۔ اور الحق معربی کا میت ہے۔ ہے۔

نی ملی الشرطیر بیلم کے عطا فرمودہ اس میت آمیز نقب میں مروان اور دومسے برامیر میں مروان اور دومسے برامیر میں مرامی معنوی تحریف کرتے ہے۔ اسے مریرالبلاغ ایک معنوی بات قرار دے دہیے ہیں۔ بہن ان مروانیوں کی معنوی ذرتیت آج بھی بھارے ہاں موجود ہے اور وہ اس لقب اراد تراب، کو اب تک نشاخ تفنو کر تربت کی بھارے بال موجود ہے باکیزہ فا فوادہ پرست اور آپ کے باکیزہ فا فوادہ پرست و شم کی مشن کر رہی ہے۔ دنڈا بازار لاہور میں ایک شخص اور تربی میں نے مجتبین معاب کے

نه ناب اسی کی طرف امشادہ کوستے ہوئے محمود اسی حیاسی نے فتر یہ کہا ہے کہ میری تبلیخ ویخر کیے۔ سے نوگ استنے مشافر ہوئے ہیں کہ انہوں نے اسپنے بیٹون کا نام پزیدا ور ابنی کنیت الویز بد رکمنی نئروع کر دی ہے۔ نام سے ایک جمیست بناد کھی ہے۔ اس نے ایک کتا بچر "بنو ہا شم اور نبوا این کی قرابت ایال ہ کے قام سے جھا پاہے ۔ اس کے مسئل کی درج ذیل عبارت پڑھیے : " ذرانگا ہ نقد کس سے پر دہ مٹاکر نسگاہ تد تر سے فور فرایس کر معنور کو کی ماجزادی کو شمالیون کس نے بہنچا ہیں۔ آخر مستیرتا کا ٹی ما دا دن کی کویتے سنے ۔ جو خاد ند گھریں کچے کماکر فرائے ہے ، اپنی پومی سے کام کارچ ہیں ہا تھ فرشان

بوى اود اولادى كغالب نركر مسكے اور مقبول حضریت امام محد با قردسول المشد

ے کیے ہوست وصدے کے متلات کھیاں ان میان ہونا اور بیرون خان کاکام

مجى جناب مسيره فاطربست محدوس لاستك فسق وال وسع تواندازه وكاكي

من ب سيد و اورخودر و المغبول مني المدولير وسلم كوان إشمى دا ما دست كيا شكر ملا

اوكا ..... حب رمول مداف فاطر كواس مال من ديما، أنسوجتم إست

مهادک سے دوان بوستے اور فرمایا آے دختر کماحی طخی باستے دئیا کی ملاوت

عیکسورلینی مستیدنا می تنهین جود کر دسے مسمین، انہیں برداشت کرو)۔...

سبائی مغترین کی دوایات سے معلوم مونا ہے بچ کومسیتیرنا عالی کوئی کام کا ج

مبس كست عقد امى سين صنورامبي الإنزاب دييني ملى الدياركم كرفطاب

كستة تقدر ..... باد بادا كانتهاب اس سي فرمات ستع كريرك كام كاج

مذكرت سنف اودكومي فيست دمية التقري

یہ پُرارمالہ اس طرح کے بخوات سے لیرز ہے اور اس میں بگر جگر مروان کورمنی الشرع ند اور یز پرکوستیدتا پڑ پدرمنی الشرعة نکھا گیا ہے۔ اس، پویز پر نے اس طرح کی تولوفات بہتی است کر ہے ہیں۔ مربرالہلاغ مرحت اسی ایک افقیاس کو پڑھ کر شیجے بتائیں کہ کیا اب مجی انہیں اس پرامرار ہے کہ او تراب سے لفظ سے کوئی شخص مست وہتم کا کام نہیں سے سکنا اور اسے کسی بھی قا عدے سے مست وہتم کی وہیما ٹریا گائی نہیں کہا جا سکتا ہ

كيا معترت في بمى سبت فتم كرت تند ؟

حسرت على پرست وتم كے تروت مى جوروايات اور جوراال كى في سے بيش كيے تھے

ان کے ہواب میں عثمانی صاحب نے بیعن الیے اختیاسات نقل کیے ہیں جن میں ہیں ہیں ہے۔
کر صفرت کا بیچ کے سائم کی می صفرت النمانی اور امیر معاویج کی برگوئی کرتے ہے اور صفرت کا بیٹ نے سعنرت معاویج اور حفرت کی بھر النہ اور امیر معاویج کی برگوئی کرتے ہے اور صفرت کا بیٹ اسلامی معنوت معاویج اور حفرت کے بعد النبالاغ میں یہ محمد دیا گیا ہے کہ ہم توالیسی بیشتر دوا تیول کو ان کی سند کے منعف کی بنا پر میسی مجمعے لیکن کو لانا مودودی اور فلام علی صاحب جہ کو ان کی سند کے صفحت کی بنا پر میسی مجمعے لیکن کو لانا مودودی اور فلام علی صاحب جہ تاریخی روایات کو برج جون وج والمان لینے کے قائل بی وہ بنا میں کران روایات کی بسنا برگی کو ان اور ایات کی بسنا برگی کو ان اور ایات کی بسنا برگی کو ان موایات کی بسنا برگی کو گئی کو معنوت کی کو ان اور ایات کی بسنا برگی کو گئی کے معافر انگا دیے تو اسس کا کہا گئی گئی کو معنوت کا گئی گئی میں بہت وہم کا الزام تعلقیت کے معافر انگا دیے تو اسس کا کہا

اس کا جواب دینے کو توبر امنعس و مرقل دیاجا سکنا ہے۔ محرض اب قطیع بحث مے بیے مردن برکہوں کاکہم مرسم کی تادیخی روایات کو بے چون وجرا بان <u>لینے کے مبرگز</u> قاکل نہیں ہیں بسکین ہم اس بات سے قائل میں بہیں ہیں کرسی صحابی کی کوئی قلطی آگر محسیث بھٹل سے ساتھ اما دبیث وآثاریا تاریخ بین مروی بوتو اُستے یمیمن اس دلیل کی بنا پرددکر دیا جائے کہ اُسس سے معابہ کرام اود ان سے احترام مرح ون آ نا ہے یا بچران دوایا میں میمیر کے انکار کی راہ اس طرح مموادكی جائے كراكي محالی كی خطاكو كالعدم قراد و بنے کے ليے نبعض صعبیت و مكذوب دوايات سے ذريعے سے دومرسے معاني كوئيى أسى طرح كى خطاكا مورد تلم إلى اتے موسئے آخریں برکبہ دیا ماسئے کم بھی اور فلط روایا سن مب بھینک دسینے سکے قابل ہیں میری بودى بحبث كوما من دكدكر برمض ديجومك سيدكرمت على كوثابت كرست مي الممسل انحصارمیخ کم بمنن تریزی بمنن ابی داؤد، این ماجراودمسندا تد پرسے توبال کاع مدیث کی مجے زین کتابی ہیں۔علمار ومؤرمین من کے اقوال میں نے نفن کیے ہیں وہ کھی اااتفاق اثمر ابل مذت بین جریع کبر رہے بی کر امیر معاویے کے حمد میں حصرت علی اور اہل بیت پرست وتم كا أ فا ذ الوَاجِ وعفرت عمر بن عبد العزيد ك دُورتك منبروں بر مبارى راا - اس سے بالمقابل جناب محرتني معاصب بإثرا برابر كرني سمير سييريد وكعانا جاستين بمرصغرت علی بھی اسی طرح سب دختم کرتے تھے تھواس سے ٹیونٹ میں بہیش کررہے ہیں ابن مبسب

کی المحبر کی ایک عبارت کوجی جی بید ذکر ہے کو صفرت علی سے ممائع حضرت عقائ کی بدگوئی کے ۔

المحبر کی ایک عبارت کو حین جی بید ذکر ہے کو صفرت علی شیخ صفی تا میں اس روا بیت کی تردید صفروت کا دوئی اضتیار کیا جی کا نینجر بر ہر آوا کو صفرت کا دوئی اضتیار کیا جی کا نینجر بر ہر آوا کو صفرت علی قائلین عثمان یا صفرت عثمان کو مگر ایم بلا کہنے والوں کی مرکوبی ذکر سکے، بیکن اس کا مطلب مرکز نہیں ہے کہ صفرت علی آپ مذہوم دوش کی حوصلوا فزائی یا اُسے گوادا کرتے ہے ویہ میرکز نہیں ہے کہ صفرت علی اس مذہوم دوش کی حوصلوا فزائی یا اُسے گوادا کرتے ہے ویہ اس مذہوم دوش کی حوصلوا فزائی یا اُسے گوادا کرتے ہے ویہ اس منظر انداز کرتے ہے در آپ اس مذہوم دوش کی حصفرت عثمان یا صفرت معادیا کی بدگوئی فظر انداز کرتے ہے کہ کے ماسینے صفرت معادیا کی بدگوئی ان یا صفرت معادیا کی بدگوئی ان یا صفرت معادیا کی بدگوئی

دوسری دوابات عمّانی صاحب نے ابی جریرطبری کی تقل کی بیں۔ ان بیں بالشریع خرت عادیہ یا اسلام اسے الفاظ فرکور بیں جو انہوں نے حضرت محادیہ یا بین دوسرے امحاب کے استعال کیے بین بین معصوم عن الخطاع مصنرت علی کا کہ مجمعتنا ہوں ہا امیر محاوی کی محضرت علی کا مجمعتنا ہوں ہا امیر محاوی کی محضرت علی کا بیم ہم محال اسمان ستے ، ان سے مقالے بی مخالفت و محادیت کی جود و بی اختیاری حمی اس کے تنہ بین محضرت علی کے دل کا ملول و مکد مجوجاتا قدرتی بات ہے اور ان کا ایر کہ دینا کہ محمد محاوی کی است بے اور ان کا ایر کہ دینا کہ محمد موجاتا قدرتی باحق کی است و افران کی کار قاد مرتبیں اور وہ اسلام میں یا در نا نوابستہ داخل ہوئی سے دینا کہ محمد اور طلقا میں سے دینا کہ دو ایس کے مراف کی اسلام کی کار قاد مرتبیں اور وہ اسلام میں یا در نا نوابستہ داخل ہوئی اور وہ ارشاد میں استرائی میں اسلام کی مدری کا وہ ارشاد میں اسلام کی مدریت میں موری کا وہ ارشاد مرافی مدریت میں مدریت مقال میں مدریت مدریت میں م

المتسأبان مأقسألاة تعلى البادى منها مألسر بيتده المظلوم

" دو آدی ایک دو سرے کی برگوئی کرتے ہوئے جھ کھی کہیں، اس کا بوجھ ابتدا کرنے دائے ہیے جیب حیب تک کرمطلوم صدیعے نہ بڑھے یہ

اب پر بنائے انعا من برخص خود فیصله کرمکراس تنفیے میں ابتداکن کی طرف سے ہوئی اور فرنق ٹائی نے جوا گا جو کچے کیا وہ فریق اوّل سے ڈائیز تھا گااس سے کمتر تھا واکسس سلسطین مدیر البلاغ سے البراہ کے تواسلے سے میمی مکھا ہے کہ حصرت مجرفین عدی

وطناه عن على الابيساح عن على-

" میرے نزدیک ال کی نسیست معنومت علی سے مجھے نہیں "

نین جرتی ما حب نے ان روایات کے ساتھ دوسری بہت ہی روایات کو کھیے ہیں جوتے ۔ گویاکہ بہت ان روایات کو کھیے ہیں جوتے ۔ گویاکہ بہت آخر دلاتا معصود ہے کہ بولئی ہے نے دی جی اور جی کا ابن گیرنے گذرب کی ہے بہب ایک درجے جس ہی جہا گویا معصود ہے کہ بور ایس کی ابن گیرنے گذرب کی ہے بہب ایک درجے جس ہی جہا گویا معبار وقطعی میں کو ہا اکثر کو نا قابل اعتبار وقطعی میں کو ہا اکثر کو نا قابل اعتبار وقطعی میں میں کو در افران کی تاریخ میں اور آپ میں اور آپ میں اور آپ میں اور افران کی ابن اعتبار وقطعی میں بھینہ یہی انداز منکرین مدین اور ناصیر تیت کے علم وار اختریاد کر درجے ہیں بھینہ یہی انداز منکرین مدین اور ناصیر تیت کے علم وار اختریاد کو سے جی وہ چند جبو فی روایتوں کو لیتے ہیں ادر ان کی آٹا جس میرے واضح موریث کا جا ہے جی انداز منکرین مدین اور ناصیر تیت کے علم وار اختریاد کو سے جی وہ جند جبو فی روایتوں کو لیتے ہیں اور ان کی آٹا جس میرے واضح موریث کا جا ہے جی انداز کر دیتے ہیں۔

عن سعد ابن ابی وقاص قال قدام معاویة نی بعض حجّات به فد خل علیه سعد ف فکرواعلیّا فنال منه نغضب سعد.

معادیم ایک جے موقع پر آئے وقاص سے روایت ہے وہ فرائے ہیں کہ امیر معادیم ایک جے موقع پر آئے ہیں کہ امیر معادیم ایک جے کہ موقع پر آئے تو حضرت معادیم ان کے پاس عمقے وہاں معشرت معادیم ایک کا ذکر آیا تو امیر معادیم کے ان کی بدگوئی کی ۔ اس پر حضرت معادلیم محصرت محصرت میں خوامی کے جو دومری دومری دومری دومری دومری دومری دوامری ہے جو دومری دوابات میں فرکوریس ہے

فی سے بہاں نال مند کا ترجم بدگوئی کیا ہے۔ موسکتا ہے کہ مولانا عثمانی صاحب فرمائیں کہ بدگوئی کا لفظ سخت ہے میکن وہ خود واسطہ فرمالیں کہ اپنی کا ب بیں ملا پرانہوں سے کھی معفرت مجرشا اور ای کے مسائندیوں سے متعملی میرکوئی می الفظ اکھا ہے جو بینالوں من له کے معفرت مجرشا اور ای کے مسائندیوں سے متعملی میرکوئی می الفظ اکھا ہے جو بینالوں من ما ترجمہ ہے۔ اب ناب قول کے بیائے وو دو تونہیں ہوئے بہا ہمیں کہ ایک حضرمت می وہ دو تونہیں ہوئے ہے۔ اب ناب معفرت می وہ سے ہو۔

مشهود كفت احمران يمي الهاذرى الني كتاب أنساب الانتراف من الكفتين اس دمّا قَدِم بَسُوعِن الهادط أَهَ الْبُعوة وكان معاوية بعثه لقست ل من خالفه واستحياء مَن بأيعه، صعله المنهوف اكوعليًا بالقبيح وشتمه و منقصه، تُعرقال إيها الناس انشد كعربالله اما صدا تت وما بود ت نقال ابوبكوه انك منشد عظيما والله ما صده قت وما بود ت نام بأن بكوة فعتم يب حتى غشى عليه . " مجب نیسرین ابی ارطاق بعیره یمی بینجیا اور معاویم نے کبر کو اس بیریمیجاتا کروہ ان کے مخاطفیلی کو قبل کوسے اور ان کی بیعت کرنے والوں کو زندہ رسیف دسے وران کی بیعت کرنے والوں کو زندہ رسیف دسے ورکسر نے مخاطفیلی کیا ، ان کی مدگوئی اور نیس کی بیمر کھنے دیگا ۔ اے لوگو تمہیں ندائی تھم کیا بیس نے بچ کہا بہ محضرت الوجو و افز نے بھواب دیا متم میست بڑی ذات کی تھم دلارے ہو مندا کی تھم ہے ۔ اس کی کہا مرکب کی ایک مرکب نے کہا ہے کہا کہا کہ کہا ہے کہا ہ

دانساب الماشرات مسيم ببداول، دادا كمعادت، معرا

بشری امیرمعاوی کا ما می مقاور اس کے کلم وقع کے واقعات سارے مؤرخین سنے میان کے ہیں۔ اب بیبال بلاذری معاون بیان کرد ہے ہیں کہ اس نے مغیر بہ جرام کر سفرن با فی کا ذکر قیم طرائی پرکیا ، اب پرست وشتم کیا اور آ ب کی قوجین و تحقیر کی اور اُو کئے والے صحابی کو مار ماد کر ہے ہوئی کردیا ۔ اتنی تعسر میلات کے بعد اِس بات کی گنیا کش کیدے کل سکتی ہے کہ معاوی ماد کر ہے ہوئی کردیا ۔ اتنی تعسر میلات کے بعد اِس بات کی گنیا کش کیدے کل سکتی ہے کہ معاوی مست و شتم والی دوایا سے کو کا تعدم یا بالکل مولی اظہار اِلفتال دن پرجول کر دیا ہا ہے۔

ملسائرت فتحمى طوالت

کھریہ بات بی پہلے ہی گہر چہاہوں کر صفرت کی جمہر وہ اس کے جواب بین اگر کھر ہو گئے۔ اس کے جواب بین اگر کھر ہو گئے۔ اس قوہ کی اصفرت کی فی فرند کی تک جمدہ در ہتا، تب ہی اس فیل کے صد ور کو ہا گئی افا من ہم جہ اجا سک تھا۔ کیو کہ بوب تواری نیام سے باسر آ بیلی ہوں اور سر گؤ تو ٹھکاں گرم ہو چھا ہو، اس وقت ذیا توں کا باحل فا موش دہنا تھا ہت ہی سے تھا۔ لیکن مفرت کا بی شہاد ست، ہو، اس وقت ذیا توں کا باحل فا موش دہنا تھا ہے میں خلافت سے درست برداری کے بعداں بالم کو بیک مفرت میں خلافت سے درست برداری کے بعداں بہم کو بیک طرفہ جاری رکھنے کا آخر کی جواز ہو مکن تھا ہ بی متحدد جوالوں کے ذریعے سے یہ بات ناب کر مجا کہ محضرت جس فی تی جواز ہو مکن تھا ہ بی متحدد جوالوں کے ذریعے سے یہ والد ماجد اور ہا ہے کہ حضرت جس فی تی کہ مالے کے بیار تا کہ مالے کی منظم کے اس کے ایک مشرف ان کھی کہ ہا ہے۔ ایک منظم طرح کی گرافسوں کہ اس کی پابندی نہ ہوسکی اور جعب اگر ہو تی آبوالفدار اور دو مسرے یہ منظم طرح کی گرافسوں کہ اس کی پابندی نہ ہوسکی اور جعب اگر ہو تی آبوالفدار اور دو مسرے مسامئے ایسا نہ ہو۔ مسامئے دیاں کی ہے۔ مسامئے ایسا وقت میں میں کرفین نے بیان کی ہے۔ مسامئے ایسا وقت

شروع بوئى جب اميرمعا دين كاكال تسلّط بويكاتها اوربطابركونى اختاه صنب العنايي مؤتودن دارا سارے مؤرخ اس بات کوئبی سلیم کرتے ہیں کرمسنرت حسین اور ان سے بھائیوں کی دوش کسیرمعادیّے کے مائمہ بمیشہ ٹری معمالحان دہی۔ مریالبلاغ کو بھی اس کا احتراصت سبے اورانہوں نے جا ہجا يه لكها بدكه معنرت مجزيم في حبيب معنرات مسين كوام يرمعا ويع سك خطا حث المصف يراكسايا تو انہوں نے ہرگز اس کی توصلہ افزائی نرکی اوداسی *طرح محدین تنفیہ سنے پڑی* کی عدم اطاحست پر*اوگو*ں كو لوكا وركهاكه وو بصير آدمي بير اس ساري صورت مال محد بعداس سب وتم كي جهم كاماري من اتنا اضومناك بلكه دردناك سيسكربيان مينبين أمكتا مديرالبلاغ المرجابين تواس مادس سيسل كانكادكريكية من بيكن يفعق اريخي بعايات مي كانبين اما دبيث مجير كابمي ايكار بوگا " أو وُ و والے مست ولتم" اور" عمر بی واسے مست ولتم یہ کی اقسام بیان کرسنے سے بھی کام نہیں سطے گا۔ مثلاً منن ابی داؤد، کتاب اهمیاس بس ایک مدیرت به که حضرمت می وفات پر معفرت مقداتم بن معد يجرب سنے بب انان دوانا اليروا جيون كبركر اظهار افسوس كياتو اس پر معترب اميرمعاوي نے تعجب کا اظہار فروایا اور ان سے ایک پوشا پری نے کہا کہ حسن توایک الٹکارہ متعا سیسے الترخيادياراس برحضرت مقدام فيفرح كجدفرمايا اودشادين مدميث فيحجر كمعاه وكعي میں آسے نقل کر دول گا۔ الیبی مثالیں میں اما دیث سے مزید میں بیش کی جاسکتی ہیں مگرالیبی درازفنی و تلخ لوائي كامامن عنوم! ،

شاه اسماعيل شبيد كي تصريح

ین نے کا یات الادلیا رکے واقع نقل کیا تھا اس کے متعلق در البلاغ کہتے ہی کراس میں صفرت شا و شہر پڑنے شعید صفرات کو الزامی کواب یا ہے اس سے مراہ نوا نہیں آ تاکہ صفرت من و شہر پڑنے شعید صفرات کو الزامی کواب یا ہے اس سے مراہ نوا نہیں کا اللہ میں کو الا ان کی المراہ کے میں اللہ کا اللہ میں کو الا انتہا ہی کا اللہ میں کو الا انتہا ہی کا اللہ میں کو الا انتہا ہی کے میں الا اللہ میں کو الا انتہا ہی کے مراہ میں کہ اللہ میں معفرت کی فعال در بالا کو کی سے باک تھا ہے شاہ شہرید نے میر اور ہوا کا شہرید نے میں الا میں اس میں معفرت کی الا تا اس نے کہا شید شک میں اور دو افعی صفرت معادیہ معادیہ سے المرب اللہ میں معفرت معادیہ سے اللہ میں اور دو افعی صفرت معادیہ سے المرب سے المرب اللہ میں اور دو افعی صفرت معادیہ سے المرب سے المرب اللہ میں اور دو افعی صفرت معادیہ سے المرب سے المرب سے المرب اللہ میں اور دو افعی صفرت معادیہ سے المرب سے المرب سے المرب سے اللہ میں اور دو افعی صفرت معادیہ سے المرب سے المرب سے المرب سے المرب سے اللہ میں اور دو افعی صفرت معادیہ سے المرب سے المرب

يهل دوسوالات كيوايات يرشاه فهرية كاخاموش دمهاى ظامركرد اسك كدوه نوداس تسلیم کرنے ہیں کہ امیرمعادی پڑی معترت کی تبرّاتہیں کرتے تھے گرمعنرت علیٰ برامیرمعاویے کے ہاں تبر (بموتا کھا، نیکن بعد ہیں دوبارہ حجب انہوں نے فرما دیا ہم ہل مذمن مصغرست علی<sup>د</sup> کے مقلد میں ہونبر انہیں کرتے تھے اور روافض صفررت معاور پڑے مقلد میں جن سے يهان تبرا بونا مقاتو كيرشاه شهيدك تظريري سي كياشبررا كياعثماني ما حب ي نزديب شاه شهيدا بل منست بن شال نه تقد ؛ اسى طرح شاه شهيد كي جواب كوالزامي جواب كيب كهامباسكة به الزامي جواب تويه بوتاكه وه حثًّا في مهاسب كي طرح كين كريبلي، الرامير معاوية مب وتم كرت من وصرت على بي كرت مند الله بدا برمرابرموليد آخری مولانا می تفی مساحی فرماتے بیں کہ ملک صاحب سے مامنی قریب سے سیمن معتنفین کی عبارتیں ہی سیس کی ہیں کہ انہوں نے کھی دہی یا تیں مکمی ہیں جومولا تامود ددی صاحب نے تھمی بی لیکن یہ بات کسی خلطی کے لیے وجرجواز نہیں بن سکنی کہ وہ مامنی قریب كيعبن دوسرك منفين سيمي سرزد بوئى بسير يموال برسيكم المعتنفين كان ياتول كويهلكي أب من الديناكسي اورت فلط كباسه ، يا وه أج مولانا مودودي كى تأميد من يسيشس ہونے کی وجہسے غلط ہوگئی ہیں ؛ مجراگران مسب معترات کی یہ باتیں غلط ہیں توکیا ان سسکے ملامت بمی آسی سنے اس طرح کی عماد کرائی اود مورم بندی کی سے جس طرح آ ہے ہم ادسے ملامت كردسهم مي والخراط اوريم كامعيادم وسن أسيكى والت سب دكيايه مكن نهيس سب كم مولانامود ودى اوران جله مستنفين كي باست ميح مجوادر آب بى كى باست فلعله و المجرض سست ما ہنی قریب ہی نہیں مامنی بدید ہے۔ اسے سیط شمار اصحاب کی عبار تمین فتل کردی ہیں جن سے علم وقعنل اودتعوى وتديّن سيعتمانى ماحب اددميرسيطم وتبم كووه نسبت بمينهين بوسكتي حج ذرّے کوآفتاب مے سہے۔ مثال سے طور پراپ نے نہا بہت تعلی وتحدّی سے برکہا کہ اميرمعا وليسك فبيسلول سعدا ختلامت تؤمومكماسي الكين آج تك مولانا مودودى يحرموا کسی شنے انہیں بدخست کینے کی جرآمت نہیں گی۔ بی نے اس سے جواب میں متعددمثالبرائکہ امت كى بيش كردي جنون في اميرمعاوي كالمين المين المين المين المان كومى برعت قرار دس ديا

| جن کے حق میں شرعی ولیل و تاویل موجود سہے۔ اس سے بیدیمی کیا آپ اسٹے موقعت ہے ج   |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| دہیں سے اور میں کہتے دہیں سے کہ امیرمعاویے سے کسی ضل کو برصت کہنے کی جراکت صرصت |
| مولانا مودودی ہی سقے کی سبے چ                                                   |





## التلحاق زباد

# (۱) مولانا توردری کی تربید

گز منت باب میں بحث کاخاتر مت باخ کے مستلے پر بھی اتفاد اس کے جداب استلیاق نیاد کامستلہ زیر بیث آ بکہ ہے۔ اس سلسلے میں مولانا مودودی کی جم تحریر برا حتراض کیا گیا ہے، دہ درج ذیل ہے :-

مع زیاد بن شمئیر کا استلحاق مجی معنرمت معادید کیے اک افعال میں سے ہے ب یں انہوں نے سیاس اغرامی کے سیے شریعت کے میک ستم قاعدے کی خلاصت ورزی کی ہتی۔ زیا دطا تعست کی ایک ہونڈی ٹمیّہ نا می سے پہیٹ سے بهيا بخائقا ولوكون كابيان بمقاكرة مانه مالمبيت بين معنرست معاويم ك والد ا بناب الدمغيان سقال لونشى سعة ناكالدنكاب كيانما اوراس سعدوه ماملهم تئي يحعنريت ابوسغيان سفة ثوديمي ليكس مرتبراس بامت كي طروت اثناده كبائقاكه زيادانني كي نطفه سيسب يعصريت على كي زائر خلافت بيس وه أكب كا زبردمست ما مي كما احداس سني فرى ابم خدمات مرائجام دى تيس. ان کے بود بھترمت امیرموا دینے سے اس کواپنا مای وعدد گار بنانے کے لیے اسيف والدماجد كى زنا كادى برشهادتين لين اوراس كا شومت بهم بينيايا كرزياواننى كاولدالحرام سب يجراسى فياديراس ابتاممائى اور است فاندان كافردقرا دے دیا۔ برفعل اخلاتی حیثیت سے بعیا کی مروسے وہ توظام رہی ہے۔ مكرقانوني حيثيت مصيمي ميرايك مريح نامائز فنل كقا كيونكر شريعيت ميس كونى نسب زناسے تابت بہيں بهتاني ملى الشرعيرونم كاممان عمم موتودسے

کر بخ اس کا ہے کی کے بستر پر وہ پرا بوادر انی کے بید کنکر تم بن اور اور انی کے بید کنکر تم بن اور اور انی کے بید کنکر تم بن اس کو اینا بھائی تسلیم کرنے ام المؤمنین معتربت ام جی بہت اس وجرسے اس کو اینا بھائی تسلیم کرنے سے انکاد کر دیا اور اس سے پر دہ فرایا ہے

مربر البلاغ سف ولانامودودی سے انداز تحریر کوافسومناک قراد دستے ہوستے میں ابت كرنے كى كوشش كى ہے كرزياد الإسفيان كاميم النسب بيٹا كما ہوما بليت كے نكاح سيريدا بؤائقا رديرموموص سقرمب سيريبله ابن ظدون كاحوالهم ترجيهمتل كياب، ترجير ك الغاظ بربي يسمتر وزيادى السهاماري بن كنده البيب کی نونڈی تنی اسی سے پاس اس مصحصرت ابو برو بدا ہوئے میرائس نے اس کی رث دی ایک آزادکرده غلام سے کردی متی اور اس سے میبال زیاد پریابوا۔ اورالوسفیان ابنے کسی کام سے طاکعت سکتے ہوئے ستھے۔ وہاں انہوں نے سمتیہ سسے اس طرح کا تكاح كياجى طرح سك مكاح مبابليت بي دائج ستقدا وراس سدم بالشريت كي اوراسي مباشرت سے زباد بدائوا اورسمترے زیا دکوابرسفیان سے مسوب کیا ہے والوسفیان نے کمی اس نسب کا افراد کرایا گرخفیطود پریومولانا عثمانی مساحب نے برعبارسن تو بیری بلا تا فی نقل کردی محرانہوں نے اس پڑورند کیا کہ اس میں ایک طرون تو مربیان کیا گیا ہے كهميّه كى شادى غلام سسيرونى اوراسى غلام سكه يال زياد ببدا برّوا اور دوسرى طرعت بيمي بيان بهدكهميّر كالكاح الإسغيان سيم تواحس ست نسط دبيدا بوا- ان ووباتول يس سے انٹرکون سی درست ہے ؟ یا دونوں درست بی اوردوشکا موں سے تنہے میں زیا و نے دومرتبہ بنم لیا ؟ یا ایک نکار اور والات توعلانیکمی اور دوسری والات دوسرے بھاح کے ما ندخفیہ تنی ۔ اس معرّہ کوعثمانی صماحب نودی مل کرسکتے ہیں ۔

جاہلیت کے نکاح

اس بن شک تہیں کہ جاہئیت میں شکاح کے لیفن قبیح طریقے بھی را می سخے اور ہمارے لیے بہ بجٹ بڑی ناگوارے کہ بم ان کی تفصیل بیان کرتے کے بعد تیکھائیں کر صفرت ابوسفیان کا بوتعلق ایام جاہلیت میں زیادی والعہ سے قائم مجوز اوہ جاہلیت سے كسى مزعومه شكاح كى تعراهيت مين أسكتا كفايانهين - اوراس معد بديرا مثره اد لادمعيا رِما بكت كے حجت مير النسب متى يا نہيں۔ ليكن مولانا محد تقى مراجب ادر تعبن دومر سے معنرات كوجؤنكه اصرابسب كديفلق ما الميت كى اقسام شكاح ميسسه إيك مقاء اس سيدي مجبورًا تغصیل بیان سکیے دنیا ہوں۔ بخاری *، کتاب* الشکاح کی ایک وایت سے ٹا بت ہے کہ ما المتيت مين نكاح مبالتسم كرم كاكرت من منط - وكان كيم آن مورت تويمي كتى كرايك تيم دوسرے سے لڑکی یاکسی عزیزہ کا دمشن طلعب کہدے اور جبر دسے کر شکاح کر سالے۔ اسیمودست کواسلام سنے میانزد کھیا - دوتشری صورست بریشی کہ ایک مردی بیوی ایام گزائے نے کے بعد پاک ہوتی کتی تووہ خا دندکی امبازست سے کسی دومرسے مرد سے پاس ملی میاتی کتی اورخا ونداس مص الك وبهتا مخا المحتى كرعودت دوسرست مردمسه ما الربوما ألى مخد -تنيسرى مودت بيتنى كرفؤياس سے كم مروبيك وقت ايك مودست سے تعلق قائم كر ليت مقد العدمي أكر كل مر تتهيج مي بجربريدا بوتا توده عورت ان مسب مردول كوالليني متی اوروه لازگا اس سے بال جمع بوت<u>ے تھے بھیرمور</u>ت کسی ایک شخص سے کہد دیتی تنی کہ يرتيرا بجرب يتب اسمرد محسب ناكزير بوجاتا كتاكروه اسبيكا الحاق اسين خانىك سے كرے - الكاراس كے بير ناحكن كتا - جا بليت سے دكاح كي توكنني كل بركتى كم فير محدود تعدادي مجهت يسيم ردول كالكب بي عورت سيصنفي تعلق مونا مقا اوراليسي عورتين طوائعت د بغايا ، كبلاتي تمنين -إيسى عورست سيريان أكربجر بوتاتواس سير إل آمددرفسن دسكفنه واستليمس مردول كواكمماكيا مبانا كتناا ورقيا فرشناس كوبلايا مبانا كغاز وہ بیچے کا چہرہ مہرہ دیکھنے اور مردوں کی شکل ومورت سے تعابل کرنے کے بعد بیچے کا الحاق كسى ايك مرد كے ساتھ كرديتا كفتا استيكے كانسب اسى كى الم وت نمسوب بوجاتا كا ادر وہ اس سے کسی طرح انکارنہیں کرسکتا تھا۔

ما المبت کے برنام نہاد نکاح میں کے کھی تھے، ان سے ایک بات بہرمال دائے اور ثابت ہے اور وہ برکہ ان کے نتیج میں ہو بجر بھی پریرا ہوتا تھا، اس کا نسب بہرمال ایک فردسی سے وفا دست کے مقابعد ملحق ہو میا یا تقااور اس کے الحاق کا مجمی متعین منابطہ اور طرابقہ مقرد کا اس بی فیصلہ کی چیز محدیث کا یا تیا فرشاس کا بیان کا جس کے بعد بہتے کا باب اسے با قاعدہ اپنائج تسلیم کرتا تھا اور اس کا اسب ولادت ہی کے وقت معروت وسلم ہوبانا کھا ۔ خام ہرہ کے فرنسب وانتساب کی بیمودیمی جو جا المبیت میں دائے کھیں وہ اس دقت کس منظم نا اور آئے کھیں وہ اس دقت کس منظم نا اور آئے کہ منظم فرار نہیں ہوسکتی تھیں جب تک موسا تھی میں ان کا اعلان عام نہ ہوجائے اور مروضلی اولاد کی طرح بہتے کو اپنے کہنے میں داخل در کے بیعنی عام اور فطرب سلیم اس کی اور اور مروضلی اولاد کی طرح بہتے کو اپنے کہنے میں داخل در کے بیعنی عام اور فطرب سلیم اس کے بدر جی بہتے کو اپنے نا زان میں داخل می نہر جب بھرج ب او کا در اصل میرے نطابے کی پیدائن ہوا کہ دی اور کی در اصل میرے نطابے کو وہ جندا ختماس اس دائز مرب تہ کو اس شخص کی دفات سے برسوں بعد فاش کے برسوں بعد فاش کے برسوں بعد فاش کریں اور اس طرح " می مجتمداد در سید ہو۔

استلحاق مي تانجير

یں کتی۔ اس شہرتِ نسب سے **تواس بات کو اور بھی صروری بنا دیا تھاکہ اگریر انتساب غلط** تقاء توصنريت الإسغيان امى كم يميح سكے سيے برحكن معى كرستے اوراس حق تلفى كى ڈا فی اپنے ما مجزادوں (امیرمعا وریا و) پر تھیوٹ<u> نے کے بھائے تودی</u> اس کا تذارک فراستے ۔ اگراس معلسط میں کوئی تزاع واشتیاه پریام تا تواسے دفع کرنے سے بیے بی اکرم مالیاللہ عليه وسلم كى ذامت اقدس موجود كتى -الإسغيان كى ليورى زندكى بلكه اس كربهت بور تك زبا دائیے آپ کو غلام زادہ بی مجتنارہا اور علی مرا بن عبدالبتر اور دومرسے مؤرمین بیان کرستے بن كرزيادت اليد باب بكركوايك بزاردديم كومن بن خريد كرازاد كرايا مقامي راك دِثْكَ كَدِستِ مَقِدَ البِ كَيَا مَعْتَرِيتَ الجِسْفِيانُ يَاامِيرَمِعَا دُيَّةٍ كَ لِيكِ يَهْكَن دَيْقًا كَه وه امتلحاق زياد كأمستلمآ تخعنود كرماسين بهيشق فرما دسينة تاكه اس تعنيه نامرمنية كاقطعى فيصله بوبهاتا ، جبيها كرحمنرت سعر اور حبرين زمعهك ابين ايس بيخ ك نسب اي الم كافيعله آب سنے فراویا تقا ۹ نسكن برايك عجيب وغريب بات ہے كەزيا وكى پريائش كتقريبًا بنتس برس بعد كس ايوسفيان زنده رسيد، (داخرِ عبديناا فت مثالي بي فوست بموسنة اكفريس ان سكرمات آكم برس اورامهام سكرمتنائيس برس زيادى ولادست بمر گذرسطئ گرزیاد کا نسب متعنق اودمعروف بین الناس نهومکا پهرهجیب ترجیزیر سیسکه مصربت الوسفيان كى دفات بريمى نورسد فوسال كزرماسف كديداس زبادتى كى تلافى امير معادية في في ماكري توميل مين كي اوردو فول مياني ميوايك دومرسي سي حرين ستف، مطيل سكنداس برعماني مهاصب فرمات مي كرساس واقعه كي تفعيلات برمراتم بر وحصنرت معاوية كيوني احترام مشرايت كاغيرهمولى تأثر قائم مؤاسب وكيا احترا المركوت كانقامنايي هے كرباب است بينے كوئرز نمكى مي بيٹا بنائے، ندمر في براس كووادث قراددسے، اور معانی مائٹر برس کی عمر میں جاکر دو مسرے معانی کاحق بہجانے حب کردومرا بعانی ۱۲۸، ۱۲۸ مال کی عمرکوبینی پیکا بوا کتے حیرت و تا تعدت کی بات ہے کہ جس تخص کا نسب بواليس برس تك مشتبرا در بردة اخفاري رباء وه اس عمر من أكرام المؤمنين منرت ام جيئة كابهائ، دوسرك نظون بن بى كريم كالترطير يسلم كابرادرسبتى بن كيا اجولوك

مولانامود د دی کے انداز بیان کوافسوس ناک کہرسے ہیں، وہ ڈرالینے انداز استدلال کے حسن وجال پرنمی نگاہ ڈال لیں۔

محدتقی ما حب اور ان کے معرف این خلدون صفرت ابوسفیان اور میر کے دفالہ تفکق کو ما ایک فی ما حب اور ان کے معرف این خلدون صفرت ابوسفیان اور میر کے دفالہ تفکق کو ما ایک فی میر کا حال می کم مراب ہیں ، اسے بیٹیٹر مورض سے زنا ہی کے دفالہ سے تعمیر کیا ہے ، مبیدا کہ اُسٹے بیل کرئی بیان کرول گا لیکن بنیادی اور اصل ذیر مجدث سلم دیا کہ مشاکد اور اس کا جواز و مدیم مجاز ہے ۔ اسلام سے جہلے آخوص ما برکوم سے کیا کھی مرزد نہیں ہوا، نیکن ارشا دنوی ہے کہ الاسلام ہو ما کان قبلہ ۔

الاسلام ہو مام ما کان قبلہ ۔

«اسلام افعال م قبل كاصفاياكروتايي

ا معن اوگ امتیعاب مے حوالے سے بیان کوتے ہیں کہ حصرت ام جیدی اس سے بہلے فوت ہو کہ تیں لیکن استیعاب کے اس مقام پر ایک قول ہے درج ہے درج ہے کر استیعات کا واقعہ ام جیدی وفات ہو کہ تیں لیکن استیعاب کے اس مقام پر ایک قول ہے درج ہے درج ہے کر استیمات کا واقعہ ام جیدی کی وفات سے بہلے بیش آیا تھا اور استیعاب میں ذیاد کے ترجے میں صدرت او بھرہ میں جواقوال دیے گئے ہیں ان سے بھی بہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام جیدی اس وقت نہرہ تھیں۔

### انتباب زياد

معنرت ابوسغیان یاکسی گواه کایه تول مان میم لمیا مبلستے کرنریا د ان <u>سے نطفے سے</u> تھا، تب يمى ده ان كى مائز اولاد كيب بوسكاب ؟ اس معاسط من اين البراع نه موكير كمها سب وه بانکلمیم سی کراسلام می اس طرح کا استلحاق کسی نے نہیں کیا کہ اسسے حجدت قرار دیا مهاستة يعثمانى مسامعيد كايركهنا بالكل غلطسه كهصنريت الجمعييان سنصعبا بلبيت بين بجزيمه خفيطور پراستلماق کرلیا مقاءاس سیے براسلام میں میں مائز مقا۔ ابوسفیان کے استاماق کامال بہہ کربیٹوں تک کوخبر نہیں سالانکہ معنریت مساد اور عبد بن زمعہ کے مابین جس سیجتے سے بادسے بیں مجگڑا ہو اکتا اس میں حضریت سفٹرنے نے ملی الڈ مطیبہ وسلم سے سامنے صاحت طود پرشها دست دبی منمی کرمیرسے معائی تختبہ سنے تھے وصیّبت کی متی کہ زمعہ کی لونڈی كابچرىيرى نطعے سے ہے،اس كى تكرانى كرنا۔اس بنچ كى بتن مشابہت مقبہ سے انخفادہ نے خود الا مغلر فرمانی اوراسی سیسے معتربت مودہ کو اس سے بروہ کرسنے کا بھی مکم دیا۔ گر بے کو حید بن زمعہ می کا بھائی قرار دیا گیا ۔ یہ واقعرمسلم ، ترماری ، ابو داؤد و فیرہ میں مروی ہے ، ا ور وہیں بہی مذکورسیے کہ آنخعنور کے اسی فی<u>یں ہے</u> کی بنا پرحمنریت مستد، معنریت ابو مجرواً اور دوسرسي ببن اصحاب كواميرمعاوي كادرواني برسخت احتزامن تقارظا برسب كربب مخوداً تخصر منسلے ایک اونڈی سے بیٹے کو ماکس سے بجاستے دوسر سے شخص کا جائز بدیا تسليم خركيا ما لانكه بحية كالص هخص <u>كم نطغ سس</u>م بؤنا قرائن سع ثابت بؤد بإكتا اوراس بات كيعن من شهادت اوروميت مي موجود منى ، توزياد كااستلماق كيسے مباز بوسكا ہے ؟ بى مى التُرطيرولكم سنة معترت مُعَدُّ سع برنهين فرايا تعَاكَتُم بادى شها دست نا قابلِ قبول ہے اور تمہارے پاس چندگواہ مزیم ہونے جا ہمیں موریت ایس کریم عنبر کے نطفے سے ہے، ملکم انخصن ور ایم کے میں فرایا کہ بجہ اس کا ہے عب کی لونڈی ہے اور زانی سے لیے يتمرسه اسسه يتابت بؤاكم بالمبيت كالجوائنساب واستلحاق تمنازع فيربياس میں بچہ اسی مرد کی طرف خسوب ہوگا میں کی معلوکہ یامتکومہ کے بطن سے وہ بدا ہؤا ہو العبة بوانتساب متعادف بين الناس بوجائة اورجس مي كوتي مجرد إنزمو، اس كانسب ايني خہرت وتعادف کے مطابق معتبر تمجما مبائے گا۔ شاہ عبد العزیز کی تصریجات

یہاں منامب معلوم ہوتا ہے کہ خاہ عیدالعزیز مساسی محدث دہلوی نے اسس مومنوع پر ہو کچے تھے مدت دہلوی نے اسس مومنوع پر ہو کچے تھے دائنا عِشریہ میں مکھا ہے ، وہ کچی نقل کرویا جائے ۔ یہ یا ور پہنے کہ یہ کتاب شایعوں کے مطاعن واعترامنات کا روکھ نے سے بعد اہلی مندے کا مسلک واشح کرنے ہے ۔ یہ یک میک کئی ہے ۔ قرماتے ہیں :۔

" به عامل مردود و حرامی زیاد سیسے جو بکیب فارس دشیرانه کامسویر دار مقا، ا وروه بریم این ای بون برای بون نیز گرانته ایکاد برکاد کرکیتا کا اور اپنی مال مُمَيَّة نامى جِبُوكرى پرزنائى گواہى ويتا كائا۔ اس كا قعتہ نوِّں سيدكہ ابرسنيان، معاویہ کے باپ نے اسلام اسنے سے کیلے تمیزنامی ایک میروکری سے مومادث تفتی طبیب مشہور کی کنیز کئی، تعلق گرامیارون راست اس سے پاس آیا مهایا کرستے اور اس سے خواب ٹی نغسانی موری کرستے۔ اسی اثنایس شمکتر نے بچہ جنامیں کا نام زیاد بڑا۔ لیکن مج نکہ وہ معبوکری معارث کی ملک میں متى اوراس سے غلام ہے دي اس سے اس سيداس واسے كا نقب بجين ميں عبدالمادت مشهود مواديها بن كك كرده يرا مؤا ادرشرافت ويلانست سك ا ثار اور اس ی خوش تقریری اورخوش بیانی زبان زرخلا کن بمونی-ایک دوز عمروبن عاص نے کہا جو قریش سے سنجیرہ بزرگون میں سے سنھے کہ اگر برائو کا قريش سے بوتا توعرب كوائى لائنى سے إنكتا ۔ ابوسفيان نے يائن كركب «قسم خداًی سب کا وه نظفه سب*ر اُس کویی خوب بی*انرا بهول جعفرت امیر ( کلی ایمی اس و تنت موج و تقے۔ آپ نے پرمچام وہ کون ہے ؟ اور مغیا سنے جواب دیا " میں و آمی سنے فرطیا مدبس کر آسے ایوسفیان ک " زیا دے بھی بے قعترش رکھا تھا اور انتہائی ہے جیائی سے لوگوں سے کہتا تفاکہ تی دراصل نطفۂ الدسفیان ہوں بجب معترمت امیر نے

سبب صفرت ایری شهادت کے بعد اسدن اور اناص فی جہتی نے ملک و ملطنت کا معاطر معاد ایش کے رہر وکر دیا اور معاطر بیسے نیا دکو اپنی طرف آئی کر سے فی کہ کونکر وہ بہت نے مریز ، شجاع اجد فریج کی مرط کے اوجی کی کسے نیا ہم کر سے مائڈ ایک جمیت کر بھتی اور با دشاہر ان کو اس تسم کے اوجی کی مقاص کے مائڈ ایک کرتے ہے اس خوش سے کر اس کی رفاقت ہیں صفرت المینی کی طرح بڑی بڑی فہمات ملے کرائے ۔ تو اس وقت اسعادی اور سفیان کی طرح بڑی بڑی فہمات ملے کرائے ۔ تو اس وقت اسعادی اور مقارت امیر کے دویر دیکا مقاور اس کو ایتا بھائی قراد دیا اور سے مروی عام اور معنبرت امیر کے دویر دیکا مقاور اس کو ایتا بھائی قراد دیا اور سے میں زیاد این ایس منیان کہا اس کا نقب تحریم کریا ۔ تھام منگلت میں ان طوان کرادیا کرائی کو زیاد بن ابی سفیان کہا اس کا نقب تحریم کریا ۔ تھام منگلت میں ان اور مناوی کرائی کرائی کرائی کرائی کو زیاد بن ابی سفیان کہا کریں اب اب ابی نیاد نظیم تا تحقیق کی مشماد مت کریے کرموادی کی دفاقت میں مہمال فعل جواس سے مرقد کرا اور معندرت امیر کی اولاد کی عداوت تھی تھی اور میں میں دیا و مساح ترقد کرا اور معندرت امیر کی اولاد کی عداوت تھی تھی اور میں کا میں میں دیا میں میں دیا و مساح ترقد کرا اور میں کو اور کی عداوت تھی تھی اور میں کرائی میں کو اور کی عداوت تھی تھی اور میں میں کرائی میں کرائی میں کرائی میں کرائی اور کرائی کر کرکی کرائی کرائ

(تحفة المناحشري مترجم الحدجي كابى مستليم تا ١٠٨١) -

اب مدیر البلاغ مولانامودودی اورشاه حیدالعزیزما مرسی کی تحریر آسمنے ساسنے دیکھ کر ذرا مجھے بتائیں کرولانامودودی تے وہ کیافاص باست کمی سبے اور ان کے بغول اس مطلع میں عام معترضین سے بیادہ بخست افسوسناک اور مروہ اسلوب بیان اختیار کہا ہے ، حس پر « ندامست کے اظہار" کا مطالبہ فرایا ﷺ راجے ؟

دغير محتثين كسيحا قوال

البدايه والنهاب كاليوسوالم مولاناسف ديائقاء السك متعلق عمّاني معاسب كهته بي كه اس میں توکک ساست ہی سطریں مکمی ہیں ، گرانہوں نے بیٹہیں بتایا کہ مکما کہا ہے۔ این کٹیر کہتے بیں کرامیرمعاویہ سفے زیاد کا استلماق اس بنا پر کیا بھاکرایک شخص سفے برگواہی دی تھی کر الج سغيان سنے اس باست کا اقراد کیا تھا

انه عأهم بسمية في المِآهلية \_

"الهون في ما بليت بي مُمّية سعدناكي عنا يو

أبي تحريب كرصنرت من بعرى ال المتلحاق كويُرا مجعة منه ، كيونكر دمول المسية فرالله مك الول واللغراش والمعاهم الحصبى يجرابن كثيرمسندا حدكى دوايت نقل كرست بي كرزيا وسمح متعلق دحوی کمیاگیا و معترت الوحمان مسرت الدیره سے سطے اور کہا کرتم سے برکیا کیا الکم زيا دكوا برسغيان كاجيثا بنا دبيٌّ ؟ بنى سف صغربت معدين إلى وقاص سعد مناسبع كردمول المثر ملی الشرطیروسلم سنے فرایاک معس سنے اسلام میں اپتا باب محدود کر فیرکواپنا باب بنایا وراسے معلوم بوکه وه اس کا باب بنبین ۱۰ س پر بینت موام سبے ایس معنرست اپوبکرہ سے جواب دیا کہ كابوحواله بولانا مودودى في في منائي مذكورسه كر معترت ابو بروا في كما أي كروه ذياد سے نہیں بہلی سے اور اس کے متعلق کیما کہ "اس سے اپنی ماں پرتیمست زنا دیگائی دھ ندا

ا معنوم بوتا ہے کہ صرمت او بجرہ بو کم زیادے اخیاتی بھائی تقے، اس بے اوعمان لے غلطی سے یہ سجعاكه شايدوه ببى استلحاق كى كاردوائي مي مشركيب تقعيم المائكروه اس سيم مخالعت يتقد اور آخر فيابك حالمت رسبے۔ دوسری دوایت پس ما خان اللہ ی صنعتم کے بجائے مرون ما خان ایک الغاظمیں مینی يركيا بوااوريدالغاظ زباره قرين قياس بي ،كيوكرممنرت الويرفي عالفت ومشهورتني \_

زنی ات اورا پنے باپ کے نسب کا انکاد کیا۔ اب اگر پیخنس مرم ہی اتم جیریہ کے باس ایک ان کر ) جا ان اور الجرم ان ابوگا تو مین ہم میں ہوت وہ ای سے پروہ کریں توبید ذلیل ہوگا اور اگر سامنا ہوگا تو مین ہم میں ہوگ اور اگر سامنا ہوگا تو مین ہم میں ہوگ اور اکٹر سامنا ہوگا تو مین ہم میں۔ ابکت ہوگ اور اکتنی بھری ہوگ ہی اس کے بعد دو تول بیان کیے سے ہیں۔ ابکت برکہ ذیا دسنے ام الومنین کے باس جلنے کی کومشیش کی اور انہوں سے پردہ کر ایا، دو تمراب کہ اس نے جائے گا ہم اس نے جائے گا ہے۔

ابن البراي كي كيد لكماسيد اوراس بي اللماق برمواعترام كياسيداس كابواب شيف کی کوشش مٹانی ما حب نے کی ہے، محرممانی ماحب کا جواب میں نہیں ہے، مبیراکہ واضح کیا مها پیکاسیے ۔ابن اٹیرسنے بیمبی ککھا سپے کہ" امیرمعاویہ کی داستے بربی کہ زیا دکوا پنی طرون ما بق كرين اور استلماق كے در بيے سے اس كى دوئى سامسل كرين بينانچ دونوں كا اتفاق ہوگيا ؟ ابن طلدون کی حمادت کا بوتر تر ترخود عشاتی مساسب نے دیا۔ ہے، اس میں کمی ہرالفاظ ہیں کہ « زیا دسے حضرمت معا ویرسے ملح کرلی تو زیا دسے مصفیلہ کو مامود کیا کہ وہ حضرمت معا وہیخ كوالوسفيان كرنسب كيامسيمين بتلاكي اورحمنرست معادية كى واستربهونى كراس التنليان كے ذريعيسے أق كري - چنائيرانبول في البيكواه طلب كيے يواس سے العت بول كرزيادكا نسب الإصغيان سيراة حق بويجاسير يواس امتمالت كواكرمولانا مودودى بإمولانا ازآدسياسى فرمن كبردي، يا خاه جدالعزيز ما وب لا يح سي تبريري توكيابر بات فلط بوكى إ عناني مها حب في الاصاب ميداي جواسي كي ايك خوال نقل كياسي محراس كاابتدائي ادداً فری صعر مذهب کر دیاسهد ما نظاین مجر ازیاد کا ترجر اس طرح نشروع کرتے ہیں ہد " در او ابن ابر موسمت كالوكا عناء بعدي أسه ابن ابى سفيان كباعان لگا۔ وہ نعیمت کے غلام عُبُید کے بستر ہر پیدا ہوا ، اس سے اُسے زباو بن بمبركها مانا تقا يهرموا ومسفراس سعاستان كيا يجب الوي مكومست كاخاتم بوكي تومير أسع زيادي ابريا زيادا بن مميّر كهامياسن لنك .....

اس نے اپنے باپ کو ایک ہزاد دریم می خرید کو آزاد کو ایا تھا ہے آخری ابن مجر محمر فرمائے ہیں ہوام اسمد سے مصحص مستد کے ساتھ صعترت ابوعثمان موں ایک زاری تو اریکٹر کہ میں گام ے دوایت کی ہے کر جب زیاد کے الحاق کا دعویٰ پیش ہواتویں الوگرہ ہے ما اور کی نے کہا کہ یہ کیا ہو کہ الوگری ہے ما اور کی نے کہا کہ یہ کیا ہورہا ہے کہ بھوا ملام بیں کہا کہ یہ کیا ہورہا ہے کہ بھوا ملام بیں ایٹ مای کوجھوڑ کر فیر کو باب بنانے کا دعویٰ کرے ، اس پرجنت عوام ہے ہے اسس پر ایس کرچھوڑ کر فیر کو باب بنانے کا دعویٰ کرے ، اس پرجنت عوام ہے ہے اسس پر ابو بکرہ نے فرمایا کہ بی نے کہ کا دعویٰ کرے سے اس طرح سنا ہے ہے

اسی طرح مریرالبلاغ نے الاخیارالطوال کا صرف ایک نامکن فقرہ نقل کردیا ہے۔
ادراس کا تزجم کمی فلط کیا سے ابوخیفہ دیوری زیادی ابیر کے زیرجوان ابتدایی کھے۔ بس کرزیا دیہلے ابن عبید کے نام سے معروف کھا، کھراکے بل کرفردالے بیں ا۔

فسار الى معاوية وترقت به الاموم الى ان ادّ عالا معاوية وزعم للناس انه ابن الى سفيان وشهد له ابوم بيم السلولى، وكان في المها هلية عمّاً م ابالطائف، ان اياسفيان وقع على سمية وشهد رجل من بنى المصطلق، اسمة يزيدانه سمع اباسفيان يقول ان زيادًا من نطفة ا ترها في رحم سمية فمّ ادعاء المالا وكان في ذالك ما كان-

عنمانی مراحب نے خطرکت پرہ مکرسے کا ترجم کیا ہے ؟ المبندایہ نا ابت ہو گیا کا اور مغیا الم المبندا ہو گیا کا اور مغیا اسے من این ابنیا ہو سے کا دعویٰ کیا مقات بی ترجم میری نہیں ہے۔ موانا عشرانی سے موانا عشرانی سے معادن الو مکر ہے ہوئے اس تول سے می غلط المستدال کرنے کی کوششش کی ہے کہ فعدا کی

قسم المحص معلوم نہیں کہ سمیۃ نے کھی البسقیان کود کیما ہمی ہے عوثانی ما مدب نے اس سے یہ نکھ نکالا سے کہ یہ اس کی کھی علامت ہے کہ ان کے نزدیک ہی اگریٹا بت ہوجا ہے کہ البسقیان نے سمیۃ سے مبتید مباشرت کی تھی تو میران کو می زیاد کے استحاق میں کو کی اعتراض نر تھا۔ سید می بات ہے کہ صفرت البرکرہ کا مذعا بہ تھا کہ اگر ان کی میں کو کی اعتراض نر تھا۔ سید می بات ہے کہ صفرت البرکرہ کا مذعا بہ تھا کہ اگر ان کی والدہ اور البوسفیان ہے درمیان نکاح کا تعلق ہوتا ، خواہ وہ ہا بلیت کی افسام نہا ہے ہیں ہے۔ ہوتا ، خواہ وہ ہا بلیت کی افسام نہا ہے ہیں ہوتا ، خواہ وہ ہا بلیت کی افسام نہا ہے ہیں ہوتا ، خواہ وہ ہا بلیت کی افسام نہا ہم ہوتا ۔ بیا ہوتا ہوتا ہوتا کہ بالیاسطہ طریق ہی ہراس کا علم انہیں ہوتا ۔ بیا وہ میں وہ سے کہ انہوں نے ایک طویل عوم گزرجا نے سے کہ انہوں نے ایک طویل عوم گزرجا نے سے کہ انہوں نے ایک طویل عوم گزرجا نے سے کہ انہوں اور اسی بنا پر اس سے خلاصت احتجاج کیا ۔ آخر کو ان مشر ہیا ۔ ہم تو کو ان میں داروں نے ایک طویل عوم گزرجا نے سے خلاصت احتجاج کیا ۔ آخر کو ان مشر ہیا ۔ آخر کو ان مشر ہوتا ہوگا ہا۔

مدیر"البلاغ سنے ابنی مجٹ کے آخری کھاہے کہ استفاق کے بعد جولوگ اس کے مخالف کتے ابنوں نے آئر امیر معاویز سے معانی مانگئی شروع کردی بعثی کرھنرت عائشہ نے بھی اس کا دروائی کو مجر سیا ہم کہ اور ایک شط میں زیاد کو این ایا سفیان کہہ کر طالب کیا۔ اس کا جواب یہ سے کہ یہ فیصلہ نواہ میرے کتا یا غلط بہر مال اسے ملکت میں خطاب کیا۔ اس کا جواب یہ سے کہ یہ فیصلہ نافذ کر دیا گیا جب اکہ دیت و توریث وغیرہ کے فیصلے نافذ سکے گئے ستے ۔ مگر اس وقت سے لے کر آج تک تا ریخ وانسان کی گٹا ہوں میں عموماً زیاد بن آبیہ اور زیاد بن عبیدی درئ ہوتا جاتا ہے۔ مبکر لملغة تا تحقیق ، حوامی اور ولد الزنا کے الفاظ ہی استعمال ہوتے درئ ہوتا ہول استعمال ہوتے

ے شاہ عردالوزیم احتب کے تحفہ اثنا محتربی کا جو حوالہ احبر دیا گیا ہے اسی بھر آھے پل کرانہوں نے زیا دے لیے وندالزنا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔

رب بن حن كا معاون مطلب يرب كريه معالم ببيها كجو ميلي تقاء دليها بن اب مبى ب يعتر عاكث والكري بارسيمين دونون طرح كى دوايات ملتى بي يجف مسيمعنوم بوتاسب كرمعنرت عائشة لين في داياد ابي سفيان كما اورابين روايات بتاتي بي كرانمون في اليسانهين كما -بور دابین ابن خلد دلّ اور ابنِ عسا کریسے موالیے سے نقل کی گئے ہے ، اس کی تعمیل لمبغات ابن سعدمیں بہلتی ہے کہ صفرت عبد الرحل بن ابی بمریم والی سی صفرورت کی بنا پر ان سے زیاد ميرنام خط مكعوا ناميل منت شخصه انهون سندزيا وابن الي سغيبان ميم بجاست زيا دكوكسى اود كا بیّالکودیا(نسسیه انی غیرابی سفیان) - وه لوگ کینے لگے کہ اس خوسے توبھادا کام پنے سربجلت تجمطهاست كارتكرمعلوم بوتاحب كرمعنرست عبدالرطن بجرببى اسسع ابن الىسفيان المعن يراً ما ده مرسك ، كيونكرير لوك بير معنرت عاكشة في مندمت من بيني رام المونين السن سومیا ہوگا کہ ہے میادوں کی ما جبت دوائی ہو، اس سیے ابن ابی سغیان لکھ ویارزیا دسے سیے یر بیزالیای اور تغیر مرز فرکتی کراس نے کہا کہ بی خط کل سے کر آؤ۔ ادھر دوسرے دن لوگوں کوہے کیا اورا بک لڑے <u>سے کہا اسے پڑ</u>یو کرمنا ؤ۔اس سے ڈیا دین ابی سغیان سکے الفاظ پڑیع کرمناسنے اورزیا دسنے مغرودت مندکی مغرودت بچدی کردی معنوم ہؤاکہ حمنریت امیرمعا ویے <u>کے فیصلے کے بدیمی مسئلہ مختلعت فیری دا اور زیا</u> واپنا لسب ٹائبت کرنے کے لیے مزید سبارول كاممتاح ربا-

مديدعكامنك وأقوال

اب بن اسلماق زياد كاس تعنية فامر منية كم متعلَّى بيند مديد ما الماق النقل كرنا موں . مولانا قامنی زین العابدین سخاد میرکٹمی کی کتاب تاریخ مکست میلدسوم کا ایک افتساس ملاحظ مرد بركماب ندوة المصنّفين ، مهامع معرد بني كى شائع كرده سب، بياداره اكا برعلماست ديوبندكے ابتهام اور محرانی میں قائم مؤاسيدا ور ما منامر مير بان اس ادارسد كاتر جان سيد "ماریخ مرت مرک ماریم منتف فرات می دد "الوسفیان نے تودائی ذندگی می کل کرنیاد کو ابنا بیٹا تسلیم تہیں کے مصرت معاویج نے زیاد کو توش کرنے نے کے سیے بیش شہاد توں کی بنا پر جو اُن مے سامنے کردی، نیاد کو ابنا سوتیان میسائی تسلیم کرلیا۔ تاہم امیر محادیج نے کائ فل کو مائٹر مسلیمن کی تاثید ماصل نہ ہوئی۔ دراصل بی استمان اوسفیان کو نما اور وہ مجی مسلیمن کی تاثید ماصل نہ ہوئی۔ دراصل بی استمال نہیں کر سکتے ستے بچنا بچر نما نز مائڈ ہا جمیدت میں۔ امیر محاویر اس می کو استمال نہیں کر سکتے ستے بچنا بچر نیا وہ نے ایک و فعر معترب عائشہ مدتوج کی فعد مت میں ایک فعام میں اور اس کے آفاد میں کھما اس نواز بن ابی معای کی جا نے اور اس کے لیے توقع تھی کہ محضرت مائٹ ہو اس کا جو اس کا بوا ہے ہو تاہم ہو جا ہے گا ۔ گرمونرت مائٹ ہو اس کا بوا ہے ہو تاہم ہو جا ہے گا ۔ گرمونرت مائٹ ہو ہے کا م اس کی طرف سے زیاد ہیں گیا وہ اس کی جو اس کی مائٹ ہو تاہم کی مائٹ ہو ہے گا میں مائٹ ہو ہو ہو ہو ہے گیا ہوں سے زیاد ہیں گیا ہو ہو ہے گا میں مائٹ ہو ہو ہے گا میں مائٹ ہو ہو ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو گا ہو گا ہو ہو ہو گا ہو گرمونرت مائٹ ہو گا ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گرمونرت مائٹ ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گیا ہو گا ہو گو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گرمونرت مائٹ ہو گا ہو گا ہو گا ہو گو گو گو گا ہو گا ہو گا ہو گو گو گا ہو گا ہو گو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گو گا ہو گا ہو گا ہو گو گا ہو گو گا ہو گو گا ہو گ

استلحاتی زیاد کے معالم میں مولانا سعبدا محدما سب ایم اسے اکبرآیادی ، فامنی دیوبند، مرید بران کا یدارشادیمی طاحظی کے لایق ہے د

"الول والله الله المسترم المراق المعان الما م كرتى متى السياع المست مقد زيادكى المراق الله الله الله المستركم المرقى من السياع النهول المركم المرتى المسياح النهول المركم المرتى المسياح المراق المرا

مولانا ابوالہم اُ ذادئے اس سلم ہو کھے تحریر فرایا ہے وہ بہہ ہوں ایک مشہور نفسیل طلب واقعہ ہے۔ عام ناظرین کے بینے اس قدر کھ دیتا ہوں کہ شمیر جا ہم بہت کی ایک مشہور زائیر اور فاصشہ عورت تنی ۔ ابوسغیان اس کے پاس دہا کرتا مخا اود اس سے زیا دیربرا ہوا ۔ لیک دائیر اور فاصشہ عورت تنی ۔ ابوسغیان اس کے پاس دہا کرتا مخا اود اس سے نیا دیربرا ہوا ۔ لیک اغراض سیا سر سے اس کے بیان می ایک اور اس کو اینا ہمائی قرار دیا ۔ اس کے بیان می مجلس افرایش میں اور اس کو اینا ہمائی قرار دیا ۔ اس کے بیان می میں میں میں میں میں میں ہوئی تھی جس بن گو اجوں کے اظہار کے سیے اذا تجلہ ایک می وہ ابوس کیم الغیار ہی تنا

جس نے ابوسفیان کے بیے ممبیہ کومہتیا کیا تھا۔ بالآخوالیسی شہادمت سے زیاد بھی تشرماگیا ؟ دمکالمات ابوالسکام آزاد مسسنے) .

یہ ایک عجیب تماست کہ دوسروں کی زبان اور قلم سے کلی ہوئی جس بات پراد نی سی منتش میں کہ میں ہوئی جس بات پراد نی سی منتش میں کو محسوس نہیں ہوتی، وہی بات جیب مولانا مود ددی کہر دیتے ہیں تو وہ ایک تا بناک فتنہ بن مباتی ہے ۔ اس فلم اور بے انعماقی کی مثالوں کا احاطہ کرنا حکن نہیں ہے ۔ اس فلم اور بے انعماقی کی مثالوں کا احاط کی نہیں ہے ۔ اس فلم اور بے انعماق کی مثالوں کا احتراف خطا

معة ت ، برہے کراسلماق زیاد سے شرقامی شاہری است کے بین دوایات سے ملام ہوتا اور لین دو اسرے مغرات ایری جی ٹی کا زور لگا رہے ہیں، بعنی روایات سے ملام ہوتا ہے کہ معنرت معا ور نیخوداں پر بدری نا دی بوستے ۔ مانط فودالدین البینی جمع الزوائد فرق الغوائد ایری سند الی میل کے مولے سے نفل کرتے ہیں کر فسرین حجاج اور خالدی ولید کے لاکے خالد میں سند الی میل کے مولے سے نفل کرتے ہیں کر فسرین حجاج اور خالدی ولید کے نوام مجالی میں کے درمیان ایک ہی ہے کے بارے میں تنا زعر کفا ۔ خالد کینے کر پر بج پر اُن کے فلام مجالی کے درمیان ایک ہی کے سنتر کر میر بہا ہوا اور فسر کا کہنا تھا کہ ان کے مالا میں ہوئے کے مالا کا ہے جس کے استر کر میں بہا ہوا اور فسر کا کہنا تھا کہ ان کے مالی کے ممان کی وصیت ہے مطاباتی یہ اس کے فیور اس کی فیادت ہوئی کے مال پر فصر نے کہا : فاین قضاء کے ہوا اور کے مالی کہ میں اس کی ولادت ہوئی کی اس پر فصر نے کہا : فاین قضاء کے ہوا ہوا ہو دیا : اس کا حیال اللہ می ولادت ہوئی کے مالی کے میں اور کے مراب دیا : اس کا میں اس کی ولادت ہوئی کی اس پر فصر نے کہا : فاین قضاء کے ہوا ہوا ہو ہوا ، معنا و براہ کا اسلم کی استر میں اس کی ولادت ہوئی کے میں قضاء و میا در اور کی اس کے فیمل کے کہ میں اس کی میں اس کی درمین اس کی درمین قضاء و میا در اور کی اس کی درمین اس کی اور کی اس کی درمین کی درمین اس کی درمین اس کی درمین ک

[ مجمع الزوا مُرطِده مِعْمِرَهُمَا ، داراً لکتاب ، بیروت مسلم الولدالمغراش]
اس دوایت کاسندگرمنصل نہیں گراس کے دجال کوالمینٹی نے نقات قراد دیا ہے۔
بہرکیفٹ یہ اس امرکا مزیر نبوت ہے کہ امیر معاویے کے نزدیک بھی ان کا فیصلہ خلطہ نظاؤور
بولیگ سے بھی تابت کرنے کی سخی الطائل بی مصروف ہیں امنہیں سنت ریول سے
زیادہ فعل معاویے کے دفاع کی فکر اسمی کے کو ایس سے۔

### بكاح الوسغيان؛

ین نے مسئلہ استان کے بادے میں مختاط طریق پر فعش مجت کردی تھی اور میرا خیال بر تفاکہ کم از کم اس موضوع پر فحد تفتی حتی نی معاصب سکوت انتیاد کریں ہے کیونکہ بہ ایک ناگفتنی سامس سکہ ہے ہوڑیا وہ دد و کدر کے بیے موزوں نہیں ہے اور اس میں صفرت معاور نے سے کو کچر کیا ہے ، اس کے سلیے وفاع فراہم کرنا تکن نہیں ہے ۔ لیکن مجھے خت میرت و تا سعت ہے کو عتی نی معاصب نے اس کا جواز مہتیا کرنے کی دوبارہ کومشن فرائی اور مجھے دوبارہ مجبور کیا کہ اس پر کلام کروں ۔ آپ کھر کھتے ہیں :

"بن سنے ابن خلدون وغیرہ کے سوالے سے یہ فابت کیا تھا کہ زمانہ ما ہلیت ہیں تھی ترک کے تعالی زمانہ ما ہلیت ہیں تھی ہے مما تقرصفرت ابوسغیان کے حین تعلق کو مولانا مودودی مماس سنے زنا کا عنوان دیا ہے ، دہ در مقیقت ما ہی فوجیت کا ایک مماس سنے زنا کا عنوان دیا ہے ، دہ در مقیقت ما ہی فوجیت کا ایک شکاح مقا اور اس فوجیت کا تکاح اگر چراسلام کے بعد منسوخ ہوگیا ،لیسکن اس تعنی ما ور اس فوجیت کا تکام الم سے جواولاد ما ہمیں بیدا ہموتی اسے تا بت النسب اس تعنیم کے دیکام عامل میں بیری تھا ہے

ابن خلدون سے ساتھ وغیرہ کا لفظ تو محصن نکلفٹ ہے، مولان محد تقی معاصب کا اصل فجمعنا دیا ہے۔ ابن خلدون سے جو اصل فجمعنا دیا ہے۔ ابن خلدون سے جو کھوں ہے۔ ابن خلدون سے جو کچھ میں ابن خلدون کی ایک عبادت پر ہے۔ ابن خلدون سے جو کچھ میں ابن خلدون کے ایک جیست وغریب یا کچھ کھا ہے اور مربر البلاغ نے نے جو کچھ میں تا تعق عمل وقہم سے لیے ایک جم ہے ہے۔ ایک جم ہے ہے۔ ایک جم ہے۔ سے میں کی تفصیل اس باب سے آغاز میں ملاحظہ کی جامکتی ہے۔

افسوس کراس دلچہپ معتے کامل انجی تک انبلاغ میں شائع نہ ہوًا ۔ اب قارئین سے میری دیڑوامست ہے کہ ان میں سے کوئی صاحب اس پہلی کو ہوجھ سکتے ہوں توجعے اکاہ فرمائیں اورمیری جانب سے ہدتے تشکر وصول کریں بیمعنرت الجسمنیان اور زیا دکی والدہ کے تعلق کو نکاح تا بت کرنے میں مریرالبلاغ کتنی ہی کی یوں مرص کریا بی الحقیمت اس پر جا ہمیت کے نکاموں ہیں سے کسی نکاح کا اطلاق کی جہیں ہوسکتا جینا بہ جھ تقی صاحب نے بخاری کے توالے سے نکاح کی جی اقسام کا ذکر کیا ہے ، غیر نے ان کی تفسیل بنا کر ثابت کر دیا تھا کہ ان کے ذریعے سے نسب کا تقریر و تعلق بیخے کی ولادت سے فور ابعد ہوجا تا تھا۔
لیکن اس کے جواب میں جٹمانی صاحب بجر کھتے ہیں کہ \* خلام علی صاحب نے اس بات کی کوئی دیس نہیں دی کہ جا ہمیت کے انتساب میں اعلان عام ایک لادی شرطی حیث در کھتا کوئی دیس نہیں دی کہ جا ہمیت کے انتساب میں اعلان عام ایک لادی شرطی حیث سے کہ تعالی اس معالئ دریں کی حقیقت اور وزن معلیم کرنے سے سے شرخص میری اس بحسث کو دو بارہ ما حاصل کر دو بارہ ما حاصل کے حیاح \* سے تربیم خوان کی ہے۔

· بَس نِے بُور ہے تین صفحات میں اسینے واکل منعسل بیان کرد ہے کے سننے ۔ اب میری سميدين نهي أناكه بعردوباره تحدست كبيبي دليل الكي كئي ہے۔ بن كہتا ہوں كہما المبيت مے اس ماتزیان مائزتعلق کامورست خواه خفید بویا علانبه بوداس محدمولود کانسب تو مخفی ره بی نہیں سکتا ۔ بچرکونی مھینے چھیا نے کی چیز تونہیں ہے۔ اس کے توبیدا ہوتے ہی برموال مهمنة كعرابوتا بعكه بمالى ب يا الراى ؟ اور حالى ب قواس كا باب كون سب بأكراس كاكونى باب ثابت منهواوروه استصابا ابجرتسليم مزكرسد، توما بلى معائشرست مك مي والرامى قرار پا نا نغا ۔ یہ بات مریع عمل کے خلافت ہے کہ بیجے کی پیدائش سے سالہا سال بعداس كا نسب كسى سير ثابت بواوروه ملالى قرار پاست معا بلببت بين ذنا كى جن معور تول كودكاح ، · سجماما تا مقاان بي مي بي كي پردائش مح بعد كوئي مذكوني اس كاياب بنتا تقايا با با انا تقا ـ عورت نوا همنکومرم وتی یامملوکه یاحمتومه ، وه خودکسی کوسیکیے کا بایپ نامزد کرتی یا قبیاف شناس بتانا یا بھر ہاپ خود اعلان کرتا کہ تمیں اس کا باب بول۔ صیمے بخاری کی میں معرمیث کا سواله مولانا محدثقی مساحب في سف ويا مقاء وه باب لا شكاح الآجوني مي موجود بيم وراس یں تعرزے سے کہ عورمت اپنے سے تعلق دکھنے والے مرد کا نام بجیّر پیدا ہوتے ہی لے ليتى تتى ، كيربيج كے نسب كا الحاق أسى مرد مسه بومها تا تقا اور دو شخص اس كا انسكا ر نہیں کرسکتا تھا دلا بستطیع ان بہتنع یہ الرجل) ۔ اس کے بعداسی صدیث میں

اس بات کی بھی نوشے ہے کہ بغایا (طوائفوں) کے ہاں اگر بچر ہوتا تھا تو تیا فرضاس کو الله با کا کھا اور ہی جمتے کہا جا کا کھا ۔ پھر بلایا جا کا کھا اور ہی جمتے کہا جا کا کھا ۔ پھر فیبا فرشناس ایک متعبق شخص کو بچے کا باب قرار دیتا تھا اور اسی کے باب بو نے کا دیافہ شناس ایک متعبق شخص کو بچے کا باب قرار دیتا تھا اور اسی کے باب بو نے کا دعویٰ کر دیا جا تا تھا جس سے افکا دیمکی جہیں ہوتا تھا دکھی است کے لاجم تنام من مولف کے کہا اس کے بعد بھرتے یا اعلان عام من مولف کے کا کوئی موقع بائی رو مرکم کھا ج

اس روابت میں ہو اقسام محاح بیان ہوئی میں مربر البلاغ نے اب ان میں مزید مجھ تھموں کا امنا فہ کرنے کی کوسٹسٹل کی ہے۔ اس سے حق میں وہ داؤدی کا قو انقل کرتے ہیں کہ "ماہی نکاح کی تحقیمیں ایسی ہیں جو مضرت ماکٹ واٹسے بیان مہیں فرمائیں۔ان ہی سے بها قسم خفيراً شناني كانكاح سبداوراس كاذكر قرآن كريم كادشاد وَلاَمُنَّ يَعِيدَ ابِ اَخْدَان یں موجود سے۔ ماہلتیت کے لوگ کہا کرتے تھے کہ الیدا تعلق اگر خفیہ طور پرمونواس میں مجھ تربی نہیں اور بی الامکان ہوتو وہ قابل مل مست ہے پیرکا چی کرالیسی واہی بانت نقل کرنے سسے بهليعثاني مساسب كيمة وغوروتا فل كرسية! يه بات أتى سيد بنياد الصاوراس طيراً شنائي كوفكاح قراد دينا انناا نسومناك بي كهنود مديرالبلاغ كوبمي تقريه سير بهنومين كل سي بجاست ونفلق محالفظ لانا فراسه، ورزوه خدا را بتايس كرنكاح كى كونى تسم إلى يمي موسكنى ے جو معضفیہ موتواس میں حرج مزموا ورعلی الاعلان بوتو قابل طامت مواد این محرات الہیں بیان کرسکے فیرژا امس کی تمدید کھی کردی۔ ہے کہ ان پڑتھا ہے کی اصطلاح وار دنہیں ہوتی۔ تھا ح کی براقسام بیان کرسنے *سے بجلستے پھر توجھ ت*قی صاحب کوبس پر کہر دینا بیا ہیے کہ حواول کے ہاں شکاح اور زنامیں سرے سے کوئی فرق ہی منعما اور زنا کی ہرتسم و اسل سکاح متی ۔ ليكن السالمان خلاب حقيقت سے - قرآن ميں وَلاَمتِ خدات احدان كي تغسير ميں امام ابن جرير ميمية بن.

> ولامتخدنامت اصده قاعظى السفاس... الصديق الفجوى بهاسوا. "اور نروه جيبي آشنائي كے ذريعے سے زنادوس و تحود كرستے والى بول يو

أَسْكُم لِل وَلا مُتَعْدِد أَى أَخْدُ إِن كَا تَعْدِين فراستهم،

ولامنفردين ببغية واحداة اتخذالنفسه مدديقة يفجربها. "اورنزوه كسى ايك بركاز كورت كوابنى أشنائى كسيد يخفوص كوت بورجس كذرا تذوه بركادى كرين ع

اسی طرح امام این بوزی اپنی تغییر زاد المسیری مورهٔ نسارگی آبیت ولایمتندن استانده ان کتغییریس <u>نکھتے</u> ہیں ا

> كآن الجاْه لمدة يحرّمون ماظه ومن الزنى دبستغلون ماخعى ـ "ما المبّت مِن توك ملايْه زناكورام الدُخيه زناكوملال يجيمة ستقه »

یہاں بھی ابن بوزی شکارے سے بجاستے زنا کا لفظ استعمال کردسے ہیں۔ بہر کیعیف بحضرت ماکٹ رہے توجا المبیت سے مالات سے واؤدی کی برنسبت زیادہ واقعت تمیں اور انہوں نے اس تسمیم بھال کا ذکر نہیں فرمایا۔

یہ بات کننی رنجدہ اور باعث انسوس سے کہ در البائ بغیر سو ہے تھے ہار بار البس بات کو دہرائے بارہ ہے ہیں کہ اگر ضعیر استماق ما بلبت بی قابل قبول نہیں تھا، تب ہی صفریت الدسلیان سے دس آدمیوں کی موجود کی بی تسب کا اقراد کیا تھا موال یہ ہے کہ یہ نسب کا کیسا اقراد کیا تھا موال یہ ہے کہ یہ نسب کا کیسا اقراد ہے جس کی اطلاع نہ ہے کی ماں کو ہے ، نرخود امیر معاور اور اعدان ندان کے دوسرے افراد کو سے ، نراد ہے جس کی اطلاع نہ ہے کی ماں کو ہے ، نرخود امیر معاور اور اعدان ندان کے دوسرے افراد کو سے ، نران ماں شرکی دو مرے بھائی رصفرست الدیمران کو سے ، نرخود زیاد کو جوان ہوئے تک سے ، نران کے مامواکی کو کا اوں کان اس نسب کی خبر تک نہیں ۔ مروف میں نہیں بہاں بلکہ ہے ۔ دیں گوا ہوت میں نہیں بہاں بلکہ

 اس کے بعک سُمَت میں خلام عُبید کے تکاح ہیں تھی، استلحاق کی کاردوائی سے بہلے اسی جُبید سے ارزادہ اور جُبید ہی کا بیٹیا ہم متا ہے۔ اس اررے بنیت ہیں مارے بنیت ہیں اور اسے ہیں اور اسے بیا اور اور جُبید ہی کا بیٹیا ہم متا ہے۔ اس مارے بنیت ہیں اور اسک میں میں اور سک میں میں اور سک میں اور ہوگیا تھا کیا علاقی بھائی اور بی کریم میں اور مولی کا براوں مبتی ہے۔ فراد بہلے بجری سال آو آدر ہوگیا تھا کی اور بہلے بجری سال آو آدر ہوگیا تھا اور جو الدین برس کے معرف ام جین کو آتاہ ہ و برک کا رہے ہیں کا میا ای ہے با معرف موان الدین میں براور میں ہیں ہو اور انہیں براطور برخال المونین اسلماؤں کے ماموں ) موسوں کہ موان المونین اور انہیں براطور برخال المونین اس میں اور ایس اور ایس میں اور اور تو بروں اور تو بروں ہیں ویا دیے ساتھ اس لاھیں کا اصافہ بالالتزام فرہ والم کور تو کا تی ہو جو کور تا ہی یا مون اور تو بروں اور تو بروں ہیں ویا دیے ساتھ اس لی کچھ تو گائی ہو!

ہوئی۔ اگرخالی ہوتی توب واقعامت اور ان کا ردِ علی میں دوگونداً ویزش کی تعبویرکوپیش کرتے ہیں، وہ تصویر بھاری تاریخ سے خانمیں بی ہوتی ہٹوئی و ناخوب اور ظلط وسیحے کی کمیز کلینڈ مرش بھی ہوتی۔

### استلماق كيضلاف الضجاج

نیربر تو محن اُس منطق کا جواب مقاحی کامبدارا کے کوعثانی صاحب یا بعض وہرے
لوگ مبرواقعہ کا انکار کر دیتے ہیں بہاں تک ڈیر بحث مسئلہ اسلحاق کا تعلق ہے اس ہیں جب
صحابۂ کرام نے اسی وقت شدید استجاج کیا تھا اور بعد میں علی ومورضین اب تک نفیر کرتے
بعلے اکر ہے ہیں ۔ اس کی خاصی عیسل میں بہلے بیان کرجہا ، لیکن محد تقی مساحب اگریہی جا ہے
ہیں تو ہی مزید کچھ تشریح کے ویتا ہوں میمسلم کے آغاز ہی میں کتاب الا بیان کا ایک یا ب

حال ایمان من دغب عن ابیه وخوبعلم -"ان خص سے ایان کا مال ہوانے اپ سے نسب کوٹبدیل کر دسے مالاکم دہ مائٹ ہوجٹا ہو <u>"</u>

اس کی درج ذبل مدریث ما حظم مود

عن الى عثمان تال لمآاد على من الدلقيت الماكرة فقلت له ما هذا و الذى صنعتم الى معت سعد بن الى وقام يقول سمع أذناى سس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويقول من ادعى المالى الاسلام فيرابيه وهويقال الله عليه عرام فقال الوبكرة وانا معته من رسول الله عليه عرام فقال الوبكرة وانا معته من رسول الله عليه وسلم وسلم وسلم وسلم .

معرت الإعمان دوايت كرية بي كرجب زياد كا (الوسفيان سے استلماق كا) دعویٰ كيا گيا تو بين صفرت الوجهان دوايت كرية بين كرجب زياد كا (الوسفيان سے استلماق كا) دعویٰ كيا گيا تو بين صفرت الوجرة سے فا اوران سے كما كرا ب لوگوں نے بيرك كا دروان كى ہے ؟ بين نے معفرت معرف ابي وقا می سے مناہد، وہ كہتے تھے كر تي سفانين دونوں كا فوں سے دمول المنزملي المنظير وسلم كو فرالستے سنا ہے كہ جو تحص اسلام ميں لينے دونوں كا فوں سے دمول المنزملي المنظير وسلم كو فرالستے سنا ہے كہ جو تحص اسلام ميں لينے

ب ب کوچیو ڈرکسی دو مرسے کو یاب بنانے کا دعویٰ کرے اور اُسے معلوم ہوکہ وہ اس کا باب بہبی تو اس برحمنت حوام ہے معشرت الوکم وہ نے جواب دیاکہ میں نے بھی نبی مسی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد تحود آ کھنے وہ سے مناہے یہ

كان يعم من بزياد بن عبيد التقفى تمراد عاده معاوية بن إلى سفيان والمعند بابيه الى سفيان ومارمن جعلة امحابه بعد ال كان من امعاب على بن الى طالب رضى الله عنه -

ای مدیث کی تشریح می تقریم الفاظ مولانا خبیرای مثانی مرحدم نفخ الملیم بن درج فرائے ہیں۔ یہی مدیث دیگر کستب معاح بی تھی وادد ہے۔ مثال کے طور برالوداؤد، کیا ب الاداب، باب فی الوجل بنتی الی غیر قبوالیدہ میں تھی یہ معدیث موجود ہے۔ مولانا مثیل احدم احب مرحوم بنیل المجہود ہیں اس مدمیث کی شرح اوں بیان فراتے ہیں ، انماذكرابرعتان هذا الحديث اليه يكرة الن دياد [اشابي بكرة الامه انتي نسبه الى الي سفيان منحوا بن حوب و تصته ان اباسفيان دفي بامه في الجاهلية فولدت زياد أفكان زياد تقول له عائن تدم زياد بن ابيه وكان زياد من حاة على فيان شجاعاً مقدامًا في الحرب في استاله معاوية فانتمب اليه وجعله إنهاء فلهذا حدّ دف ابو عثمان هذا الحديث بابا بكرة الانه ظن ان الما بوعي به فلما قال الوبكرة الى معت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه قال الوبكرة الى معت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بهذا النه ليس بوامن بها تعلى شهاد.

"الوعمان کرزیادان کامان الوعمان نے برمدیت معنرت الوعمی سے اس سے بیان کی کرزیادان کامان مشرکی بھائی کھا اور اس نے اسپے نسب کا استفاق الاسفیان سے کرایا ۔ اس کا قصتر ایک سے کرایوسفیان نے جاہیب میں قیاد کی والدہ سے دناکیا تھا ۔ مجرزیاد ہید الم الوزیاد کی معنرت کی فیمام می ہوا توزیاد کو معنرت کا فیمام می اور نیاد کو معنرت کا فیمام می اور بھا ور بادر بھا کھی منازی کی جانب اس اور بہادر بھی معاون نے ایس اور بھی اور دیا ہے منا ندان کی جانب اس کا انتساب کہا اور اکسے اپنا مجائی بنائیا۔ اس سے ابوعمان کی رامنی ہیں ۔ لیکن جب سے بیان کی اور میں مدیرے سائی تو ابوعمان نے بیان کی اور الی بھی دیان کی اور الی بھی مدیرے سائی تو ابوعمان نے جان لیا کہ وہ اس کا دو الی بھوٹ

 ان میں شاہ عبدالعزیز صاحب کی تحفہ اثناع شریہ سے عبارت کھی شائی تھی جس میں انہوں نے

زیاد کو سموائی، نطفہ ناتھ تین ، مرؤود اور بے حیا انکھا تھا، حیث امیرماوی شنے اسیف نسب

میں شائی کر لینے کا الیج دے کر حضرت علی کی رفاقت سے مجدا کر لیا تھا " گرافسوس کو شائی فی صاحب کو اب بھی اصرارہ کے کریے زنانہیں فکہ دیماج تھا اور اس شکاح " کے دیں گوا ہم موجود

مرح م ذیا دہمی شر ماگیا یمولانا فلیل احد مماحب سمبانہ پوری تو ایل دیو بند کے اشاف الا اسائدہ

مرح م ذیا دہمی شر ماگیا یمولانا فلیل احد مماحب سمبانہ پوری تو ایل دیو بند کے اوجود مدبر

ادر شیخ الشیوع ہیں، وہ بھی فر مار ہے ہیں کہ ابوسفیان نے زناکیا تھا ۔ اس کے باوجود مدبر

البلاغ اسے نکیاح تا بت کر نے کہ ایڈی چوٹی کا دور نگار سے ہیں ۔ مولانا فلیل احد تو یہ

بات کھے چکنے سے بعد اب رحلمت فر ملسکے اور اس سخت محروہ انداز تحر برسے وہ بھی تو ب و

انابت کا اظہار ذفر ماسکے یمولانا محد تنی صاحب بوجھے اس بات کا الزام د بہتے ہیں کہ تیں

ادل کے اکا بر بطعن کرتا ہموں، ذوا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیس کہ موقتی وہ ہم پر میلار دیے ہیں وہ بھی اس کا نشان اسیف آگا برکو تو نہیں بنار ہے ؟

عولار دیے ہیں وہ بھی اس کا نشان اسیف آگا برکو تو نہیں بنار ہے ؟

حظیفت برسید کرمجوبات موان اسنے کھی سید، وہ کمیٹریٹ اہل علم <u>کھیتہ اور کہنے</u> سیلے آئے ہیں۔ مثال سے طور پرمخدمث ابن مساکر تاریخ دسٹق ہیں تکھیتے ہیں ا

قال سهادلا بي مكرة المرتران الميرالمومنين اس إدنى على كذا و كذا وول د على على في الشيعيد والشبهندة وقد علمت الدرسول الله ملى الله عليه وسلم قال من ادغى لغير إبيه فليتيو أمقعله من الله عليه وسلم قال من ادغى لغير إبيه فليتيو أمقعله من الناس.

" زیاد نے حضر کرت الج کم کی سے کہا کی آپ نہیں دیکھتے کہ امیر الموسنین میرے
استلماق کا ادا وہ دکھتے ہیں مالانکہ تیں جبید کے لبتر پر پیدا ہوا اور اُسی سے شاہرت
رکھتا ہوں اور اُپ میا نے بی کہ دمول الشملی الشرطی الشرطی مے فرطیا ہے کہ جس
شخص نے اپنے باپ کے مواکری و موسے سے نشساب کی ، وہ اپنا تھ کانا دو ذرخ بی بنا ہے ؟
والدیخ دمشق لاین عساکیل مسلی مطبعہ دوخمتر الشام استانے)

### اکے مساہ پرفرالے ہیں :

وكان عمم بن عبد العن يزاذ اكتب الى عالمه ف فاكرش بادًا قال ان ش يأد اصلحب البصى ق ولا ينسبه وقال ابن بعجة اول داء دخل العرب تشل الحسن بعنى سمّه والاعارش ياد.

و صفرت عمر بن جرد العزیز جب اپنے عمّال کوخط کھے مرسے ذیادکا ذکر کرنے ستے ستے آوراس کا نسب بیان نہیں کرتے ستے اوراس کا نسب بیان نہیں کرتے ستے اوراس کا نسب بیان نہیں کرتے ستے ۔ ابن بعجر کہتے ہیں کرہ کے عراق میں داخل ہوئی، دو مرق میں کا زمرے منے ۔ ابن بعجر کہتے ہیں کرہ بی بیاری جوعر اور میں داخل ہوئی، دو مرق میں کا زمرے ذریعے سے قبل ہونا مقاا ور زیاد کا استلیاق وادِ قار مقاد

ما نظ ابن عما کرنے اپنی تا دیخ میں ڈیا د سکے مالامت بیان کرستے ہوئے اس کا ترخیمیا و ابن جمید کے نام سسے کہا ہے جس سے میری اس بات کی تائید ہو تی ہے کہ کمٹرت مؤرخین سنے ذیا دہن ابل سغیان کھنے سے احتراز کیا ہے۔ وہ تکھتے ہیں :

قال ابوسقیان لابی مریم بعده ان شرب عنده التمس لی بفیاً - نجاء بها الیه فوقع بها فولده ت سریادًا -

" ابوسفیان نے شراب چینے کے بدر ابومریم سے کوئی دندی لانے کا مطالب ،
کیا۔ وہ دیے آیا۔ انہوں نے اس سے میاشرت کی اور زیادید ابوا ؟
کیا۔ وہ دیے آیا۔ انہوں نے اس سے میاشرت کی اور زیادید ابوا ؟
کیم ایکھتے ہوں :

کان ابن عمرواین سیرین بقولان نیار ابن ابیه ر

" صفرت عبدالمندّان عمراددا بن مميري اس كونريادا بن ابيركها كرتے ہے ہ مجرابن عساكرى دش ابن يميئي اور صغرمت سعيد بن المستيب سے اقوال نعق كرتے مہرت فرملتے ہيں :

تال ابن يحيى اول حكم مردّ من احكام مرسول الله الحكم في ن ياد وقال سعيد بن المسيّب اول تضية ردت من قعنا يارسول الله ملى الله عليه وسلّم علانية قضاء فلان يعنى معاوية في زياد- "ان کینی کہتے ہیں کردمول الدّملی الدّ طیروکم کے فعیدلوں میں سے بہزافیدلہ بورد کیا گیا وہ لایا کررمول الدّ میں ہے اور سعید بن سینیب نے فرمایا کررمول الدّ میں ہے اور سعید بن سینیب نے فرمایا کررمول الدّ میں اللہ علیہ وکم کے فیصلوں میں سے اوّلین فیصلہ جے علانیہ ردکیا گیا وہ معادیم نے نیاد ہے معاملے میں کیا ہے

مؤرخ الوالغدار ابني تاريخ جلدي، مثلة ٩٩ بريكمنة من :

كانت سمية جارية المارث بن كلدة المثقني فزوجها بعبد له رومى بينال له عبيده فولدت سمّية زيادًا على فراشه فهرول ن عبيد شرعًا وكان ابوسفيان سأر في المجاهلية الى الطائف .....

مینئم پر مارٹ بن کلدہ تعقیٰ کی کنیز کتی سینے امی نے اپنے ایک دومی فل م عکب را نا می سے بہاہ دیا اور زیا واسی عکب رہے تھر مہا نے بڑا اور نشرعًا اسی کی اولا دمقا اور ابومغیان ما المتیت سے ذور ایس طاقعت سے تھے ۔۔۔۔ یہ \*

آسے وہی قعتہ ہے جود دسرے توزمین نے بیان کیا ہے۔

اس کے بدر اوالغدار بیان کرستے ہیں کہ اوم کیم نے استلماق کے وقت اس طرح کی محواہی دی کہ زیاد ستے تود اُسے خاموش کرادیا۔

فقال رويدل كلبت شاهدًا ولمرتَّطلب شنامًا ـ

مد ذرائفہر ، تھے گواہی کے بیے طلب کیا گیا تھا نزکہ گالیاں ویٹے سے بیے او اس سے بعد الوالفدار کیمنے ہیں :

ناسطه معادية وهن لااوّل وانعة خولفت فيه التربعسة علانية لعربيح قول النبى ملى الله عليه وسلّم الول اللقم الش والمعاهم الحرجم واعظم الناس ذلك وانكرولاخصوصًا بنوامية لكون ذبياد بن عبيد الرومى صارمن بنى اعية .

" بجرموا ور استفرا و کا استفاق کر ایا اور بربها واقعه به میس علانه مشرایست کی مخالفت کی کیونکرنی میل الله علیروسلم کا صری ارشا و ب کر بجیراسی کا بستر میر مخالفت کی کیونکرنی کا بستر میر

وہ پیدا ہوا ور زان کے لیے بچرہ ۔ لوگوں نے اس تیپلے کوٹراما دھ مجما ادداس پراسخ بان کیا ہ بالنسوس ہوا میت نے ، کیونکہ اس طرح دوجی خلام بعید کا بیٹیا زیاد بڑوا میں کا ایک فردین گیا ہے افسوس کہ برمب معزات توج کے بغیر و قامت فرا بچکے اور النسرے ال پہنچ بچے ہیں جنمانی معاصب ہی بہم زمیا نے ہوں تے کہ ان کا انہام کیا ہوکا یہ اگر جنمانی معاصب قامنی ہوتے اور بر معاب بقیری است ہوتے تو قالبًا ان مسیب پر مقرق و نسب اری کرتے اور ان کی کہشت ہر کوڑے سے معاب بقیری است ہوتے تو قالبًا ان مسیب پر مقرق و نسب اری کرتے اور ان کی کہشت ہر کوڑے سے مسلم کرتے اور ان کی کہشت ہر کوڑے سے مسلم کا رہے ہوں ہے۔

كتب انساب كي ثهادت

مدیرانبا خےستے دوران مجنث میں بریمی کلماسے کہ مسلک معاصب کا برخوال ودمسنت مہیں ہے کہ بعد میں تاریخ وانساب کی کتابیں زیاد کو زیادین اہیر اور زیاوین بیرید ہی مکمستی پہلی آئی ہیں۔ مشہورما لم ومؤرخ با فری نے اپنی معروف کتاب انساب الا شراف میں زیاد کا ترحمہ زيدب الى مغيان بى كے عنوان سے كيا ہے يوميرسے اصل الفاظ ير كتے كه تاريخ واقسا ميد ك ت بول میں عمومًا زیاد بن ابیہ اور زیاد بن عبید ہی درج موتاجالا آیا۔ہے» اور میں اب مجی اپنی بات کو ددمست بجمتابوں اود مؤدخ بلاذری کی طروے مثمانی مساسحی پنسوپ کردہ باست کومغا لطہ انگیز اورخلامیت واقعه قراد دیتا بود. بازوری کی بوری تاریخ انجی تکسی مخطوطات کی شکل میں سبھ وداس كاسطبوم مشراول حقروه سبير حيجزاول كامورت بي واكثر تمرحم بدالشرم العب كالمحقيق سے دارالمعادون، معروہ ۱۹ءیں چھیاسے ۔ فالبّا مریرالبلاغ کا اشارہ اسی کی طروف سے محرافہوں نے اس کے کی متعیق مقام کا حوالہ منہ میں دیا محقیقت یہ سے کر اس مبلد میں زیا و کا علیمرہ ترجمہ كمميتقل عنوان كي تحت ورج فهي بي بي كيونكه في عقد ميرت نبوي پيشتل بير، البية صنه أاس میں زیاد کا ذکر کئی مقامات پر آگی ہے۔ بوری کتاب میں شاید تمیں بارزیاد کا نام آیا بوگا تمران میں پُری قاش کے با دیور مجھے صرف صفحہ علام سے ایک مقام پر یہ الفاظ سلے ہیں کہ صفرت او بکڑا زياد بن ابى مغبان سے اخبانی بجائی ببر-ا**س ليک بگرسے سوازيا دکی ولد بریت کہيں ابر مغب**ان نهي : بلكه اكثر جكه زياد ابن عبيدسهد - مستيم يروبي باست دوج سهد كه ممترى شا دى رومى غلاً عبيدسے بوئی گتی : يقال له عبيده قولدت منه زيادًا.

ساس فلام كانام عبيد بقاص معدنياد بريدا برواع

أستحصغم المهم يرسب : ذيأ دين عبيل مولئ تُعَيف - مجمع مع مهم برحم رت ابو بكرة كا قول درج بد كرز باد ك فسق و فجور من علاوه ديم بالوس كم يرمبي ب كراس في اسيف باب عبيدك نسب سعدانكادكيا اورالوسفيان كاينيام وسف كادعوى كيار دانتفاءه مس عبيد وإذ على الى ابى سفيان) - اس ك بعد مرشعم تودفيم لرسكتا به كر مدير البلاغ كابر مزحومکس معرتکب درمست سیسے کہ بالا ذری سنے زیا دکا ترحجہ مزیا د بن ابی معیبان ہی سکے خوال سے کیا ہے" ؛ نی انحقیقت بات یہ ہے کہ زیا دس کا ہی نعلغہ مووہ عُبیدہی کے گھر پہدا مؤا اوداس كالسبب نقيني طور برعبيد مصلحق تقا-اب زيا داود المبرمعا ويراسف بالكراستلحاق ك بح كارد وائى كى، أس مسير كسى نامها كرسمت تلغى كى نا فى نهبين مرد تى مبيسا كه مدير البلاغ كاخبال ب بلكه يرزيا دك مسائقه شايرزيا وتى بى بوتى كه اس كانسب مستنش طود بردو فال ا ورخلط المطهو گیا۔ ایک سے بجائے اس سے سیے بھارچار ولڈیٹیں کھنے کی گنجاکش پیدا ہوگئی کسی سے زیاد بن عبید کها، کسی سنے ابن الی سغیان کها اورکسی سنے ان دونوں سسے بے کرنوں کہر دیا كرزياد ابن أبِيْر باابن أمَّه ( ابنى مال يا اسبنے ياب كابيٹا ، يوكمبى اس كا ياپ بو) \_ استناحاق سے مثایر دنیوی فائدہ فرباد سنے معاصل کرلیا ہو گراس کا نسب وائٹ امسٹ تبدم کررہ گیا۔ بلا ذری نے جسیاک میں نے بان کیا زیاد کا مستقل ترجمہ یانسب درج نہیں کیااور بركتاب اسمومنوع سيح سيل مختص كمي تهيين تحوايام ابن حزم كى كتاب عبهرة انساب العرب خاص انساب کے موضوع پرہے۔ یہ می دارا نمعادست مصری ۱۳۸۲ مریم کیپی سے اس ميصفحه االبرول وحوب بن اميه بن عبد شمس كوزير خوان معنرت ابوسفيان ى جله اولاد كى بورى معصيل درج سهد تام يهي ايزيد و مطلع عمرو امعاديم وعندا عنبسه عنبه، ام جيبه واس فهرست مي زياد كانام مفقود سب وابوسيف دينوري ابني تاريخ الاخباد الطوال منعم ١١٨ يريكيت بي: ذياد بن عبيداكان عبداً اسعلوكا لتقيمت - كيم منحم ٢١٩ بر الہوں نے زیاد سے الگ ترجم ورج کیا ہے اور حنوان زیادین ابیدہ قائم کیا ہے۔

اس کے آغازیں لکھتے ہیں؛ کان زیاد بن ابیدہ انعا یعی من بندیاد بن عبید المجر لکھتے ہیں کہ عبیدہ مجر لکھتے ہیں کہ عبیدہ میں کہ عبیدہ میں کہ عبیدہ میں اور کر دیا تواس نے شمیر سے نکاح کیا جس سے زیاد بریدا ہوا ۔ مانظ ابن جراام مارمین زیاد کا ترجم ہوں لکھتے ہیں :

زیادین ابیه وهواین سمیة الذی ساریقال له این الی سفیان، ولده علی فراش عُبیده مولی تقیمت فکان یقال له زیاد بن عبید، تمراستل معاویة تحرلما انقضت الدولة الافق معاویة تحرلما انقضت الدولة الافق ماسریقال له نریادین ابیه وش یادین سمیة .... اشتری اباه یالمت دی ما فاعتقم -

"دزیادین ابر ہوسمیر کا بیٹا تھا۔ بعدی اسے ابن ابی مغیان کہاجائے تھا۔
وہ بنوٹھین کے غلام مجید کے بستر پر بہدا بڑا۔ اس سے اسے زیادین مبید کہاجاتا
مغاریج معاویہ نے اس کا استحاق کیا ۔ جب برائی کی ملطنت کا خاتم ہوگیا تو ہجائے
زیادی ابر اور زیادی ممیر کہا جائے نگا۔ اس نے اسنے باب جبید کوایک بنراد،
ددیم دے کر ازاد کرایا تھا ؟

ابن جرک اس بیان سے بہات واضح ہوگئی کرزیاد کا باب جبیدی مقا اور وہ استلماق سے بہلے اس کا جیٹا کہ لاتا تھا۔ امیر معاویے سے بہلے اس کا جیٹا کہ لاتا تھا۔ امیر معاویے سے دوبارہ بھید کا بیٹا کہا جاتا کھا۔ آھے ابن میرین کے متعلق ہم مجیج سسند کے مائے فقل سے کرزیاد کو ابن ابر ہی کہا جا تا تھا۔ مثانی معاصب کو شاید بہمی یا درز رہ ہو کہ اپنی کتاب کے شفحہ ان ہر انہوں نے اپنی مجت کے اخریم خودانیر معاوی کا ایک خطازیا دے نام نقل کیا ہے جس میں وہ ذیا دکو تصف میں :

" حب باپ كى طروت تم كيهل شهوب تنفيد، وهمسن كي والدسن ياده اس خعاب كم منتق تنفي م

کیاس کا ما مت مطلب برنہیں ہے کہ امیرمعاویہ تو دمی اس تعبینت کو سیم کرہے ہیں کراسلمان سے پہلے زیادانے باپ جمیدی سے انتساب رکستا تھا۔ اس سے بعد آخر استلحان كى كاردوائى كاكبياجواز اوركبياموقع وتحل باتى ده مجانا بهيه مشهور مؤرث اسلام امام ذمبى ائِی تعمنیعت ؓ العبر فی خبر من خبر مبلداد ل صفحہ ۵۰ پرسے میرے واقعات بیان کرتے ہو سے جہاں زیادی وفات کا ڈکرکرستے ہیں وہاں اسے زیا دہن ابیہ بی تکھتے ہیں۔ اگر مبرسا تفر فرماستے

استلحقه معاويه وبزعمانه دلدابي سفيأن.

" معاولينسف اس كا استلماق كيا اورد وي كياكه وه الوسفيان كالإ كاسب "

أسحيل كمعفر ، پرست مير واقعات ورج كرت موست مبدالترب زيا دم ذكري مجر زباد کا نام آگیلے، تو مجرمی امام دیری فی نے زیادی ابر بی معاسے۔

محدثغی عثما نی صاحب نے اس اٹسکال کوہی ٹرسے ٹرنڈ و مدیے ساتھ پیش کیا ہے کہ اگریه امتلحاق نامها تزیمتا توحمتریت مانشد شنے زیاد کوابن ابی سغیان مکر کیسے اس پرم پرتیم دیق ا ثبت كردى ؟ بَي اس كاجواب بيط دست بيكاكري فيدار كونلط بى كفا مكر حب ابيرمعا وينين " تمام مملكت مي اعلان كرا وياكر زيا دكوسب لوك زيا دين ابي سغيان كمياكرين " توويوي اعتبار سے یہ واقع ونافذ موگیا اور اس سے مطابق زیاد بن ابی مغیان کہنا کھی متر موازیں آگی عِمّانی ما حب كوشا يرمعلوم بوگاكر فقهائے احنا حث كاس پراتغان سبے كذم اكم وقامنى كافيمىلى نواه وه غلط بي كيون م محوظا مرّاحها طمنًا نا قدم وجاناً سبير اور اس سيرمطابق عل كرامها زمومها ما ہے، اگرم عندالنر ہو تبعد غیرمیں ہے وہ غیرمیم ہی دسے گا۔ بھریں یہ بات بھی پہلے بیان کر چکاہوں کربین روایات سے برمعلوم ہوتا ہے کرمعنریث عائشہ سے ڈیا واپن ابی سفیا ن كيف مع كريز فراياته يجنا كيرزيادست ايك دفع معتريت عاكث مدري فدرست بيل يك منط کمیجا اور اس کے آغاز میں لکھا: " زیاد بن ابی مغیان کی ما دب سے " اُسے توقع کمی کر حمارت عائشہ اسے اسی نام سے خطا سے کری گی اور اس سے سیے ثبوت ہومیا ہے گا ۔ جموص مست عائشة اس كاجواب يمي الولكما «معيم سلالول كى مال عائشة كل كرون مساويا وجير ك نام "

عنان ساحب تے بہمی اکھا ہے کرجیب گواموں نے بکاح کی گواہی دے دی توجو " وگ استلماق زیاد پرمعترض سنتے النوں نے احترام مصدر جوع کرلیا - اور اسٹے سابق اعترام پرتشرمندگی کا اظهاد کیا۔ مخرعمانی صاحب کی بیاب سے پیج نہیں ہے۔ یمیری بجث سسے یہ وامنے ے کہ من حصرات فے استلماق کی کارموائی کو تاجا تر محدراس بدا حتراض واحتجاج کیا، وہ آخر دم نكب البني مُوقعت برقائم رهب يحصرست المجيب المجيب المومنين اور الوسفيان كي معاصر ادى بي انبول في مبيشه زياد سن يرده فرمايا الداسه ابنا بجائي تسليم مركبا يجراحترامن توبياس اس كارروائي كے بعد بوراء اس سيے مدير البلاغ كاير قول كنن عجيب سيے كرحب معاملر وسل گواہوں سے ٹابت ہوگیا، تومعترضین نے احتراض سے دیوع کرلیا ۔ جولوگ نکاح ہی سکے منكر يتغے ، مثلاً معنرت ابوبكرة ان كے نزديك توب كوابى تهم ميت ذنا سكے متراد وسن كتى اِسى طرح مساصبِ بْدِلْ لَجِهُودِ مِبِبِ بِرِكِبِتِے بِي كَهِ ابْرِسغيا ف <u>نے زناكيا مَثَّا تُوان سے نزد يكسبج</u>ى بيشهاد زناسی کی ہوگی نہ کہ نکاح کی یجس رہوع وندامست کا ذکر مروان سے بھائی عبدالرحمل اور ابن مغریع ك المسليدين محدثتي عثما في مساحب كردسي بي اس كي مقبقت بس اتنى بي كر بنواميتر في اس استحاق كوله بندنهي كبائقا : كيونكه اس طرح ايك غيرقبيل كا فرد ان مي وامل كرد يأكميا كمنه ، توانهول نے ایک نظم پُرصی سٹروع کردی حس میں اس کارروائ کی فرتست کتی ۔ اس سے استفار لعبن فعہ عبدارحل بن حكم اورنبين وفعه ايك حمرًي شاع زيا وبن مغرغ كي طروت نمسوب سيمير بهاستے منع عردار حل في إن اشعار كانتساب مسكيمي انكاد بهي كيا بكر وويبي كبنا ر إله الساب معاديه، اگراب كومبشى يمي مل ميائيس تواكب اتبيين مي بهارسيد خاندان بيس ملاكريماري ندليل كمية ربي مرح يوجهان تك ابن مغرغ كاتعلق هده اس ك الفاظ كمي استبعاب بيس بر منقول ہیں کہ اس نے امیرمعادیج کے ماسفے صرفت ہے کہا کوئی نے یہ اضعار نہیں کہے بلکہ عبدالهم نے کہے ہی اورمیری طرون خسوب کردیتے ہیں۔اس معفائی و برارست کو عشر انی ماسب نے شرمندگی کا نام دسے دیا ہے۔ بہرکیعت ایک بات اگر قابلِ احترامی ہے توده فحفل اس بن برقابل تحسين وتائيد تهي مجوجاتي كه اس محيم عترضين ميس سيركو في اسفي احتراض سے دمست پردادموگیاسے۔

### الوكدليفراش

میں نے اپنی سابق بحث میں معتربت سعید اور صغربت بیٹ بن زمور کا دانعر بھی بان کب تفاکران دولوں کے مابین ایک سیچے کی ولدمیت کا مجگر انتقا- بجاری، کناب المیراث اور دوسری ا ما وبیث میں مذکورت کے معتربت معاز بیسکیتے کے مجتبہ ان کے بھائی مُتدیکا ہے داگریم وه زمیدی نونڈی کے بطن سے ہے۔ دوسری طرحت عید بن زمعہ کہتے ہے کہ وہ میرانجانی سے کیونکرمیرسے والدمے گرونبتر، پربیدا ہؤاسے اور اونڈی میرسے والدکی ملوكهتى -اگرىم اس بىنچە ئىشكى ئىنىسىدىلىتى ئىلتىنى بىمراسسىد با دىجود نېرىسلى الىلەملىد وسلم نے بجی معتربت جریش ای معربی سے مہرو فرمایا ۔ اس معدبیث سے قطعی طود بر ثا بت ہونا ہے کہ اس إدس دنبوي كے بعدنسب كے معاسط ميں جو قضية كبى در بيش موكا اس ميں نسب أسى شخص سیکھی ہوگا ، مولود کی والدہ حس کی تملوکہ یا منکومہ ہے۔ گر محیصے حیریت وانسوسس سے کہ عثمانی صاحب اس بریمی فرماستے ہیں کہ « زیا دسے معاسلے ہیں ابوسغیان سے سوا کسی اور کا اقرار نسب ثابت بہیں جب عبید اس کے فراش پر زیا دیریرا ہو انھا، وہ خود خاموش ہے، تو اب دیموی صرفت البرسغیان کا ہے اوروہ اسلام سے قبل ہوچکا تغا،اس سليد وه قابل قبول سے يوس بوجيتا مول كرجب زياد عبيدى سے يال بريا بوا، وبى اس كا باب يخا، أمى كے إل زياد پروان چروان جراما، اسى باب كواس نے فلامى سے آزاد كرايا اور نودسه چوالیس برس نک ده زیاد بن عبید کهلاتا ریا، اگریدا قرارِنسب نهیس تومچر ابو سغیان کاچند آدمیول سے کان میں یے کہدویا کرنیا دمیرے نطفے سے سے ایکس طرح كاا فرادنسب سهب كهريه بالت يمى كميا لا جواب سه كرد عبيد خود مناموش سه واستلحاق و إدّ عاكى كارد دائى في بهل عبيدكيا عام منا دى كراتا ياكسى عدالت بي دعوى كرتاكه زيادميرا بهیاہ میا سر باب اپنے بیٹے کا نسب اسی طرح نابت کرتا ہے؛ اور اگرع نما نی ماحب كامطلب برسي كرتفنية استلحاق كے وقت معبيدخاموش سمية تواس كى خاموشى سسے يهله اُس وقت ائم كى زندگى كا تبوت مجى عثانى مساحب كو فراېم كرنا بوگارس و قست رباد کی عمر میالیس مسے متعیاوز موسی ،اس دقت توشاید الیسغیان کی طرح عبید اور سمیتر دونوں

شہرِ موشاں کے مکین بن سیکے ہوں مے اور ان کی خامو جی کو گویائی میں تبدیل کرناکسی سے کے بس میں نہوگا۔ بس میں نہوگا۔

یک اس سے پیلے شاہ عبدالعزیز صاحب محدّرث دالوی، قامنی زین العابدین ماحب مور ناسبدا محدصا حب اکبر آیادی، مولانا ایوادی الم الدیسام الادصاحب کے اقوال اس مستنے میں بیش کرچھا ہوں۔ اب میں اگریس مولانا عبدالرم شیدصا حب نعانی کی ایک عبارت منی کرچھا ہوں۔ اب میں اگریس مولانا عبدالرم شیدصا حب نعانی کی ایک عبارت نفن کر کے اس بحث کا ما ترک کر رہا ہوں۔ مولانا موصوحت نے محدود احمد عباسی کے رقہ میں ایک مقت مون ہیں بنا قساط مہر قالم کرنا خرد ع کیا ہما جس کا عنوان محاج نامیت تعلق کر کھیں میں معلوں ہیں جا ہوگی ۔ عباسی صاحب تحقیق کے جمیس میں مار برا ہوت کے اس مولانا میں ماحب نے ابن قدیم کی نامی ہوگی ۔ عباسی صاحب نے ابن قدیم کا نامیا کا ایاسا بائن سے ہوا جس سے قریا در پیدا ہوئے ہاس پھولانا میں محد میں مور برا ہوئے ہاس پھولانا میں معلوں میں سے ایک میں مار برا اور میں ان اور میں اس میں مور ہور فرمایا نامان کا محد میں ہونیں مور فرمایا نامان کا موردی صفتہ دری ہونہ در فرمایا نامان کا موردی صفتہ دری ہونہ دری معتبہ دری ہونہ دری معتبہ دری ہونہ دری ہونہ دری معتبہ دری ہونہ دریں ہونہ دری ہونہ دریں ہونہ دری ہونہ دریں ہونہ دری ہونے دری ہونہ دری ہونہ

کرزیاد چین ہماری بندہ ہروری ہے کہ ہم نے تھے کو ایوسفیان کی اولاد بتاکر حرب

بن اُمنیہ کی لسل بیس شامل کریں اور ہماری اس کا در وائی کی بنا پر تیرا شمار قریش میں

ہونے لگا۔ ورن و قبیل گفتیعت کے عیدنا می ایک علام کا اُڑ کا تھا۔ مؤلف بہا

معشرت ایوسفیان کی واسستان شکاح سنانے بیٹر گئے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان

سند اس کی مال کا شکاح ہو اُٹھا قوق ہ اپنے گونیت بھر کوم نے دم تک اس طرح

ایک غلام کی فرزندی میں مواج دیکھ سکتے تھے۔ ان کو جا ہے کا کہ مرب کے مالیات میں اس کے ساتھ کو اپنی فرزندی میں سے لیتے ۔ یا

میں اس کے انٹر انٹری کے کو اور لیٹے فورویدہ کو اپنی فرزندی میں سے لیتے ۔ یا

میں اس کے انٹرین کو انٹرائے کے دور لیٹے فورویدہ کو اپنی فرزندی میں سے لیتے ۔ یا

میکوم کو انٹرین کا دائش سے اور کی موجا تا ہے جمیب شکاح سے میں کا د تا کہ کو ہزشہ ہے در

میکوم کو انٹرین کا دیا راسے کو ہو اس کا اظہاد کو ہے ساکھ ان تا کہ کو ہزشہ ہے در
میکوم کو انٹر فو داس لوک کو ہو اس تھا ہے کو ہو اس کا میکوم کو انٹرین کو بیس ایک مؤلف کو مواد ک

بَبِن مولانالهمانی مساموب سے تبعیرسے ہرمرون اتنا اصنا فرکردن گاکراٹ عجیب نسکاح" اور اس مخفی بعبید کے داد داں اب اکیلے توکعت مذکور می نہیں ہیں ملکہ مدیر البلاغ بھی ہیں۔ ان کو محمود (کار عماسی کی ہم ذبانی ممیادک ہو۔

سے فری الکوک الدین شرح تمدی کالی قول می الدی الدین الدی من ترمینی ایس الدین الدین الدین الدین من ترمینی ایس می معنوت الدین سے مواہن سے کرجہ مزت دین کا مرم ارک ان اور کے یاس الیا گیا تواس تی وجویث نے آپ سے چہرے اور تاک برج فری سے کہا دیا۔ اس پرالکوک الدی کا ما شیر دیدے ،

دال عجب مندنی افعله فان ایاه کان طاه فیت استفقیم معاوی ولدا اینال لدنیادی ابیه الاعین ابیه الاعین ابیه الاعین این در این این دیادی این و کرت پر شویب تهین کراس کا پیپ نیاد و اد الزتان این و معنوت معاوی این نیاس کا استان کیا - اس سے اُسے دیادی ابیر کہا جا تا ہے ۔

[ الكوكب الدّري، افا داست مولاناً ومستبيدا حيمينگودي سرتّب مولانا عجد يجي كاخطوي، فبسع دوم منتشراً، مبلدم منحر، ۲۲، مكتبرنجيوير بمنظا برطوم ،مسيارنچود]-

ابكيافوي مادر فراتيم ولامًا مفى محتقى ما معيد المكالد امداس قبل الداس كالكراري . بينوا توجود





## ابن غيرلان مسعدم موافده

### (١) مريرالبلاغ كااعتراض

استلحاق زیادے بعدمولانامودووی کی جس عبارت کوموردِ احتراض بنایا کیا ہے، وہ م

در صفرت معاویز نے اپنے گورٹروں کو قانوں سے بالاتر قراد دیا اوران کی

ذیا دیوں پرشری اسکام کے مطابق کار دوائی کرنے سے مماحت اسکاد کر دیا۔
ان کا گورٹر عبدالشری عمرویی فیلان ایک مرتبر بھرے میں منبر پرخطیر دسے رہا

مقا۔ ایک شخص نے دوران مطبر ہی اس کو ککر مار دیا۔ اس پر حیدالشر نے اس
طخص کو گرفناد کر دایا اور اس کا بائے کھوا دیا۔ مالا کہ شرعی قانون کی دُد سے بہ
الیما ہوم در متاجس پر ہا مخذ کا مطب دیا جائے ۔ مصنرت معا ویڈ کے ہائی متفاظ
گیا تو امنہوں نے فرایا کرئیں ہاتھ کی دیت تو بھیت المال سے اداکر دوں گا مگر
میرے قال لئے قصاص لینے کی کوئی مبیل نہیں گ

مولان و فی ما حب کا احتراض ہے ہے کرمیاں ولتھے کے انتہائی اہم ہروکومذون کردیا
گیا ہے۔ انہوں نے ابن کثیرہ کی عبارت نقل کی ہے جب ہی مزید بربتا یا گیا ہے کرم بن خص کا
الا کا کا گیا تھا اس کی قوم کے لوگ این غیلان کے پاس آئے اور کہا کہ اگر امرالمومنین کومعلوم
ہوگیا کہ تم نے اس کا با تقراس وجرسے کا ٹا تھا تو وہ اس شخص اور اس کی قوم کے ساتھ وہی
مسلوک کریں ہے ہو انہوں نے چوائی بن عدی کے ساتھ کی تھا۔ اس لیے تم ہیں لیک تحریر کھھ
دد کہ تم نے ہما درے آدی کا با تقرشبہ کی بنا ہر کا ٹا تھا۔ ابن غیلان نے بر تحریر کھھ دی ۔ بھریہ وگئے مسلم کے ورثہ سے مادی کے اس کے ورثہ سے مادی کے اس کے کہ اس کے کور اسے اور کی کا با کھ

شبه کی دہر سے کاف دیا ہے، لہٰذااس سے پی تعمامی دلوائیے یصنرت محاور بنے نے فر مایا کہ مہرے گورزوں سے تعمامی کی توکوئی مبیل نہیں نمیکن دیت سے لورجینا کچراب نے دیت دلوائی اوران غیلان کومعزول کردیا۔

عَمَّا فِي صَارِب مِرْ بِرِتْجِرِهِ كَرِيْتِ مِوسَةُ قُرِاتَ عِينَ

" ہماری مجد سے بالکل باہر ہے کہ چیشخص تصاص اور دمیت سے شرعی قوانین سے وا قعت بموء وہ حصریت معاویز <u>کے تصلے بر</u>کوئی او نی<sup>ا</sup> اعترام کس طرح كرمكت ہے ؛ ان سے ماسندا بن غیلان سكے تحریمی اقراد سے سائن مقد کی جومورت بیش مونی وہ برکرا بن غیلان نے ایک شخص کا با تقرشبر ہیں کا ث دیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی خص برسرتہ کا الزام مواور اس سے شوت بی كوئى ادنى مامت بهمي پيش آماستے تو إكادكا شنے كى منزاموقوف موماتى ہے اورسشبه كافأمره ملزم كود بإمها تاسب، مبكن ماكم غلطى سيد لمزم كالانفركاث فسي تواس فلغی کی بزا پرمکم برتہیں ہے کہ اس ما کم سے قصاص لینے سے سیے اس كا بائذ كبى كات ديام ائے،كيونكرشبركافاكره اس كولجى ملتاسبے-اس كى ابکے مسلمن بریمی ہے کہ اگریما کول کے اسپیے عیدلوں کی دیمہسسے ان پر محتر مادى كى جاياكر\_م قواس المم منعب كوكوئى قبول نبيس كرسكا اسى بات كو حصرت معادیغ نے بول تبہر فرطایا ہے ک<sup>رد</sup> میرسے محود نروں سے تعسام<del>ی لینے</del> کی کوئی مبیل نہیں 4

أتخضورا ورخلفا في راتندين كي منت

بئن المرشلے کے جردفعہی وقا نونی پیہلو پر تو بعدیس بھٹ کروں گالیکن ہیں مریر موصوف اور مجد قاربین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے اس بات پر شجیدگی اور ٹھنڈ سے ل سے خورکری کہ کہ باخیری وجریر ظافت واخرہ ہیں اس بات کا امکان یا نفسور ہوسکتا تھا کہ ایک ماکم یا یہ ملک کہا یہ ماکم یا یہ ملک کا اس سے اور کھروہ معزولی سے ماکم یا یہ ملک کا باحد کا باحد کا احد کا اس سے اور کھروہ معزولی سے ذائد کسی سے معروہ مرد دی ہوکہ ہیں

نے القرشہ میں کاٹ دیا ہے ، بنی کریم سلی الشرطیر وسلم کا اسوء حسنہ تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ طیب ہی کے وردان میں ایک شخص نے آپ سے سوال کر دیا کہ میر سے ہمسا سے کسی جم میں مجبوں کیے گئے ہیں ؟ آپ نے توقعت فرما یا کہ شاید مدینے کے کو تو ال اس کا جواب دیں۔ سائل نے اپنا سوال دو تمین مرتبر دُم را یا ، لیکن اسے انحفنو ریاکسی دو مرسے معابی نے مرزان نرکی بلکہ آپ نے فرمایا :

ختواجيرانه

م اس کے پڑومیوں کورہ کردو "

معنرت عرامی فرج کے بعض وو مرے نے بہام موالات کرتے تھے کہ تم اللہ بینانی پر اللہ اوراسی فرج کے بیمیں کیسے نجا ا بی لاسے بغیر ہر سوال کا جواب تحق سے دیتے سے اوراگر کوئی شخص معترین کے اگر سے

ان مات نواب فرمات سے کہ جوڑو، اگر بیس نہ ڈکیس توان ہیں کوئی فیر نہیں اوراگر لو سے

ان مات نواب فرمات سے کہ جوڑو، اگر بیس نہ ڈکیس توان ہیں کوئی فیر نہیں اوراگر لو سے

اسے بریم کرا بابس تو بم بین کوئی فیرنہیں بسیرت فاروتی کا یہ واتعربی شہورو معروف الدوووں

ہوسائے ۔ اس نے دیتے بہنچ کرشکا بت کی معنرت عراف فی داوران کے والدوووں

مرسائے ۔ اس نے دیتے بہنچ کرشکا بت کی معنرت عراف فی داوران کے والدوووں

کومصرے کموالیا اورمصری کے الاقری کوڈا دے کر کہا سے اس بڑے یا ب کے بیٹے

مرتب کر بیجب مصری مارچ کا تو آپ نے کہا کہ چند کوڑے اس سے والد کے سرائد

کی مرتب کر بیجب مصری مارچ کا تو آپ سے کہا کہ چند کوڑے اس سے والد کے سرائد

تو باپ کی می جرایت تو بی حائل نہ ہوتا ۔ اس کے بعد صفرت عراف نے کہا کہ نیری مرمنی، ورن

تو باپ کی می جرایت تو بی حائل نہ ہوتا ۔ اس کے بعد صفرت عراف نے کہا کہ نیری مرمنی، ورن

تو باپ کی می جرایت تو بی حائل نہ ہوتا ۔ اس کے بعد صفرت عراف نیٹے کے بجائے باپ کو مناط ب کرکے خصندناک ہوگر کو ہے :

منی تعبدن تسعرالمناس وقد ولده تهدم اقهایهم احواسًا ؟

"تم فی سے دگول کوغلام بنالیا مالانکران کی ائوں نے انہیں آزاد نباتھا؟

معفرت عمر اور معفرت عمروین عاص کا ایک دوسرا واقعرطبقات ابن معدر مبلدا مست الکی اعلیٰ معلومی کا ایک دوسرا واقعرطبقات ابن معدر مبلدا مست الله علیہ وسلم ) می موجود سے - اس میں بیان کیا گیا

ہے کوب مسرت عمر شام مہنج قواب کے ہاں ایک شخص آیا جس کو ایک امیر نے بیٹیا تھا۔
حضرت عمر شنے اکس امیر سے قصاص فینے کا ادادہ کمیا قوصشرت عمر وین العاص لے کہا، کیا
اب قصاص لینے گئے ہیں ہو صفرت عمر شنے جواب دیا کہ اس سے صفرت عمر واس پر کہنے گئے
مہم قویم آپ کے لیے مال بہیں بنیں محر سے معرف تا عمر شنے فرایا "شجھے اس کی پروا نہیں۔
کیا بنی اس امیر سے قصاص نہ لوگ ما الا گوئی نے نے کا الائد طیرو کم کو دیکھا ہے کہ آپنے
مود واپنے آپ کو قصاص نے لیے ہیں فرطیار و جھنرت الوگر اور صفرت عمر نے کہی اپنے تک میں
معید بن مسید سے دوایت ہے کہ اسی طرح حصنرت الوگر اور صفرت عمر نے کہی اپنے تک میں
معید بن مسید سے دوایت ہے کہ اسی طرح حصنرت الوگر اور صفرت عمر نے کہی اپنے تک میں
ہیٹن کیا کہ ان سے قصاص لیا جائے۔

إى وإلّى ن نفسى بيداه أكا انْعَمَه منه وقداد أبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انْعَى من نفسه -

" ہاں، اس ذات کی تھے جس سے قبیعے ہیں میری جان ہے، ہیں اسے قعمام لوں گا، ہیں نے دمول النہ ملی النہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے ابی ذات مبادک کو قعمام کے بیے بہیش فرایا ہے ملوكتيت كاتغيرا حوال

ئي مجمتا بوں كرفقيبان امستدلال كو مقورى دير كے ليے جوڑ كر دونوں تر مانون كے تغير اسوال يرغودكيامات توخلافت اود لموكيت محددميان جوامان ادرزين كافرق ب، أسيم يمر لينية بين كونى د شوارى تهيين ميث أسكتي اورميي وه امل مقيقيت سي يودد خلافت والموكتيت " كم معنقعت فيهن نشين كوانا بالمستقيمين يحبد يربوست الدوعم دينولا فست على منهاج النبوة یں کی ماکم کی برجراً سے تہیں ہوسکتی تھی کروہ ایک کنگر سے مجواب بیں قطع بدکی سزا د مین ا۔ بالغرض أثمرابيه ابوتا بعى تواس سے بعد و وسلسلة واقعامت ودنمان بوتا سجيے مولانا مودودى نے تو کھول کربیان نہیں کی ، نیکن جناب محد تقی مساسحب سنے اسسے خود ہی تادیخی حوالے سے ما تذنق كردياب، تاريخ بناتي ب كرجب الشخص كالإنفركا فأكو تواس ما البيله نے گورزے اکرکہاکہ امیرمعاوی کویمعلوم مؤاکہ بیمنرا البیٹینس کو دی گئی ہے جس سنے آب کے عامل کو کنکر مارا ہے تو وہ اس کے سائقراور اس کے تبیلے سے ساتھ وہ برتاؤ کریں کے ہوا نہوں نے تجرین عدی اوران کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے۔ کیا اس کا مطلب د وسرمے لفظوں میں برتہیں ہے کرحمنریت بجرائظ اور ان کے دفقار کا بچو حشر ہو اس سے بعارلوگوں کے دل مہم کردہ کئے تھے اور انہوں نے سیمجد لبائقاکہ موشخص امیرمعاویے کے عَال كے خلافت انگلی مي أعمائے كا اس كى خير نبيس ہے ۔ اگر اليسا نر بونا توكوئى و مرتب يكتى كه بمنقطوع المدرسيدها الميرمعاويغ كاخدمت بي مذبي خيا اود اس تعدّى كم منا وسن ادخواي مذكرتا . نيكن اس مے برعكس مؤايد كرحب اس فريب كا إلقه كسٹ كميا تووه اور اس كا قبيله إلغه کو توہمول گیا ادر پیرسے بھیلے کو اُسلط جان کے لاسے پڑھتے ،کیونکہ وہ برماسنے ستھے کہ ورزسے تعمام لین تو درکنار اگرام برمعادی کومعلوم بؤاکران کے تورز برکنکری مبنکی کی ہے توانہیں بغاوست ومحاربہ کا تجرم قرار دیے کرفتل تک کی منزادی ماسکتی ہے ۔ اس لیے ابنوں نے گورزے ایک الیے مجوتی تحریر تکموائی جس سے نظاہر بو کہ تطبع بدی سزاگور نر کی شان میں گسنا ٹی کی بنا پر مہیں دی گئی جلکسی دو سے مجرم بردی گئی، مگروہ مجی شبہ سے منانی نرکھا۔ اسی تحریرسے ایک طروت المزم اور اس کے اقادب کی مبان تو پیج گئی ، گردومسری

طرف گورز کے اسٹے تحریری اقراد سے اس سے خلاف اتنا ٹیومت تو فراہم ہوگیا کہ اس نے طرف کورز کے اسٹے اس کے خلاف اتنا ٹیومت تو فراہم ہوگیا کہ اس نے خریری مدجاری کرکے اسٹیام شریعت کی خلاف ووڑی کی ہے۔
مرید میں مدجاری کرکے اسٹیام مرید کا مسیب قصار

اگرامیرمعادیہ کے بجائے کیسی خلیفہ راس کے عافی کا واقعم موا توانیسی محروری حیلہ سازی کی اوّل تو نومبت اورمنرورت ہی پیش مذا تی، اور بالفرمن آگرالیسی کوئی تحریر خلیفهٔ و نشت کے رُوبر وہیش ہوتی تو وہ اینیا تقعیل معلوم کرتے ادر دا قعامت کی تَد مک معنجے کہ ا بي في الواقع يركوني مجرم مسرقد متناع اور الراس مي اشتباه بمنا توكس نوعيت كانتاع اس شكب و شبرے سیے کوئی معقول و بو مستقے یا نہیں؟ اور اس کا فائدہ حاکم و جرم دونوں کو باکسی بک کو ملنّا میاہیے یا نہیں یا آگر فریقین اپنی اپنی کھال بچانے سے سیے ایک گول مول اور نباؤ ہی تحرم لاكرهليغه كے سامنے پسيش كردي توخليف كے بائتداس طرح بنييں بندود مباستے كه وہ اس بر كادرواني كرفي سي قبل مزيد تعيين وتبيين مذكر اس مطلب من فراسي عيان بين سك بدرجوبات سب سے سہلے کملتی وہ برتنی کرس خص نے قطع پدکی منزادی ہے، وہ مود اس تفيته كالك فران ب سي معرش ما فيعد كرف ادرمزانا فذكر في كاحق تعلقانهين متا- أسي با مہيكفاكه وه كنكرى ماريے والے طزم كوكسى قامنى يا دوسرے ماكم كے سامنے بميش كرا. معنرت عروا كومعنرت أبى بن كوب كي مناوت الك شكابت تقى تواكب متعنيث بن كرفود منر ریدن ابت کے باس کئے۔ اس پر الم مرهمی وجسوط اواب القامنی میں فرانے ہیں:

ه ١١١ ول جوس ك -

" بيتمها دا بيلانلم س

كرتم في بريد ما تداخياني بهاؤي بهاوكيا يمنرت عرش كے ليے جب ملعت الحقانا

صروری بؤا تو معنرت زیر کے کہاکہ کاش معنرت اُتی معامت کردیں۔ گر مصرت عمر منسنے ملعن الشائے میں ہرگز تا تل مذکبا- اسی طرح مصربت عم<sup>ین</sup> متعدّد مواقع پر ن منی شریک اور دوسرے قاضیوں کی عدالتوں میں بیٹ موستے دسمے بھٹرت عثمان ، معشرت طلحہ سے بالمقابل معنرت بُحبَرِ بن علىم كے مراسف بميش بوئے بمعنرت على الله ايب زره كامغار يهودى كے خلافت قامنى تشريحى عدالت بين دائركيا، اينے غلام قنبرا ورصاحبزا دسے محسن کی شہادت پہین کی جور در کردی گئی ،اور دعوی خارج ہوگی ۔

ابن فدامه المغنى حلداا اسفم سومه برفر ماست بين كه:

ديس للحاكم ان يحكم لنفسه كمالا يجوس ان يتهد لنفسد

در حاكم ابني ذات كم تعلق كوئى عدالتي فيصله نهين كرسكنا ، جس طرح وه اليف

حق بي ابني مدالت بي گواه نهيي بي *سكتا* <u>"</u>

فناوی عالمگیری، آ د اب القامنی میں بھی بین اصول بیان کیاگیا سبے کہ انسان اسپنے نغس كيعق بي فامني بنهي بن سكتا - اكروه بي كاتو

لاينفة تضاؤه ـ

« اس كا فيسله نافذ نهيس بوگا ش معرنبى مسلى الشرعليه وسكم كاايك ادشاد يرميى سب كر لايمكم الحاكم وهوغصبان ـ

‹‹كونَى ماكم <u>خعتے</u> كى مالىت يى فيصلہ مرك<sub>و</sub>سسے <u>»</u>

ادراس گورز کامغلوب الفضیب ہونا اس سے اس فعل سے صریح طور پر فلا ہر سے ک اس نے کنکر مارسے پرخودہی اِنفر کاٹ دسینے کی منزانا فذکر ڈائی۔

الزلستة مرودين شيركا اطلاق

بهركبيث أكراس معاسطيري ذواس تغتيش بمبي كما يي أي ما تي تورير حقيقت عبال بهومباني كربه بالكل ظالمان اورسنكرلان كادرواني تتى ادراس كابعيد ترين تعلق يمي اسمورت سع مز تفاسيفي اصطلاح مي منهم بن صرّيا تعزير مادى كرف السك الفاظ سي تعبيركيا ما تا ہے۔ بچدی پر قطع مر کے معالمے میں شہری جو مورتی مکن ہیں انہیں فقہا سنے خود باب کر دیا

ہے، مثلاً برکہ کوئی شخص غیر محفوظ شے کی چودی کرے یا کوئی الیسامال جرائے جس کی ملکست میں وہ خود شریک ہو یا مسروقہ شے کی تجدی کر ہو کہ اس کا اجتدر نصعاب ہونا مستنبر ، درخ آلف فید ہو یک کر مار نے ہر یا تھر کا مث وینا کسی طرح ہمی " شبر کی اصطلاح فقہی کی تعریب میں نہیں آمکنا ہیں وجہ ہے کہ ابن جریائے نے ابنی تاریخ بطری مسام میں میں جہاں ہرواقعہ میں نہیں آمکنا ہیں وجہاں ہرواقعہ بیان کیا ہے، وہاں تکھا ہے کہ تحریب ورج تھا:

انه قطع على شبهة واص ليمريُّضح-

" إنقرشيه كى بناپراليسى صورت مين كا ثاكيا ہے تجواس نے واضح نہيں كا تى يہ ميں كا تى يہ ميں كا تى يہ ميں كا تى ي مجرح بب بنو صنبة كے فليلے كے افراد اس تحرير كو لے كرام يرمعا وي سے باس مبلی ميں توان كا بيان ان لفظوں ميں منفول ہے:

انه قطع صاحبت اظلماً-

"اس ماس ني بارك آدى كا إلى ظالما منظر في يركالما بعد

مولانا محد تغی مرا حب عقاتی فراتے ہیں کہ «شبری التر کاٹ دینا بلاشبر سنگین فلطی سے دریا بلاشبر سنگین فلطی سے دریا اس برکسی کے ذردیک بھی علم برنہ ہیں سے کہ ماکم سے تصاص لیسنے کے بہت ماکم کا بائد بھی کا مدے دیا جا سے کیونکر سنٹ برکا فائدہ جس طرح ملزم کو ملت سبت اسی طرح ملکم

کولی مت ہے یو ختاتی صاحب کے تردیک اس کی ایک معلوت بہی ہے کہ اگر ما کول کے ایسے نہیں ہے کہ اگر ما کول کے ایسے نیسان کی وجرسے ان پر معرفاری کی جایا کرسے تواس ایم منصب کوکوئی قبول نہیں کرسے کا عثمانی صاحب نے بہاں شرعی اسکام اور فقہائے کوام کی بالسکی غلط نویجائی کی ہے اور ان کا استندلال مفالطہ آئیزی اور سوسے تجریب بیٹی ہے۔ وا تحد قریر بحث میں ملزم قبلے یدکی مزایا سارتی مزاکا ہر گر مستوجب مزتما اور مزاس کے فعل میں شبر کاکوئی محل تھا۔ قبلے یدکی مزایا سارتی کے سامہ فی الارس کرتے ہوئے فور قبلے یدکی مزایا سارتی کے سامہ فی الارس کرتے ہوئے فور قبلے یدکی مزایا سارتی مرتکب بڑا ہو۔ یہاں جی شخص کا پائٹ کا ٹاگیا وہ معصوم الدم تھا اور اس کا پائذا داوۃ اور عمداً مرتکب بڑا ہو۔ یہاں جی شخص کا پائٹ کا ٹاگیا وہ معصوم الدم تھا اور اس کا پائذا داوۃ ورعمداً منا کہ کیا گیا۔ اس لیے ملزم کے فعل یا گورز کے فعل دو تو ل میں مشہد کے مضرکو کوئی وال ہی ما تعاد کوئی والم نا تھا اور گورز کری طرح کا فائدہ ہے ان کا گارتی مسامہ کا فائدہ ہے۔

ال سینظیری تی ملی المترعلیه وسلم کا بوادشاد منن ترمذی الجاب الحارود اورد وارسے مقامات پرمردی ہے وہ برسیے کہ

ادم والمعاود عن المسلمين ما استطعتم .....

مدحس ملانک بھی مکن ہومسلما نوں سے مدود کوٹا نو۔ اگر بے شکلنے کی کوئی مودت ہوتوملزم کوچھوڈ دو۔ امام اگرفلولی سے معافت کر دسے تو بہتر سے برتسبست اس سے کہ وہ فلولی سے منزادسے بھیتھے ہے

ابوداور، كما ب الادب ين ادر ادرى ميد

ان الاصيراذ إن بنى الربية فى الناس افس هم -"البرحب لوگون ين شبهات الأش كيف الكاء تواس ف لوگون من قساد

کھیلایا <u>"</u>

اسی صورت میں مکن ہے جیب کہ ما کم یا قامنی نے اپنے انتظامی یا عدالتی انتشسیا راست کو (Bonafide) معقول ومعروت ادرمشروع طریقے پراستعال کیا ہو، اوراس کے با وجود ان اختیارات کے دوران استعال میں اس مسخطا سرزد ہو۔اس کا یمطلب سرگر نہیں ہے کہ وہ اپنی ذائی حیثیب میں کوئی جرم یاظالمان انتقاحی کادردائی کرسے یا مکدود اختیارے تجاوز کرے، تب مجی اُس مے بازیرس نربو۔ فقہار نے بالاست بربات مکمی ہے کہ ام باقامی غلطی سے مقربا قصاص مبادی کردے تواس پر مجرابی مقرحادی نہیں ہوگی ۔ لیکن انہوں سنے اس کی درمی سائقربیان کردی ہے اور وہ یرکہ قامنی اینےکسی ڈائی معاسطے میں توقیعلہ دے ہی نہیں سکتا، اس لیے لا محالہ اس نے سی فیسلہ بھی دیا مو گا ، عام سالات ہیں فریقین اور عامنز المسلبين كامغا دمراشف دكدكرويا بوككا اورحق وانسرا صن كوبيرى طرح بتيظردكما بوكا -اسب ظاهر مے کہ جو شخص ذاتی رخبش کی بنا پرکسی کا باعثر کامف دیتا ہے، اس کا فعل توسرے مصالحاندا مالتی فیسے کی تعرب ہی ہی ہیں آمکتا۔ بہرجائیکہ وہ کسی رعابیت کا اہل بجمام استے۔ فقہار نے تو يهان نكب مكعاسب كراكر عدالتي كادروائي بين بمبى قامنى ظلم ويؤد كرست تو اكسي ندصرون بمعزول كيامياسنت كابلكرتعزيروتا والنكبى اس برعا ندبوكار د الممتناددمبلديم مسيبع پروايمرا بن عابرين مثَّا في عالمگيري سكر حوالے سے فراتے ہيں ؛ وان كان القضاء بالجوس عن عسد و تدّيه فالمضمان في ماله في الوجوة كلها بالجناجة والاتلاث ويُعتَّم والتَّاحي و نيئة ل عن العسناء - معلوم نهي يرجم يب وغربيب اصول كتاب ومنست بإكسى كماب کے کون سے مقام پر مذکورسے کہ سشبہ کا فائدہ جس طرح ملزم کوختا ہے ، اسی طرح ما کم کوہی ملتاسہے ؟

اب ایک انصافت بیسندادر **طالب ک** انسان تود غو*ر کرسے صیح د*استے قائم کرسکتا

ہے کہ ابن غیان کو محض معزدل کر وینا کس معر تک امرا می عدل وانعما دے تقاضے بہت کے مرکز ہے اورا میر معاویر کا یہ قول کس معر تک سی بجائیہ ہے کہ میرے کو زروں سے معما سے کہ کو تی مبیل نہیں ہے ہم اس کے بعد لینے کی کوئی مبیل نہیں ہے ہم اس کے بعد قدیم کو تی مبیل نہیں ہے ہم اس کے بعد قدیم کو در یا استفاعی افسر کے لیے بھائز ہو جاتا ہے کہ دہ جو لوٹ مار اور دھا ندلی جائیں کرتے دیں کہ یہ سے کہ دہ جو لوٹ مار اور دھا ندلی جائیں کرتے دیں کہ یہ سی کوئی یا در اس کے بعد ان مدیک انہیں جبری طور پر دیا اگر دیا جائے۔
سے کوئی یا در ہی مراح کے اس کے کہ انہیں جبری طور پر دیا اگر کر دیا جائے۔
دور صدائتی کا واقعہ اور این قدام کی داستے۔

مناسب طوم بوتله کرخاتم بیک کرخاتم کی کور پیمنرت او کرنی کے بدیکا ایک قدیمی بیان کردیا جائے جوابی غیلان سے اقد سے مثابہ سے ورسیے بہور منبئی تقریع بولائرین قدامہ نے المعنی میں بھی کریے میں سے سند باطاکیا سے کہ کوئی شخص می فعدامی سے بالا ترنہ ہیں۔ فرماتے ہیں :

ويجرى القعماً من بين الولاة والعالى وبين رعبتهم لعن الأيات والانسباروان الهومنيين تشكافاً وواعم ولانعلم في خذا خلافاً وثبت عن ابي مكن انه قال لرجل فكى اليد اند قيلم يده ظلمًا لأن كنت صاحبًا لاقيده بك منه .

"قانون تعمام امراء علّل اوروقيت كاين برار مادى موقات كيونكل الميدي آبات واحادث كام المح دوونين كون كا قدة ميت مسادى بي بم كواس يكرقهم كاخمالات كاعم نهي ادرا و كريشت أن بت ب كران ساير شنص ف شكايت كى كراس كا با تعزظا لها زطور بركا فاكيا ب تو آب فراياكم اگر توسياب تومياس فاست تعساس نون كا ع

(المغنى فابن قدام الجزوال سع بمطبعة المناد معرس المسلحده ٥٦)

نفریبا اہنی نفاظی فی اقداد اس سے بات الال شرح الکی سے بی ورود ہے۔ یہ کا البغنی کے مائے ہر یہ ہے اور اس کے مستعن جرار ممن بن قدام ہیں۔ یہ بی اس کے بیان جو الفاظ انلہ قطع یدہ ظائی استقول بی بہانفاظ بر منیہ کے فراد نے امیر معاویہ کے سامنے کیے تھے جو لمبری فیروی ہی ہی اس سے بعد سرخوص نوداندازہ کرمکٹ سے کو املای محومت میں گور وقعما می سے بالاتر ہیں یا نہیں ؟

ک معزول آوا برمعادیزیمند مرزان کوجی کمیانتها و دعیم موضی کاخیال ہے کہ بیمور وی اس کی غلط کا دیوں کی بنا پر متی پڑو پڑسال سے زائد مرصے تک وم توجی بین کو کا دمتا نیاں وہ کو تاریا کیا بخرد معروفی سے ان کی کانی بوسکتی تھی ؟

# گورزول سے عدم مواقارہ

قاربين محدثقي مهاسب كي اس عمارت كو پرمركرمين مجيوبيتين كه اس واقعهمين ابن غيلان اور ماكم دومخنلف شخصيتين بي- ني الحقيقت ابن غيلان بي وه ماكم رگورنر ، كشامس في محن كنكريارين برايك شخص كا إنقرظا لما منطود يركاث ديا كفا اوركعيري وهسب رحم ماکم ہے س نے بیجوٹی تحریر کھر دی تھی کہ نیں نے ایخدسٹ برکی بنا پر کاٹا ہے مولانا محد نقی مهاسب مزید کیمنته بس که «مُشعبه بس ما نفه کاش دینا بالاست به ماکم کی منگین غلطی بسیرلیکن کسی سے نزدیک بھی مکم بہمیں ہے کہ اس ما کم سے تعدام لینے سکے سیے اس کا پاکٹر کھی کا ہ دیا مبلسنتے یہ بئی اس سے حواب بی پہلے ہی تفصیلًا بیان کریچکا ہوں کرجستخص سنے پیان فلیے پر کی مزادی ہے وہ خود اس تفیتے کا ایک فراتے ہے سے مشرقا ذاتی معاملے میں نبیسلہ کرنے ادرمنرانا فذكرين كامق تطعًا نهين تقا بميران شخص تے غيظ وغضب سير مغلوب بوكر محف رورًا بميدينك دسيف بريا تفركموا والاحالا كله ني سلى المسطير ومتم كا مريح مكم موجود سب كه اكوني ماكم غفة كى حالت مين فيعدار فرسه عينيزين سفة تامت كيا تفاكد بيفعل كسى طرح كعي شبر» كى فقى اصطلاح كے تحت نہيں أسكنا- ميں نے استے مترعاكو واضح كرنے كے بيے نب نبوکی اورسنگنین خلفار را مثرین سے متعدد نطا ترکیمی پیشیں <u>کے متعے</u>۔

#### عَمَّانَى مساحي اس بِر فِكُمِيْرَ مِين :

"مرسے استدلال مے جواب میں ملک صاحب نے جو بحث کی سے، دہ خلط مجت کا افسوم تاک تمون سے۔ انہوں نے تین جا دمنی سن می طلع است کے معلل میں افسوم تاک تمون سے۔ انہوں نے تین جا دمنی سن سے طلع است کے معدل واقعا ون کے معتقل واقعات ذکر ہے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ ان قیم ملوں کے بلندم میاد سے کون انتکاد کرسکت ہے گفتگو تو ہم ہو دہی ہے کہ معتمر سن معاولی ہے جو تھیلے کو تنافون کی بالا تری کا خاتم ہے اور خلاب مرسی تا اون کی دوسے خلط کر ترک ہا جا سکت ہے ہے " معاولین سے دہ مشرعی قانون کی دوسے خلط کر ترک ہا جا سکت ہے ہے " معاولین سے دہ مشرعی قانون کی دوسے خلط کر ترک ہا جا سکت ہے ہے " معاولین سے دہ مشرعی قانون کی دوسے خلط کر ترک ہا جا سکت ہے ہے " معاولین سے دہ مشرعی قانون کی دوسے خلط کر ترک ہا جا سکت ہے ہے ا

ير تخرير يرصف سيد ميليه ميرسه ماشية خيال مي مبي به باست نهين أسكتي كتم يماني ففنا اورنغام عدالت بمصنعلق نبي ملى التعليه ولم مصيحوا دشا واست اورخلعا سنته وأشدين كا قونی دعلی نمون بحویس بیان کریچکا برد کوئی شخص اسے منلیام بحث کا افسوسناک نمون» قرار<u>د بنے</u> كى جُراَت كريسك كا يلين اب معلوم بواكر مبعن لوك جنبين مهما بركرام كي مفليم وكريم كاإ قيار ب، وہ کتاب وسنّست اورخلافسیت رائٹرہ سے فیصلوں سے سمعیاری بلندی سکا زباتی ا قراد توکرستے دہیں سنگے تا ہم دوسری طروست اگرکسی صحابی کا فیصلداس معیاد سے باصل برمکس مہوء تہد ہمی وہ اسم بھے ی کہتے رہیں گے۔ اس پوری طویل مجسٹ کے دوران میں میرا بمیشہ برطرانیدرہے كهم مستلي ميلي قرأن ومديث سعد وتوع كبامياست اورنعابل خلافسنت راشده كوماسن دکھامبلسنے ۔ امبہی ان ترحیوں سے علی الرخم شجیے اسپنے اسی طربی بحدث کی محدت ہے ہیں سہے اورئيل اسب كميئ بي كهننا بهزل كرحصنرمت معاوين كايرفيصله و فرمان مشرعي فا نون كي رُوسست يخبيل بلکہ فلط ہی ہے کہ میرے گور تروں سے قصاص کی کوئی مبیل نہیں یہ خبرا سلامی نظام اے قوانین میں اس طرح کا استثنار واقمیاز ہوتی میو، گراسلام میں اگرکسی گورزر ماکم، قامنی، حتی کہ اميرالمؤنين سنريمي اليساجرم كيابيء يجموحبيب قعماص بوتؤولئ قصاص كى دمثا مندى ومعافى کے بغیرجم کے نصاص سے بڑے ٹیکلنے کی کوئی مبدیل نہیں سہے ۔ میں اس سنلے پر پہلے ہی لکھ مچکا ہوں اور ذرا آئے میں کرمیر تکھوں گا۔

عنمان صاحب محصر واب فيقع بوست بيليمي يربات مكيمة عن اوردوباره اسد وبراياب كر « مذکوره واقعیم صنرت معاویه کی ملمنے کنگر مارینے کا ذکر نراستغانهٔ کرینے والوں نے کیا، رز مرعا علیہ ما كم نے بجب و دونوں ايك مورت واقع رئيستنق بي تومعنرت معاديدٌ كويدُم غيب أزكمال سے مال مبو مكتاب كالمغلوم فيضودال واقعر كوتبياكر معاعليه كيريم كوابكاكر دياب يموال بيب كركنكري مار فيفي ﴾ تقر کوا دینے کا بروا قند آگرائل دنیا کے لیے ایک علم غیب کام متلہ بن گیا تھا ، بعیبا کہ محدثنی صاصب باور کرلے کی کوشش کریسے میں ، تو پچرا تفرمهادسے تو زخین اس کی پودی عبیل اس طرح کیوں بیان کوستے علیے آسے میں کہ وبزومنبة كالشخص فيابن غيلان برميجري كنكربيبتك يايس فياشخص كالايو كالمنف كالمكم إيريسواسس مقعلوے البدیے تنبیلے والے ابنِ غیلان سے پاس آستے اور کہا کہ ہم ڈدستے ہیں کہ امبرمعا ويج بمار المدوم ملوك كري شخه بوانبول في تجري بن عدى كے سائق كيا، اس بيے تم بهي لكد دوكرتم سف بمارسه أدمى كا إئترمث بدمي كاثا سبه الان فيلان كي اس مجوفي تخريمه نكمد دينے كے بعداس ظالمانز كارروائى كى تفيقى تفسيلات بردة غيب بين اس طرح بنہاں نہیں ہوگئی تقیں کہ اس کاغذیکے بُرزے سے کے ماسوارکسی کے سیے مزید محقیق کا کوئی موقعہ يامعلوه ست كاكونى دومرا دربيري مرسه سها تى مزرا متاراكر فى الواقع البسامونا توامخران مؤدنين نكب به إدى تفاصيل كيسك بنجيتي حنبون فيداين غيلان كى اس خلاف واقعرا ورمبهم تحرير کے مائذ مسائند اصل صورمیت واقع کھی بیان کردی ہے ؟ عجیب یاست ہے کرکسی مسائوب کو متى كم محدثقى مباحب كوبعي بيزكمتر آج تكسبكون نرمونجعا كدحبب اميرمعا ويتسسك مباسينے واقعه يس اس شكل مين بهيش بكراكهسي نامعليم اورغير موجود شخص كا إكفرسشبه مي كمث كمياسهم اور امير معاوية عالم الغيب منسق كم آب كومزيدا ومجيح صورت مال كاعلم بونا تودو سرس لوك بواس واقعہ کے رادی دنا قل ہی، اہمیں امنوکہاں سے کشعت والہام ہوگیا کہ وہ پورا قصتہ اب تک بیان کرتے دہے ہیں؟

#### كتمان حقيقت كوروه

حقیقت برہے کر معنرت معاور نے کے پاس خبر رسانی کا نہایت عدہ اُنظام عقا-ان کے گورنروں کی زیاد تیوں کے مجو واقعات زبان زدِ عوام سختے اور مجو لجدیں تاریخی اور اق کی زینت بنے ،اگرابن غیلان کے نوشتے جینی عمع مازی ان واقعات کوان کی نگاہ سیمخفی رکھ مکتی ے تواس کے دوری دیوہ مکن ہیں۔ یا توجیسا کہ مورضین نے تھما ہے صفرت مجر اور اُن کے سائقيوں كے قتل نے لوگوں كود بهشت زود كرديا ئقا اورود سكام مے مظالم كو اس بيے برطا بیان نہیں کرسکتے ستھے کہ مباد اگور زوں مے بجا ستے الٹی مظلومین ہی کی شامست آ مباسستے، با بمراميرمعا ديغ نك جوبات من كل من ينفيتى تلى يامينجا ئى ما تى تقى دە اس مى زيارىقى تقنيش كى يحليعت ېى بنيى فرمائے ئىتے كى غيب تۇ دنيام كسى كومچى با واصطەمامىل نېمىي بونا،لىكن متحیقنت نکب درمائی کے سیسے مجرز دائع معلومات انسان سے لبن چیں ہیں ہ ان سے استفال کا وه بهرمال مسكلعت سبے. فرش كمياكہ اميرمعاويج كا دامد دسيلة معلومات وہي تحريريني جوان کے سامنے آئی۔ اب اس میں جم متعلوع الید کا ذکر مقا، اس بیچا رسے سنے ان سے سامنے اسے ی جرانت نہیں کی ، ملکہ اس سے تعبیلے سکے افراد ہی اس کی طرون سے پہیش ہوستے۔ املامی نظام نعنه کامتغنی علیرامول مجارت دِنبوی پهبنی ہے، بیسے کرفریقین کو اصالت مراحفے بلاکر اوران کا بیان سے کرفیبیلہ کر**یاما**ستے۔ قصنا کی الغانہب صرصت اُسی صورست يم جائز ہے مبدکسی فرنن کی غیرحامنری کے منتول وجوہ موجود مول امثالی وہ مرکب من شدید مربين موامنقودم وبادور در إزسك مغريم موياطلبى ك باوتود صاصر مربو

 انہوں سنے اسے"ظلم کہ کرداد تواہی کی ۔ تا دیخ طبری مبلد مہم خے ہوہ ہیں امسی عبارت ہوں سبے :

فقالواياً اميرالمؤمنين انة قطع صاحبتاً ظلمًّا و هـ ١٥ كتابه اليك وقرأ الكتاب فقال اما القود من عُمّاً لى فدريسم. ولاسد للله هـ

" انبوں نے کہاکہ امیرالمومنین، گور نوستے ہمادے آدمی کا بائد ظالمان طور پرکاٹ دیا ہے اور یہ اس کی تحریر آپ کی خدمت بیں پہیٹں ہے۔ امیر معاور ہمائے فرما یا کہ میرے گور زوں سے قصاص لینے کی کوئی مورت اور میں نہیں ہے یہ اسی طرح الکاف بی مجمی امند قطع ظلمتا کے الفاظ ہیں، بعیٹی ان نوگوں نے زبانی بیان ہیں بہی کہا کہ اس نے ظالمان طراق پر بائڈ کا تا ہے۔

اسلام كاقاتون قصاص

اب بهان ان المراق الموارد في تحرير كا تعلى بيد اس بي كوست به كالفظ كلمها كيا موكين المشافيم الميان بيل د بوطر بيد المنظر استعال كيا ، بزام برمعا ويرافي المراقي وكرفرايا، عمر الهد اليك قائده كليم موسف اس كور فري كے بيا مهيں ، بلكه الهذا ما عمال كري بي بيا كي كم الهد الهذا كا معال كري اله الهذا كا الله المي الميان المعال الموسي كو المعال الموسي كو المعال المعال الموسي كو المعال المعال المي الميان الله المي كور فروان الله ي ايا التي المائي المائي المدون الميان المين الميان المين المي

كرية بين كرين اور صفرت على ومول التلميلي التُدعليه والم كومبها واحسيت موست مسجد اك ويق الاكراب منبر يرتشر لعيت فرما بوست اور لوگون كومنادى كرا مح جمع كيا اور فرمايا :

ایهااناسان قده نامنی حقوق من بین اظهرکر فهن کنت جده ت له ظهرا فه ناظهری فلیستقده منه دمن کنت شتمت له عرشًا، فه ناعرضی فلیستقده ته دمن (خده ت له مالافهدا مالی فلیا غذه منه و لایفش التیمناء من قبلی فانها لیست من شأنی الاوان احتبکمر ای من اخده منی حقا ان کان له او حللنی فلفیت ربی و اناطیب اننفس قرنول فصلی الظهر شمر دجم الی المد بر فعاد لمقالنه الاولی ـ

"اے لوگو، مجھ پر تہاہے ورمیان لبین صفی قائد ہوئے ہیں ہیں ہے ہیں ہیں ہے ہیں کی پہٹے پر کوڑے نے انگائے ہوں، تو بر بری پشت ہے، وہ شخص مجھ سے نصاص سے رہے ۔ نیں نے میں کی عزت پر گار کیا تو وہ میری آ بردسے بدلم سے اور تیں ہے میں کا مال لیا ہوہ تو پر میرا کال ہے، اس میں سے ومول کرنے اور میری طرف سے بنین و مداون کا فدر شرز الم کھے ، کیونکہ برجیز میرے شایا بن شان نہیں ہے ۔ میان لوکر مجے مداون کا فدر شرز الم کھے ، کیونکہ برجیز میرے شایا بن شان نہیں ہے ۔ میان لوکر مجے میب سے زبادہ فجوب وہ ہے جو جھے سے اپنا حق نے نہا ہی وہ ہی کا صفد ارب یا میں المذاق کے دور این کا صفد ارب کا کری المنظم کا اللہ میں الذاق کر دسے تاکہ میں اسپنے دیا ۔ اگر وہ اس کا صفد ارب کے ساتھ طان المیکن کے میں المنظم کا این میں کر سکوں بھی آ میں دو بارہ از بنت کر سکوں بھی آ میں میں اور الم کی خار شرخ المان کے دور الم دو بارہ از بنت کر دو بارہ از بنت کر دو بارہ از بنت کا دور میں کا دور الم المان کا دور المان کی دور المان کا دور المان کر دور المان کا دور المان کر کر کر دور المان کا دور المان کر دور المان کا دور

ابن انپر تکھتے ہیں کہ اس سے بعد ایک شخص نے اسخفور سے اسٹے تمین درہم کا مطالبہ کیا اور آپ نے اسے ادا فراہا۔

قصاص کے معلی میں مہی موقعت اور طریق شیخین ومنی النّد حنہما کا تھا۔ ان دونوں اصحاب نے اپنے آپ کو تعماص کے سیے پیش فرایا اور اسپنے گور نرول سے تعمام لینے کا حق رعایہ کو دیا معمارت عمر اور صعنرمت عمرو بن عاص کا واقعہ تیں پہلے نقش کر حیکا ہمول جھنرت عرض اید واقد کی برب مشہور ہے کہ ایک بقرو کا یا و دوران طوان خسانی شہرا و سے جبلہ

بن ایم کے تہدید را گیا اواس او مسلم شہرا دے نے بقد و کو تغیر مار دیا بیصنرت تمرش نے

اسے ڈانٹا اور بقروسے کہا کہ تم بھی بطور قصاص ایک تھیٹر اسے دسسید کرو۔ اسلام میں بڑے

حجود نے قانون کے سامنے برا برجی بیم بلراگر میر ترقد ہو کر بھاگ گیا گر بودی بیم تاکر حسرت برا

اشعار پڑھا کرتہ تھا جو تواریخ بین تقول ہیں۔ امام شافعی کتاب اللام مبلد ہم خربہ مبرالفصاص
ووالنفس کے زیر حنوان فرماتے ہیں:

روی نی مدریث عن عمرانه قال رأبت رسول الله می الله و اینا و سالم بعلی القود من نفسه و اینا و اینا اعملی القود من نفسه و اینا اعملی القود من نقسی -

۔ « مدیث میں معنرت کر اسے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا : کمیں سے دیوال اسے میں سے دیوال اسے میں سے دیوال اسے میں اسٹر طیر وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی ذات سے قصاص دلوایا اور الو کر اسے اسے قصاص دلوایا اور آئی کہی اپنے آپ سے قصاص دلوانا ہوں ؟ ، اس کے بعد امام شافعی فرما ہے ہیں ۔

ولد اعلم هنالفانى ان القساسى فى هنه الامتة كما حكوالله عن وجل انه حكم بين اهل التوسلة ولد اعلم هنالفانى ان القساس بين الحدين المسلمين فى النفس ومأد ونها من الجواح-

"میرسے علم سے مطابق اس یں کسی کا اختلات نہیں سے کہ اس است پر
نصاص اللہ کے حکم کے تحت اسی طرح واجب سے حین طرح الل قوراة سکے یاے
مقاا در میرے علم میں کوئی بھی اس کا مخالف جمیں کہ دوآ زاد مسلمانوں کے مابین قتل
ادراس سے کم تر درجے کے ذخوں میں قصاص لازم ہے یہ
قوانین قصال سے تنجا و تر

بہرکیب مکومت کے قبال دسمگام کوموانند و تصاص سے بالاتر قرار دسیفے کی کوئی گنجائش اسلامی قانون میں نہیں ہے اور مبیاکہ ئیں نے بہلی بحث میں عرمن کیا تھا ،اگرابن

غيلان كمعاسط مين دراس تفتيش مي عمل من لائي جاتى توبي حقيقت عيال موجاتى كقطع بد بالكل ظالمانة وستكدلانه فعل تقاادراس كابعيد ترين تعلق بعياس صورمت مصه نداخا سجي فقہی اصطلاح میں سندیں مدمیاری کرنے سے تبریری میا ناسبے بیہاں جس کا اِتھ کا اُ كيا وه قطعًامعصوم الدم مقااور اس مزاكا مركز متحق منهقا - اس في كوني مسرقه بإ دومسرا جرم البيا نہیں کیا تھا میں من سنب یا غلط قبی کی بنا پر کھی قطع ید کی حد یا تحزیر کا امکان پدا ہوتا ، اس سل يركورز قواعد شروير كي مطابق تصاص سيكسي طرح يح نبي مكن مخاراس برعماني معاحب كنفيهي كرمتحقيق وتفتيش كاسوال وإن يبيش آمات جيجان تمرى ادر معاعليهي كوئي اختلات ہو، جہاں مقدمہکے دونوں فرات کسی باست پرمتعنق ہوں وہاں اگرنسیندان کی بیان کردہ متعقدم موت پركر ديا مائے توماكم كوموردِ الزام نهيں تغبراياماسكت فرض كيجة كر زبدهم پردعوى كرتا سے كراس في ميرسد معاني كوفتل كردياب ما كم حب عمرت بوجهة اس توده اقبال برم كرلينا ہے،اگراس مورت بیں ملکم عمر برقت کی مرز عائد کردے توکیا وہ گندگا دکہالے گا ؟" یہ بغیر موجے تھے خطا ب جما ڈینے کی ایک دلچسپ مثال ہے۔ سوال یہ سبے کہ مدعی اور مدہ علیہ کون ہیں،ان کامتفقہ بان کیا ہے اورکس کے سلسنے نیاگیا ہے ؟ مرعی تو ینومنیتہ کا ایک شخص ہے : جس کانام بجبر بن منحاک تھا ، اس کا کوئی بیان مذقامنی بعیرہ کے سامنے ، مذامبرمعا ویہ سے ما منے لیاگیا ۔ اس خربب نے ندکسی کے مساسنے پیش ہونے کی جرآنت کی ، نراسسے الموالیاگیا۔ دومرا فرنی عبدالندن عمروین خیلان سے۔اس کائیی کوئی بیان بطور مرعا علیہ نہ بعبرسے کی کسسی عدالت مين برواء ندامير معاوية كم ما من براء اس كى بى ايك شخيدادركول مول تحرير سم كم « بنی نے اس اُدمی کا بائد شبری کاٹ دیا ہے » اور اسی تحریر پر سارے مقدمے کا فیصلہ ہو د است مالانكر تريه نواه ده بيان واقرار مور خواه بعنوان كمتوب موسح ايك كيمانب سية وسر كوكبيجاك ببوء ياتحرميرى شهادمت موء يمتقدمين فقهام كي إل مطلقاً عجست نهبس اور عدالني كارُوالَى یں اس بڑل مائز بنیاں۔ الخصوص مدور وقصاص وغیروے فومداری مقدمات میں تو کوئی خریر بطور شہادست و تبوست قابل تبول ہی نہیں ہے اور ایکٹیخص کسی و ومسرے کی مجانب سے بيان يا اقرار كا مياز منهيي بومكتا-

این فیلان کے پاس اگر گورنری کے ماتھ تھنا کے عدالتی اختیارات ہوتے، تب ہی وہ ذاتی رختی کے معاطم میں کوئی فیصلہ کرنے اور مراح تھا می اور کی اس کے عدالتی اختیارات ہوتے کا عجاز ہر گرتم میں متعالیکن بیمال تو یہ بات تاریخی طور پر ٹابت ہے کہ اس گور فرے وقت بصرے میں ڈوارہ بن اوٹی قامنی مقرر ستھے۔ تاریخ طبری اور دو مری تاریخی کٹا بول میں ان کا ذکر خوج دہ ہے ۔ می معزرت عمران بن عین کے بعد عہد و قضا پر مامور ہوئے کہ اور ان کے متعدد عدالتی فیصلے کٹا بول میں منقول ہیں ۔ محد بن خلف عہد کہ تو تعنیا پر مامور ہوئے اور ان کے متعدد عدالتی فیصلے کٹا بول میں منقول ہیں ۔ محد بن خلف بن حیات اور کا ان گفت اور ان کے متعدد عدالتی فیصلے کٹا بول میں منقول ہیں ۔ محد بن خلف بن حیال کے متعدد میں اور کھی ان کے متعدد کے اس کی تعامل سے بیان کیا ہیں اور کھی ہے کہ وہ زیاد کی وفاحت اور تجاری کی والا بہت کے اسٹوی ایام بک تامنی رسمے ہیں۔ وہاں یہ می تعمر کے ہے کہ

استعمل عبدالله بن عمروبن غيلان التقفى فأترس وادة على النقفى فأترس وادة على الفعناء فيلم يبزل ذس ادة حتى عن ل عبدالله بن عمرو و الفعناء فيلم يبزل درس ادة حتى عن ل عبدالله بن عمرو بن خيلان كو گوزر بنايا كيا توزراره قعنا پر بر قرار رسيم بن كم اين خيلان كو گوزر بنايا كيا توزراره قعنا پر بر قرار رسيم بن كم اين خيلان كومورول كيا كيا ه

اب اگر خلفائے را شہرین ذاتی معاملات یکی اپنے مقرر کردہ قاضیون کے ملے ترعی کوئنفیسٹ
کی حیثیبت سے بیش ہوتے دہے ہی قوابی غیلان کی شان میں ہوگستانی ہوئی تفی اس پر توو
ہی پائند کا شنے کی مزاد بینے کے بہلئے کیا وہ مشرقااس امر کا متعلقت وہا بند مزیقا کہ وہ ملزم
کوقامتی بصرہ کے مساسنے بیش کرتا ؟ حصرت عمر کا مشہور واقعہ ہے کہ آب نے کسی شخص
کا گھوڑا بار برداری کے بیے استعمال کیا قر گھوڑے وائے سے شماییت کی کہ اس براہ جوزیادہ
ڈالاگیا ہے اور یہ کمزور ہوگیا ہے ۔ آپ نے فرایا ایجاکوئی ٹالٹ مقرد کر کو تواس نے کہا کہ
میں شریح کے فیصلے پر رہنا مند ہوں ۔ شریح نے دونوں کے بیان سیے ادر معنرت عمر سے کہا؛
اخد نا ت جدجے اسلیما فافت لی صامی حقی تودہ سجیحا سلیما۔

" أب في عانوميح وسالم ليا عاد أبي كفر دادي كراميج وسالم كالوائيل يا

سك النبادالنيساه مطبعة الامتقام. العَامِرة السند الجزيالان في ٢٩١٠-١٩١٨ - ترجم زداده بنناوني الجرشى -

معنرت عمر الكرا معندا معنوا كرا الكرا معندا المال المراب المراب

صدائت دونك فأمتشل ـ

#### "تم نے کہا، یہ لے تھے سے قصاص ہے ہے

اس خص نے متاثر ہو کر کہ کہ کہ میں نے معافت کر دیا۔ اب یہ بات کمتنی یاعمث تحیرو تاشف ہے کہ ان وافعات کو انفلوم محت قرار دیا ما سے اور یہ کہا ما سے کہ ان کامعیا وانا باند وبالا ہے کہ اسے امیرمعا ویڈے کے وزروں پرجیسیاں نہیں کیا ما سکتا ہ

اسے محف تعزیر دی مبائے گی یا تعزیر کے بجائے میں اسے مبکدوش کردیا جائے گا ہمیرے اس موال کاکوئی برواب دسینے کے بجاستے محد تقی صاحب میری شامی کی بہیش کردہ عبارت كمنعلى كمدرب بيري واسمي كهي قصاص كاذكرتهين اس من صرف أننا فكعاسب كه قاصی کوتعزیر کی جاستے گی ۱ورمعزول کردیا جاستے گا ؛ شامی کی حبارت سے بیا امستندلال بالكل غلطه بيركه ابن عابدينٌ شاحي سيخ نزديك قامنى سيركسي صورت بين قعساص لبنام أنز ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ عثمانی صاحب حبارت کامطلب مجھے ہی نہیں مہلی بات توہے كداس عبارت كاتعلق اس مورت سے سيرجب كرقامتى اسينے علائتى اختبارات كوامتعال كررا بواورعدالتي فيسلي ظلم كرے - البلاغ من جور جراب نے كيا ہے دہ مى كى ب « أكرنسيد مان بوم كرنظم بهنى موع كياكوتى معقول انسان اس باست كونسليم كرسكت بسع كد ابن غيلان كاذاتى انتفام مين بالندكات ديناكوتى مدالتي فيصله كفا ودمري باست برسي كركتاب بين بيهان وه افعال بالخصوص زير بحبث بي تهاب جموجي تعماص بي الكه عدالت سك ظالماند وخطاكادانه استعال برابك عموى بحث ب، اس يديهان اس بات ك ذكر كاكوني موقع يا منرورت دمتى كه قامنى سے تصامى ليا ماسئے كا - بلكراتنا بيان كردينا كانى متعاكراس برتعزير وتاوان كانفاذ بوكار

یربوال البندمجرسے موسکتا ہے کرجی شامی کی حارت کا تعلق ملالتی کارروائی سے
متا، تو بی سے اس مجت میں اُسے نقل ہی کیوں کیا ؟ اس کا جواب برہے کہ بی اس عبارت
سے فقطے ٹا بت کرنامیا ہٹا مقا کہ جب قضار بالجورا ورعدالتی اختیارات کے فلط استعال پر
میں قامنی ما خوذ ہر مسکتا ہے اور اُسے تعزیب ہر ما خاود معزولی کی سزادی ہاسکتی ہے، تو
تامنی یاما کم اپنے شخصی جرائم میں کیوں اس طرح قابل موانندہ نہیں جس طرح کر ایک ما کمانان
شہری ہوسکتا ہے ؟ اس لیے بی میں نہیں آتا، فقیار نے قریباں تک کھا ہے کہ عدالتی کارروائی
عدالتی فیصلے کی تعرب ہی میں نہیں آتا، فقیار نے قریباں تک کھا ہے کہ عدالتی کارروائی
میں می خالم و جور پر گرفت ہوگی۔

#### بيعاوناروااحتدلال

عَمَّا فَيْ مَمَا مُعِبِ شِيرِ وَالْحِمَّادِ شَامِي فَي عِمَارِت مِن قَصَام سِيكَ مَدْمٍ ذَكر " كو" ذكر عدم " کاہم متنی مجینے ہوسئے اس سے بومزید استدال بن الغاظمیں کیا ہے، وہ کمی اپنی مثال أب هد و فرات بن ج اس عبادت سے قومها حت بهمی معلوم موقاسے کر اگر مصرت معا دیج كومعلوم بمى بوما تاكر نصنار قامتى باليورموني بسير تبديمي اس برقعدا مس مزآية ، بلكه منهان، تعزیرِ اورمعزونی کی منزایس دی مجاتیں - امب بیرانتها درسیے کی « دلاوری مہی کی باست سے کہ ملک مماحب شامی کی اس عهادست کو بومراحة ال سے موقعت کی تردید کردمی سہے، اپنی تا تید يں بہيش كيسكے مجھ ست دليل كائيمي مطالير فرمات بي اِنَّ ها دانشيقٌ عُبَابُ "اب ميرى حبن دلاوری کی شکایت کی مباری سہد، اس کی مجد حقیقت تو بحث گزشته سے واضح محرکی ہے۔ لیکن پس کہنا ہول، مان نیاکہ ہے گورٹر (ستھے قامنی کا جبر پہنا دیاگیا۔ہے) تعماص سے بالاتر متنا مراننی بات توانب نے میں سیم کرلی کر اسے منمان العزر اور معزد ہی کی مزامیں دی مانیں " الجماء ميبط منمان كوييج - كيااس خالم كورز براكب حبة ، ايك دريم معي بطور تاوان عائد كباكبا، ياس مص وصول كياكيا إصرف ميئ نهين كريزكياكيا بلكراكشا اس ظلم كى مزامام سب كنام سلانول کودی گئی کیونکر دیہت بهیت المال سے ا داکی گئی۔ بے تو وہی باسٹ ہوتی کر کرسے موجھیوں والا اور بجرے ڈاڑمی والا یسلمالوں سے بہت المال کوتو مال تنیم سے تشبیددی کئی سے، کہاوہ اس خرمن سكسيك سب كرعمال ديمكام سكرمغالم كالبنى اكسس ادابو يرتعى بإورسب كرنبى ملي الند علىم درا كم كسك ارشاد كم يوحب فائفه كالسفي كاديت بجاس ادنث بي - اورنهبي توكم ازكم يهي دبیت اس گورنرسے بطورِ تا وان وضمان ومول کی ماتی تو متّا پراسے کچینعسے سامس ہوتی ۔ اب اس کے بعد تعزیم کولیجیے۔ کیا این غیلان کوایک تھڑی بھی نگائی گئی یا زجرو المامت بی کا ایک کلم ہی استعمال کیا گیا؟ آپ بار بار رمٹ رہے ہیں کہ تصاص نہیں نیا جا سکتا، میلیے تعامل مرمہی، تعز برکافتوی توآب کی فقاہمت بھی دے دہی ہے۔ بھراس جرم پرکیا تعزیر دی گئی ؟ باتی دہی معزویٰ قراس کی تغصیل می کن کیجیے ۔ ابن بڑیے اور دومرسے مورضین بنا ہے ہیں کرامیر معاویے ہے این خیلان کو مسر ول قوکر دیا مگراس کے بعد اہلِ بھرہ سے کہا کہ تہیں اب

كونسا گورنرلپسندسېيه وه نوگ معنرت عبدالنرابي عامر مخسي تغوی وطهارت اخلاق ك باعث محبت د كھتے تھے ليكن وہ اتنى بات كہر سكے كر امير المومنين بى بہتر جا سنتے ہیں۔امیرمعادیہ مبانتے تھے کہ اہل بھرہ کا رجحان ابن عامر کی طردت ہے۔ وہ بار با دریا فٹ کہتے دسہے ادر ابن عامرُ کا نام ہی لیا گرلبرسے واسلے کھل کرمجے نہ کہرسکے۔ اس پرامیرمعادیہ نے فرمایا، اچھا، میں اپنے "مجتبعے" عبیداللہ بن زیاد کوتمہارا گورزم فردکرتا ہوں ۔ کاش کہ ابن فیلان کی مجگرابی زیا وہ لیتا۔ یہ وہی ابن ذیا دسہے *جس سنے دیجائہ رسول و* بگرگوشر بنول کے طا برومحترم نون سے صحابے کر المائی ذمین کورنگین گیا ۔ بہرکیعٹ میری ان چند گذاد شاست کی روشنی میں سرشخص بر دیکیدسکتا ہے کہ" انتہا درسے کا ولاور" میں ہوں باده مساسب بن جنبول نے فن تعربین میں بڑی محنت ادرریا من سے بعد معجمے « دلاور» ٹابن کرسنے کی کوسٹسٹ کی ہے۔ مولانا کیلائی کا افعتباس

مجريه بات مي مجدين نهي آرمي كه اميرمعا وين محيسفاك كورنرول مصفاق جب مم كوئى بات كيتے بي تواس پر تواتني بريمي كااظهاركيا ميا تا ہے، ليكن دوسرے إلى علم أكر ان گودنروں سے کارناہے بیان کرستے ہیں توکسی سے کان پر حوں تکسٹہیں مٹیکنی مِشال کے ملود برپولانا سسیدمناظراص صاحب گیلانی مرحوم صدیر شیبیات مهام وحثمانیر (دکن) ابک نامورداد بزری مالم بی ران کی مراشعے بانسوسے زایرصغماست کی کتاب سیمنرست امام ا پوصنیفہ کی مسسیاسی زندگی بہمست مشہود سہے۔اس کی ایکٹ فعسل کا بحنوان سہے سے اموی دکور بي قصناة برواليون كا الرف المنصل كومولانا معدور ان العاظ معرف كريتهي :

" بخهی مثلاضت عربینه سیفتقل بهوکردشق بهنچی، قعندا درفص اخصو است. ی اہمیت اس درج محشادی گئ کرم موبر کے والی کواس کا اختیار فید ویا گیا كرائني موابريد مع سي كوده بإبي اين علاقول بي قامني مقرد كرليس اسه كأن ولاة بذناهم هم الدنين يولون القنداد (حسن المحامترة مث ، امامرسیوطی - ریاده دن بعدتیس مروان سی کے زمانے میں اس کانتیجہ بر

مبیجارے مابس ای کاکیا ہواہ دے <u>مسکتے گئے</u>۔ الغرض بجائے خلیفہ کے فاضیول كالقررواليول كميروكرديني كاينتيم بقاكه الدك دني اغراض كمصابق جوادمي بونا مغاء اسی کا وہ تقرد کردیا کرستے ستھے۔ان ہی قامنی عالیں معاصب سے تقرد کی دہم یہ لکھی سہے کہ معشر معا دینے سنے معرکے والی مسلمہ کو کھیما کہ پزید اکر المائی ہے ۔ لیے لوگوں سے بعیست لی بیا سنتے ۔ حسب المحكم مسلمه لے بھیت لینی تشروع کر دی ۔ اور توکسی کی طرفٹ سسے انکارنہیں مہوّا لیکن ٹھو صحابي محضرت عبدالنزين عمروبن عاص دمنى الترحمة سج فاتح مصرعموبن عاص كيمشه ورصا تجزأه ہیں اوروالم وصل اور ملزمیرت میں اوگوں نے باپ برہمی ترجیح دی ہے ، انہوں نے بعیست سے انکادکیا پمسلمہنے ان سکے انکادیہ اعلان کیا :عبداللہ کو درست کرسٹے کے سبے کون أماده سب - كمامها تأسب كرمين عالبس بن معيد كمعرست بوست اور بوسايس اس كام كوا تجام ديتابول وبدالمثرب عمرواس فعلسفي اسينه والدسك شبورقعسرواتع فسطاطس قسيام فرما يق م عابس بوليس كے فرجوا فول كوسے كرمينجا اور ال كے مكان كو كھيرنيا اور كہلا بعيما ك بيت يزيد كمتعلق اب كيا دراده سي ؛ التبين مركبي الكادمي يراصرادر إ - عالس في اس ك بعدكمياكيا- مؤرنين كمعترين:

دُبرادیا۔ ان بڑھ عالبی کابی سب سے بڑا کا دنا مرکھا کہ محابی کو آگ بیں بھا دسنے کی دھی دست کر محوری کی معاصل ہوئی کھی۔ اسی سرخروئی کا دسنے کی دھی دست کر محورت بیں مرخروئی محاصل ہوئی کھی۔ اسی سرخروئی کا یہ معالم المائقا کہ غریب مسلمانوں کی مزئریاں، ان کی جائیں، ان کے مال درجا بھرا در معامل ان محد میٹ اور فرائفن سے یا اسکل مجابل استخص سے معکومت ہے سرب قرآن وصوریث اور فرائفن سے یا اسکل مجابل استخص سے معکومت ہے۔

أتظاميه وعدليه كيمصحك إنكيزته وير

یک اس سنے کو بڑی صد تک واضح کرجیکا ہوں کہ اسلامی ریاست میں کوئی فرد ہوئی کہ مدر ریاست میں کوئی فرد ہوئی کہ مدر ریاست میں اور امبر المومنین مجی فافون سے بالا ترجیسی ہیں اور ساکم ومحکوم سب سے سب مدر ریاست اور امبر المومنین مجی فافون سے بالا ترجیسی ہیں ۔ اپنی ڈاتی و شخصی حیثریت میں میساں طور پرا مسکام مشر تعیست سے پایند اور ان کی زدمیں ہیں ۔ اپنی ڈاتی و شخصی حیثریت میں

سه « تعنرت امام الإمنیندگی سیای زندگی ۱۰ از مالآم مستیدین اظراحس کیا نی مرحوم ، مطبوع تفیس اکیٹری ، بل مسس امٹر پیٹ ، کراپی ، منحر ۱۰ ۵ - اس کتاب پرمستعت مرحوم سکے فاصل شاگرد ڈاکٹر محد جمید امترم احب ہم ، اسے ، بی ، ایج ، ڈی نے مقدم انکھا ہے ۔

حسور ایک عام تنبری داواتی و فوجداری جرائم می ما خود بوسکتاسی،اسی طرح برے مع برا مها حب منصب بحتی كرمليغة و قت مجى فالوى گرنست مين اكرمنزا كامستحق موسكت سبد- أنزمي اب مي يه بنا دينا يمي منامب بميتنا بون كر الكريز كا بوجيورًا بوًا قانون اب مك مم بردائج وسلط ب اس من محاملومت سرعبد سد داردن ادر فاذين كوابى تضمي تيبت میں الیا تخفظ مامل نہیں ہے کروہ کسی ہے گذاہ کا مال لوٹ لیس یاکسی کی مبان یا عزمت و أبرد پرحله آودبول، توان سے بازئریں دبوسکے۔العنہ جحول اودمپلکے۔ النی معفاظست وصيانت ماصل ہے كراگران پركسى البيرج م كاالزام موجوانہوں نے مبتبہ طور پر اینے بمرکاری فرانعن کی انجام دہی میں کیا ہو توان کے خلافٹ مکومست کی پیٹی امیازست کے بغیر کوئی مقدمہ وائر مہیں کیا جا سکتا مقدمہ دائر ہوجائے ہے بعد مدلبہ مج منزامیا ہے ان كودسي سكتى سب يعكوممن مذمقدم والس كمكتى سب، مذعدالتى كارروائى مي كوتى ملاخلت کرسکتی ہے۔ یہ تواس قانون کی بات سیعمب ہیں سرکاری ماہ زمین کے مغا دکوخاص طوربہیش نظردكعاكمياسيد وزندونيا كجرك متعدونظامهاست فانون مي طازين مكومت سي مركارى ا ختیادات کے فلط اورمتجا وزامتعال برفوری اور عاملان موا منسے کے بیےمہا بیت محمد آزاد مدالتين ا در زميبيوتل موجود مين جو بلط كارا فسران كوهير تيناك ادر تنگين ميزانين دينے ميں - اس ے بالمغابل مارسے بین فرخیز فقیراد در در اسلامی انتظامیہ وعدلیری برتصور اینے قلم وقرطاس کے ذریعے سے بیش کرد ہے ہیں کہ کوئی گور تریا ڈپٹی کمٹنزاینی ڈات سے مالا ویکسی خص گستاخی برنادا من موکر اگرکشی کا با تقریا مرقلم کرد سے اور کھریہ بات میر دِ قلم کردے کہ تیں سنے يركام منتبه مي كرد الاسهة قواس برخ قصاص بوكاء خرتا وإن بوكا الس اسد وازمت سس دیٹا ترکردیا میاسے گاء اور تا وان تھی دلوایا ماسئے گا تو مرکاری ٹر آنے سے نزکہ جرم کی واست سے۔املامی عومت کا یفتشرمیش کرے ایج آب دنیای کس کوای کا معتدرنا سکتے ہیں ؟ امیرمعاوی کی حایمت سے بوش میں آب ا**سلا**ی مکومت دریاست ہی کونلق خدا<u>۔ کے مامنے</u> دمواسکے دسے دسے ہیں -





# گورنرول کی زیادتیاں

(1)

## ترياد كيمظالم

ابن غیلان کے واقعہ پر کجٹ کرسنے کے بعد محد تقی ما موب فراستے ہیں : در ووسرا واقعهمولاناسنے ملبری اور ابن انبرسکے موالے سے بہ بیان فرمایا ہے کہ زیاد نے ایک مرتبر بہت سے آدمیوں کے باللہ مردت اس جرم میں کاٹ دسیتے ستھے کہ انہوں سنے خطبہ سکے دوران اس پر" سنگهاری" کی تھی۔ یہ واقعہ بلامسٹ بہ اسی طرح طبری اور ابن اثیر بس موجود سبے نیکن اسبے درست مان لیا مباسئے تو بیر زیا د کا ذاتی فعس متعايمسي ناديخ بين يموجود تنهيس سب كرحمنريت معاوية كواس وافعه کی اطلاع ہوئی اور انہوں۔نے اس پرکوئی تنبیہ بنیں کی موسکنا۔ہے كراتبين اطلاع مزبوني بوييمي مكن سيسركه اسي طرح اطلاع ببنجي ہوجس طرح ابن غیلان سکے واقعے میں پہنچی تھی۔ یہمی ستبعد تہیں کہ معندیت معادیم سنے زیاد کو اس کرکت پرمناسب سرزنش کی ہو ہ ی*ک اس عجیب غرب منعلق کا جو*اب بار بار دسے چپکا بموں راب میں مواسئے اس سے اور کیا کہول کہ دومیار تہیں بلکر جیسیوں آدمیوں کو محمق کنکریاں مجینکنے پر · تعلِّع بدكى منرادينا البها واقعرنهين <u>سيم حمى كى اطلاع اميرمها دي</u> كويز بوسكى ہو۔ اگر غزوة جبل النل محدمال فلنيمت مين موسف حياندي كاوزن معترست معاويم كومعلوم ہوسکتاہے توبعرسے کی مبحدسکے وروا ذہبے پر ہائتوں سے کا نے مباسنے کا علم آ نزكبول بنيل بوسكت ؛ مجراگراس واقعه كي رُوواداس مورت مين تيار بوكريني

ہوجیں طسسوں ابن حمید لان کی پہنچی تھی آوجی طب مدے اس کے معی سیلے میں کم اذکم دیت اوا کے جائے کا ذکر تاریخوں میں ملتا ہے ، ذیا د والے واقعے میں لیوں نہیں طبا ؛ بھرابن فیلان کو تو کم اذکم معزول کیا گیا جس کا ذکر مدیرالبلاغ بار بار میں لیوں نہیں طبا ؛ بھرابن فیلان کو تو کم اذکم معزول کیا گیا جس کا ذکر مدیرالبلاغ بار بار کردہ ہے ہیں گر زیاد کو ایک نہیں طبکہ تیس سے لے کرانٹی افراد نک ہانڈ کا شخے بر معزول کیوں میں گیا یا کیا مرتب اس سے کر اسٹن کی فتمات میں اس فو دریافت بھائی کی صفرورت تھی اس فو دریافت بھائی کی صفرورت تھی ہوا میں تو دریافت بھائی کی صفرورت تھی ہوا میں تو کو کے باد ہود ذیبا دکا گور فری پر براجان رمنا چونکم سلم ہے ، اس سے زائد کوئی بات نہ بنا سکے کہ شاید صفریت معاویر اس سے زائد کوئی بات نہ بنا سکے کہ شاید صفریت معاویر اس سے زائد کوئی بات نہ بنا سکے کہ شاید صفریت معاویر اس سے زائد کوئی بات نہ بنا سکے کہ شاید صفریت معاویر اس کے دریاد کواس حرکت پر مناصب اس سے زائد کوئی بات نہ بنا سکے کہ شاید صفریت معاویر اس کے زیاد کواس حرکت پر مناصب اس سے زائد کوئی بات نہ بنا سکے کہ شاید صفریت میں میں دریات کی ہو۔

برایک سخیقت سبے کرتادیخوں میں ذیاد کے طلم دکشترد کا تنہا ہم ایک وافتعہ بیان نہیں ہوا، بلکواس کی سخم دانیوں کے بالعم بیان نہیں ہوا، بلکواس کی سخم دانیوں کا معسلہ بہت درانسے ۔ ابن خلمون بنہوں نے بالعم بنوامیتہ اوران سے مُحاّل کی زیا دیوں پر پردہ دو اسنے اورانہ بیں باکا کرے و کھا نے کی موسش کی سبے ، انہوں نے بھی اپنی تاریخ رمبلدہ ، صش) پر کھما سبے کہ زیا دعشا رکی کوسشن کی سبے ، انہوں نے بھی اپنی تاریخ رمبلدہ ، صش) پر کھما سے کہ زیا دعشا رکی والی کی دیراس کے بعداس کی دیراس کی دیراس کے بعداس کی دیراس کے بعداس کی دیراس کی دیراس کی دیراس کی دیراس کے بعداس کی دیران کی دیراس کے بعداس کی دیران کو سے باتی تھی فتل کر دینی کئی والا بیارہ سات دیران کھی تاریخ کی مہدات دیران کھی تاریخ کی دیران کھی دیران کھی دیران کھی کھی دیران کھیران کھی دیران کھی دیران کھی دیران کھی دیران کھی دیران کھی دیران

جردالسیعت واخدن بالنلنة وعاقب على النشبه \_ "تلوار برم ترکی وگول کوهن گمان کی بنا پر پکرا اور مواننزه کیا اور شبهات

پرمزريس ۽

اب یہ بامت کس طرح قرین قیاس اور قابل فہم ہوسکتی ہے کہ ظنون وشہرات پرعوام ان س کی پڑر دھکر کرنا اور کرفیوں گاکر اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کونہ تین کرستے دہا، ابک البی معمولی بات ہے جس کی امبرمعاوی کو خبر تک منہوئی ہو ؟ البی ارطاع سے مطافم

اميرمعاوية كاوتر المراسرين إلى ارطاأة كى جن ظالمات كادر وايول كاذكر مولانا مؤورى

سنے کیا ہے، ان کے متعلق ہری البلاغ الم کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی کا دروائیوں کا ذکر ہا دیا ہے۔

ہاری ابن قدامہ کے بار نے میں کھی ملت ہے جہاں معترت کی آئے لیسرین ابی ارطاق ہے مقلیدے میں کم ہوائی ہے۔

مقلیدے میں کم پیجا تھا۔ مریر موصوف فکھنے ہیں کم ہواگر یہ دوایت ورست ہوتی ہے میں مناویہ ہونا اور منرت میں اور میں اس کے جہد خلافت کا تہیں، بلکر مشاہر امت کے ذما نے کا تعتہ ہے جب کہ محت ہیں، کیونکر معاویہ ہیں۔ کے دونوں اصحاب کو بری سمجھتے ہیں، کیونکر معاویہ ہیں۔ کیونکر اس معاویہ کی سمحت کا کچر بیتہ تہیں۔ معافقا ابن حبان کا ابسر کے متعلق الاصابہ ہیں یہ تو ان قا کیا ان دوایات کی سمت کا کچر بیتہ تہیں۔ معافقا ابن حبان کا ابسر کے متعلق الاصابہ ہیں یہ تو ان قا کیا گیا ہے۔

میں ہے کہ فقتے کے دور ہیں ان سے میہت سے واقعات مشہور ہیں جن ہم مشعول نہیں ہونا بہا ہے ہے ۔

اذااجتها دالعاكم دفاصاب فله اجوان وان اخطافله اجور الاسبع "جب ماكم اجتهاد كرسك اورج قيمله كرسكة واس كرسي ومرا اجرسبع اوراك فلعى كرست قواب اجرسبع الداكر فلعى كرست قوابك اجرسبع الد

منه بران اماديث كي زوي كارسيم بن بي ادشاد براسي كرمن اواد ان بين ت امر طب ا

له یہاں مریرابلاغ نے امیرمعاور کی معترت کا شکے مطاب بناوت و مارح ت سے بلے مسلم مشاہرت کا معترت کا شکے مطاب کے میں فرائے ہیں جہرت کی معترت کا مشاہرت کا لفظ استعال کیا ہے اور اس سے پہلے محترم کے البلاغ میں فرائے ہیں برائے ہیں جمرت معاور کو محق اجتہاد کھی تہیں نیا یہ نملیع فرج کے مناوت سلس یا برخ کی تھیں نیا یہ نملیع فرج کے مناوت سلس یا برخ کی معتدرت معاور کا کو محق اجتہاد کھی تہیں نیا یہ نملیع فرج کے مناوت کا تام دے دریا جی برے برائے کے برائے کے مناوت کا تام دے دریا جی برے۔

الامة وهي جميع فاضريدة بالسيمت ... اور إذا بويع لخليفتين فاقتلوا لآخرمنهما (مسلم، كتاب الاماره) - إلى مدست يسسه كوئى مجى اس باست كا قائى تهيس سے كرواقعة تحكيم بین حصرت ابورتیکی کے اعلان سے حصرت علی شمعز دل ہو <u>گئے سمنے</u> اور حصرت اعمرون عامل ے اعلان سے امیرمعا ویم ملیغر ہو سے کے اس لیے در تقیقت حمدرت علی کی حیثیت آخر وقت نكب خليفه رائد كى كتى يس اميرمعاوي خليفه رائد كي بالمقابل منازع اور مرعى خلا ستقے اور ان کاروتہ فی الواقعر لبغا وت وحمار یہ کی تعربیت میں آ باسبے۔ اور حضریت ملی بیا ان کے کسی فرمستنا دہ کی کارروائی، بالینسٹوس مجیب کہ وہ مراقعاند اور مجوابی نوعیست کی مہور تحقیقت بعاوت اورسرش كاستيمال هيء وسنتان سنهدا ودنون مي زمين أسمان كافرق هيد بهر معفریت کلی اسے عہد مغال فست میں امیر معاویہ سفے یا ان کے کسی گود نرسے مجام ہی یا نہم سمربی اقدامات ان علاقول میں سکیے ہی جو معنرت ملی شکے زبر معبت شخصے وہ تواور مبی زیادہ سيد جواز اورفابل اعترام سنف محد تفى مساسب أكربها بي توحصرت على سي كور ترجيب المله ین عمیا سی سیمعصوم بچی سیختل کا شکار کردیں داگر پر قدیم وید پیرمودنین سنے تعصیل و صراحت سے مائتداس واقعہ کا ذکر کیا ہے ، حرکہا وہ اس امرسے می ایکار کرسکتے ہیں كه معنريت معا وبباسنے إيك سط شده منصوب سے سكے مطابق مصر بحجاز ، بين اس ان وغيره ملاقهات كوحضرت علي سير مرود خلافست سين كاسلنے سكے سليے با قاعرہ مينگی وہمانت كا اً خاز ابنی طرون سنے کردیا تھا اور معنوست کل یا ان سے حاملین سنے ہوکیے کہا وہ ہوا بی کاروائی كم طور برنفا - مشرعی نما فلسس حصر بن معاوي كي يرميمات بغي وفسا د كي تعربيت بس آتي بس اور مسرت على المعابد اقدامات دفيع فساد قراد بياست بي -

عثمانی مماحب سنے اصابہ سے اہن حمالی کا یہ قول تونفن کردیا کہ تبریت بہت مسے واقعات مشہور ہیں، جن ہم مشغول ہونا نہیں جا سے دافظ سے مقاقبل مافظ اسے واقعات مشہور ہیں، جن ہم مشغول ہونا نہیں جا ہے لیکن اس قول سے مقاقبل مافظ ابن مجرق کا یہ قول کیا عثمانی صاحبہ کے نظر نہیں آیا کہ

كان معاوية وجهد الى اليمن وللعجاز فى اول سنة إدبعان واحع ان بنظر من كأن فى طأعة على تيوقع بهم فقعل ذالك - "معادیم نے نیمرکومی (در تھاڑ کی طرحت ، ہم ع سکے اوائی میں رو ہزکیا اور حکم دیا کہ وہ جن لوگوں کو مصنرت علی کامطیع دیکھیے انہیں تا خعت و تا دائی کرے سیس تمبر نے الیہ اہی کیا !!

تقريبًا الى طرح كى باست عثمًا تى صاحب سكرليس نديده مؤدّث ابن خلدون سنريمي لكمى سبع:

قأدا و معاً و بيرّ مع وجت عدله الى معرولما كان بوجومن الاستعانية
على حزوبه بخواجها .... فعاً ل معاً و بيرّ بل الراّى إن نكايبً العثمانية
بالوعد و ككايبً العثمانية و بالصلح و التقوييت و تا آتى الحرب بعد ذالك.

زاد بخ ابن خلدون، بها دم المال.

" مجرابیرموا ویژ نے مصری جانب کا در دائی کا ادادہ کیا کیو کرمصری آمدنی و محاص سے وہ اپنی جنگوں ہیں مالی امدادی قرقع رکھتے نہتے ہیں امیرموا ویژ سے کمامس سے وہ اپنی جنگوں ہیں مالی امدادی قرقع رکھتے نہتے ہیں امیرموا ویژ سے کہا کہ مجمع راستے یہ ہوگ کہ ہم محترب حتمان کے طرفداروں کو تو تحریری و مدسے دستے رہیں اور دشمن رفی کہ ہم محترب حتمانی کی بات جربت پرخط وکتا بت کریں اور کمیمی امیمیں ورائیں ۔ اس کے بعد جنگ کہا آغاز کریں ؟

اس کے بعد آئز عثما فی صلاحب ہے کھیے کہرسکتے ہیں کہ صفرت معاویۃ ان زیا دہوں سے بری

ہیں ۔ بہر حال یہ تو ایک نا قابل تر دید تاریخی صفیقت ہے کہ نبسر اور دوسرے لوگوں کو
امیر معاویۃ سنے مار دھاڑی مہم پر روائر کیا بھا۔ باتی وہیں تعنصیان ت تو ان کے بیان کریئے
امیر معاویۃ سنے مار دھاڑی مہم پر روائر کیا بھا۔ باتی وہیں تعنصیان ت تو ان کے بیان کریئے
ہیں مولانا مود ودی تنہا نہیں ۔ مثال کے طور پر مولانا مثاہ معین الدین احد مماحسب
تدوی بریز الصحاب اجلد م معنی ہیں ۔۔

 توده عبدالله كوقائم مقام بناكركوفه جليد محقة يسر في من بهنج كرميلي عبدالله كاكام تنام كيا- بعبر تمام شيعيان على كانتي عام كاحكم ديا عبيدالله سك دوم في السن معسوم بي مي مي بركه في مي المركظ في وجود مس ذنده نه بج بمن بن سكة بملك المناس في المرسة متعادمناك دل شام لوث كي الا

ان ظالمام کارر وائیوں کے مجامب ہی میں حصررت علی سنے میار برین قدامہ کو بھیجا تها۔ اب رہا برسوال کر اگر مباریہ سنے کیمی تجرّان اور بصرہ میں مباکر دیسبی می زیادتی کی تواس پرصنرت علیاً بھی موردِ الزام کیوں نہیں۔ بنتے ؟ تو اس سے تین بجواب ہیں۔ نہیلا تو یہی کہ بہ كادروانى جارهان نهيي بكرجوابي اورمدافعان كنى - ووسراب كمصفرين على السيم مخالغین ومحادبین سیسے لامِستے ہوستے بار بار تاکید فرمائی کنٹی کدان کی میان اور مال پرکوئی اليدا تجاوُزن كيا ماستة بواملام مي ثمنوع بو- آس باست كوعثماني صاحب ستے مجي تسليم كياسب اورحقيقت برسب كدابل منست سيح علمار وفقهار سنيمسلمان باغيول الاست تيداول ، عورتول ، بجيّر و وغيره كاستعلى علم الشكامي تفصيلات معفرت على المكاني في الم ادرائموے سے مامس کی ہیں جو آپ نے اپنے خلافت لڑنے والوں کے سلطے قائم خرمایا - نمیشرا بواب بر سبے کراگرجاریرا بن قُدامر<u>نے ص</u>فررت می آئی ان ہدایات سے می ان خم كوتى فعل اسلام مسير يمنكي قوائين سيرخاذ وي انجام ديا كنا توجعنرست على كواتني فهلست مي مز را کی کدائب اس پرطانع بوکر بازگرس کرستے۔ یہ باست تاریخ سے تابت ہے کرماریا ہی ابى مېمامت ميں بشركا نجران ، كمه اور مدينه ميں نعا قب ہى كردسے ستنے كرستهم بى ميں ابن كمجم خارجى نے حضریت فی فج كوشم پركر دیا۔

عنانی ما حب نے این کٹر کے توالے سے بہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مونانا مود وری کا ابٹر کو سظا کم شخص کہ کہنا تھے تہیں اکیو کلم معترت کی سے ابنے ساتھیوں سے نور فرمایا تھا کہ ابٹر کو سظا کم میر خالب آئے گا اکیو کلم وہ اپنے امام کی اطاعت کرستے ہیں نور فرمایا تھا کہ ابٹر کا الشکرتم بر خالب آئے گا اکیو کلم وہ اپنے امام کی اطاعت کرستے ہیں اور تم نا فرمانی کرستے ہو اور سے اصلاح کرستے ہیں ایسے تھے تہ اور تم ان فرمانی کرستے ہی ایسے کہ بہ صفرت کی بھی خطبوں کے الفاظ ہیں جب کہ آپ اینے دفان می بطمی میں میں الم

ادر دول بمتى سيص خت ما يوس اورول برواشته ستمها اس مي فساد واصلاح وغيره الغاظام ال نوعيت كي بي مواسين ما مخيول كوفيرت ولاسف كي ايك فاس محدود منهوم مي المتعال بوسف مي سيب من سف الجي أوبرير العمام سه يرالفاظ نقل كيه بن كر البركم سكے معافلات درمنت كرستے ہے بعديمين كى طرحت بڑھا ﷺ ظاہر سے كہ معاطلات كى يہ درستى يا م اصلاح "بمبسى كيم يمنى البرمعاويج كداستحكام للطنت كي نقطة نظري سيخي -ال كسليل بين ، امريمي حيرت انگيز ہے كرحتا في معاصب اوربعض و درمسرے لوگوں نے بسركايه قول يرسب ابتمام سيعيش كياسه عبن كالعلان اس نے مدینے بي نبردمول » رکھڑست ہوکرکیا تقاکہ :" اسے اہل مریز ااگر محبر سے معا دینے عہد مزلب ہوتا تو مَس اس تہرمی کسی بالغ انسان کوقتل کیے بغیرم مچھوٹے تا شیمچے سخست تعجیب سے کہ جھرتغی صاح<del>ت ب</del>نے بسرك إس قول كوامبرمعاوية كى برارت اوركبركى معفائي كاثبوت بناكريميش كباسه، اور اس سے یہ ابسستدالال فراہم کرسے کی کوسٹش کی سبے کر معنرمیت معا ویٹھسنے اسپنے ماتھتوں کویهٔ تاکید فرمادی تغی که وه قتل و قبال میں مترمنر درمن سے آسے مذیر میں - مالانکہ واقعہ به به کرنبری اس مقولے سے جوالتنباط بجاطور برکیا ماسکتا ہے وہ برہے کہ صنريت معاديب كورزول إدر ماتحنول كو الشراور اس كررسون على الشرعليرولم سم عهدوفروان سعة زياده الهيرمعا وينيك مسبرايات كاياس تفاسور ينمشخص كيدل بيس التدكا تحيت اوداد شادنوى كااحتزام اميزسك توجث واحتزام سيعاز باوه اورات لابوء وه الساانداذِ بيان انتيارنهي كرمك إورسي دنوي كيمنه بركم لمسي بوكرابي مدية كوان لفاظ میں دمکی نہیں مسے سکنا کر اگر معاویے سنے مجد پر یا بندی مالنگائی ہوتی تو میں اس تہر می کسی بالغ كوفت كيد بغيروم مدليتا كيا مرمينة الرمول مين قبل عام سع بازر كمف ك يع خدا اور اس کے دمول کے احکام ایک مسلمان کے سیے کافی نہیں ہیں اور کیا اس کے سیے کسی دوسرسے کے انتماعی حکم کی محم کی میرورست سے ؛ المنز کا فرمان ہے : دُمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ تَقِتُكُ مُؤْمِنًا إِلاَّحَطَاأَ.... وَمَنْ تَقَتُلُ مُؤْمِنًا

دُمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقَتْكُ مُؤُمِنًا إِلاَّحَظَأَ .... وَمَنْ يَقْتُكُ مُؤُمِنًا مَثُومِنًا مَنْ عَلَا كَانَ لِمُؤْمِنًا مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَلَا فِيهُا وَغَوْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَلَا فِيهُا وَغَوْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَلَا

لَهُ عَكَا أَبِا عَظِيبُهَا - والنسار ١٢- ١٣) - اك عَرْق بِي اللهُ عَلَيْهُا - والنسار ١٢- ١٢) - اك طرح نبى على الشرطير وملم كا ارشاد الم

لایوسیا احد المدایدة بسود الا اذابة الله فی الناو دوب الوصاص ر "مرینه کے متعلق یونجی مرا اوادہ کرے گا ، انتر اسے میسے کے مانزد آگ میں گھلائے گا ؟

ومن اعَمَّات احْلَ المَّالِيَّةَ طُلَمُا اعْمَاقَةُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ لَمِنَّةُ اللَّهُ والمِلْتُكَةُ والنَّاسِ أَجِمِعِينَ \_

" بروابل مدینه کو نامدا طور پر نووت زده کرسے ، اُسبے اللہ نونت زده کرسے کا اور اس برائٹر ون آردہ کرسے کا اور اس برائٹر، اس کے فرشتوں اور تام انسانوں کی احمنت ہے ؟

کہ ان ادمنا دات کے بعد کسی سے لیے ایسی بات کمنا جائز ہے کہ اگر امیر معا ویڈ نے مجھے مہ روک دیا ہوتا تو ہم مدینے کے بیٹرخص کو ترتیخ کر دیتا ہ و دسرے لفظوں ہی جی کا مطلب بر سے آگرامیر مجھے حکم دیں تو ہی ایسا کر گرز دول گا۔ طرفہ تما شایہ ہے کہ امیر معاوی اور اور ال کے بر کی الذم ہٹا بت کر نے سے بولوگ اس طرح کے اقوال اور است دلال مہیش کی بری الذم ہٹا بت کر نے سے بولوگ اس طرح کی وکالت کی بنیا دی کمزوری کا ذکر کی مبانا ہے تو وہ بڑے این اور امن ہوستے ہیں اور بر نہیں موسینے کہ ایسی صغائی ہیں سے مذکر نا وہ اس نے سے مذکر نا وہ بڑے ہیں اور بر نہیں موسینے کہ ایسی صغائی ہیں کر سے نے سے مذکر نا میں ہوستے ہیں اور بر نہیں موسینے کہ ایسی صغائی ہیں کر سے نے سے مذکر نا

مولانا محدثقی مساحب عثمانی نے بریمی کھماہے کہ فتند کا وقت گزر میانے سکے بعد مصرت معاوید کو یہ اطلاع کی کہ لیسرین ابی ارطا ہے کے قریاد تیاں کی ہیں تو ابن خلدون سکے

له يه واضح رسبت كم ليشرسف حديث والول كوفيل عام كه وكل المي ما المت مين وي تني وب كم حديث من من كان تنفس في در المرابي تاريخ بلديم منحه ۱۰۰ اير فر المستقيل من كان تنفس في منادي القرابي القرابي تاريخ بلديم منحه ۱۰۰ اير فر المستقيل منادى .... ميى الغاظ دخل بسر العد بين الغاظ المال ابن التيرم لديم من ١٩٠ يرم و ودين مد

بان کے مطابق مصرمت معاویے سنے ان زیادتیوں کی تلافی کرسکے بئر کو گورنری سیم عزول کر ديا يعمّانى مها حب سنے تلافی كى كچەتىغىسى ئىمىيى بنائى اورىزىيى وامنى كىياكەختەكب نكس ر با اورکسب اس کا ونست ختم بروًا- تا می**ی طبری اور**لبعض دومسری نا ریخوں سیسے تو میعلوم بهونا سب ك حصرت على شهادت بلكه الم محسن سب معما لحست ك بعدم من شرجتي خدمات سرائيم ويتادباسب يسليم مي جيب عمران بن ابان شے بصرست پر فیعنه کرلیانته اور ٹیاواس وقت قادی میں کردوں کی سرکوبی میں مصروفت مقاتواس وقت امہرمعاور اسے حمران ا درزیاد دونوں کواپتا معلیع بناسے سے سیے بہتری کوروان کیا بھا۔ بشریے جاکر بعرسي ببالكام تويدكيا كمنبر يرحمنرت كالطفي كالمنت وتم كالانكاب كياليه كيرزيا وسك لاكون كوكرف ادكرسك اميرمعا ويركى جانب سعدزيا دكو وعيدنا مرتخر بركياكه ا پنا نزانه بنے کرام پرمعا ویہ کی معدمست ہیں ماصر ہوجائے ورندائی ہے دو کوں کو تمثل کر دبإبجاسيق كارتها واس وفست تكسعمنرست كالطمح كلما مى كفاا ودام يممعا ويُرِّسنے استعاما ئى بناكراسیف سائد بنیاں طایا تھا معسرت او كرا اسے بڑی شكل سے بہتے ہیں بار كر اوكوں كى میان بچائی ۔ اس سے بدرہی تین مال تک بشرختاعت ہمات میں مرقرم دیا ہے۔ اس سیے بہ باست میم منہیں کہ امیرمعا و میے سنے اُسے اس کی زیاد تیوں کی وجہ سے معزول کردیا تفامیم تربامت برسب كماس سے مواخذہ كيے بنير كيے بعد د تجرسے مخلف خدما براستے ماموركيا

كياصمائر كصعلق تاريخي واقعات بيان رناقا بل عراض ب مولانامودود دى سفانى بحث ين حوكم اميرمعاوي سكمتعلق كعلسه، إس يرمدير «البلاغ» ا درد دمرسے معترضین بارباریہ کہتے ہیں کہ معن تاریخ کے بل پرمحا بُرکرام کومطعون كرناجا كزنهي ميى احتراض معنلافت وطوكيت "كي دومري تاريخي روايات كے خلاف عاید کیا ما آہے۔ لیکن ہے اعترامن متعدد دیجوہ سے فلط ہے میہلی بات تو یہ ہے کہسی حابی

کی تلقی بیان کرنایا اسے کتاب و منت کے معیاری پرجائی ناموب معن نہیں ہے ۔ بہائے

اس قریب کے ذملہ فی میں شاہ جدالور پر صاحب فیڈٹ سے بڑھ کو صحابہ کرام کے علان
مطاعن کا دد کرنے و الاشایدی کوئی دو مرا ہو۔ ان پراس کلسلے میں معیبت کے ہوبہا را
قدرے کئے ہمی طرح انہیں شدید بعائی و مالی مصائب کا شکاد ہو نا پڑا ا درجس طرح ان
کی اطاک منبط کی گئیں، اُس کے تصورسے ہی دو نگلے کھڑے ہوجاتے ہیں میکن انہوں
نے ہمیسا کرمیں کچھا کمیٹ بی نقل کرمیجا ہ ایک طرف یہ فر بایا کہ ذبان طعن بندر کھنی بچلسے ور
دو سری طرف وہیں معنرت معا وی کو کہ ایک طرف یہ فر بایا کہ ذبان طعن بندر کھنی بچلسے اور
مطلب بجز اس کے اور کی ہے کہ ان امور کا ذکر طعن کے مشراد حت نہیں ہے ۔ اس سے
مطلب بجز اس کے اور کی ہے کہ ان امور کا ذکر طعن کے مشراد حت نہیں ہے ۔ اس سے
دامئے ترش ہ صاحب کا ایک ہواب ان کے فتا وئی عزیزی بی موہو دہے ۔ ان سے
موال کی گیا کہ «معنرت معا وی اور مروان کو بڑ کہنے کے یا در سے میں اہی صفت سے
نرد کیک کیا ٹا بت ہے ہواب میں مروان کو بلعون اور شیطانی فرار دسینے اور اس سے
د کی میزادی کو لواذ م مندت شمار کرنے کے بعد فر استے ہیں ،

در علماسته ما ورار النهر و نقتها رای بهر ترکات و جنگ جدل اورا کرباجناب برتعنی علی نموده حل برخطلست وارند و محققین ابل مدید ف بعد تیمیخ دو ایاب صحیح دویا فته اند کر این حرکات نما بی از شائر فنسانی نبود و خمالی از تهرت کعقسب امویر و قریشید کر بجهناب فی النوری واشت نموده است پس نهایت کارش این احت کرم تکریب نیر و و باغی باست د والعناسق لیس با هل اللعن - اگرم او الترسب بین قدر است این فعل اورا برگفتن و بر دافستن، با شهر برخشقین این عنی واضح است - و آگرم او از سب لین و بر دافستن، با شهر برخشقین این عنی واضح است - و آگرم او از سب لین و بر دافستن بین معا داد تذکیر کسے از ایل منست بین امون آن گرد بین زوانه به ایراست فیکون است ی

« علما ير ماوز اد النهر ومفتري او دفقها ركيت بي كه معترمت معا ويرك حركا من

برگ بعدل بوصنرت رتعنی علی کے ساتھ ہوئی وہ حروت خطار ابہتمادی کی بنا رتھیں۔

معقین ابل مدیث نے بور تیم وہ ایات دریافت کیا ہے کہ ہوگات شائبۃ نفسانی

سے خالی نرتے اور اس تہمت سے خالی نہیں کہ جناب ذی النورین صفرت عثمان

کے معاطری بوت تعقیب الموید وقر لیٹیر میں تقاء اسی کی وجرسے برحوکات ما دینہ سے

وقوع میں آئے جس کا غایت تیجر کہی ہے کہ وہ مرتکب کہیرہ دبغادت قرار دسیت

مائی والفاستی لیسی با حل اللعن، لینی فاسق قابل ایم نہیں ۔ نواگر مراد برا کہنے

سے اسی قدر ہے کہ ان کے اس فعل کو بُراکہنا جا جیتہ اور بُراکہمنا جا ہی قربا الشرکہ

اس اس کی تر میت تواسی کے اس کے گرد جائے۔

ابل صفت سے کو کی شخص اس کے گرد جائے۔

اس واسطے کہ ابل سنست کے نزدیک برحم ثابت ہے کہ فامن اورمز کمب کہیرہ کے تی میں استغفاد کرنام اسے اس کرناموام سے افالخصوص مصرمت معاویم برجوکہ محانی ہیں ؟

(فارسی عبارت فناوی عزیزید، کتنب خامز رحیمید، و پوبند بجلدادّ ل مخرد، اسے منعول ہے۔ اور ترجم فنا دی عزیزی مترجم، شائع کردہ سعیداین دکھینی، کر اہمی مشیع ہے۔ اور ترجم فنا دی عزیزی مترجم

شاہ مماس کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ شیعوں کے ردیں ایک مستقل منین ہے۔ اس میں درج ذیل عبارت موجود ہے :

" المن مند المرق المن المنت المعند المن المنت الرائے بین کرمعا دیر بن ابی منیان حضرت المیرزی الح المنت سے اس وقت تک کرحضرت المام حسن نے معا ملز امامت معاویہ کے مہردکیا، باغیوں بی سے سے کے کرم کردکیا، باغیوں بی سے کے کیونکر امام حسن نے امام حسن نے امام من اللہ وقت کی اطاعت مجمولات اورجب امام حسن نے امام سن اللہ کے مہرد کی تو وہ بادت الا میں الم الم اللہ مناویہ باغی تم ہرک اور جب معاویہ باغی تم ہرک اور ناح ن فری تو وہ بادت الا میں اللہ اللہ الم اللہ مناویہ باغی تم ہرک اور ناح ن فلیر مامل کرنے والے ، تو ال برائی طعن کیوں نہیں کرتے ، تو اس کا اور ناح ن فلیر مامل کرنے والے ، تو ال برائی طعن کیوں نہیں کرتے ، تو اس کا

بواب برسه که ایل مقت مے زدیک گناه کمیرو کے مُرتکب پرلان مارز نهن بن اور باغی بوتر کرکناه کمیره کام تکسید می اس بر کمی لعن متع دنام از بوئی ا

رتمفه اثنا عشریه مترجم مشدی ناشر نودهی کری )

اب کوئی شخص اگرشاه صامعید کے ان اقوال کو کھنے دل اور کھی انکھوں سے پڑھے

قریبات اس سے مخفی شرسید گی کرامہوں نے امیرمعا و کیا ہے تعقیب، شائر نفسانیت اور

فسن کاصاحت ذکر کیا ہے ، البتہ امیرمعاوی پرلعن طعن اود میں ڈیم سے اجتماب کیا ہے

ادراسی کواہل سندے کامسلک بتایا ہے میں خلافت و لوکسیت میں آخر بہی کچھ توکی گیا ہے،

وافعات بیان کردسیئے گئے ، غلط کام کو خلط کہا گیا، گمرلی وطعن اود میب ڈیم ساتھی ہمیز

كمتب مديث سعة تاريخي واقعاست كي توثبق

دوىسرى باست بچوام كسيلے بيں قابل ومناصت ہے، وہ يہ كہ ناديخي روايات كي والم سعے بارسے مؤرخین سے مودوم ما برکرام کے مالات پڑشتی جع کیا ہے ، اس میں سے اکثر و ببيشتراليهاسبيرص كالمخفرومبني فيجع احادميث وآثارهي كمي موتودسيم جونهايمت ثفة دنوي داول نے دو ایت کیاہے۔ یہی دجرہے کہ تادیخ کے منعیعت یا جروح داویوں سے بھی اس طرح کا تاریخی موادا خذکر الے میں معتالی زنبیں بھاگیا۔ مثلاً یہی امیر معاویر کا معشریت علی کے تہ بلے ين أنظ كر جنك كرنا ادراى بي مرمكن تديير كوكام مي لانا ايك بديري حقيقنت سب حبس الخصاد مجرّد ناديخي دوايامت پرنهيس سهر، بلكر صحاح ممتركي نها بيت مجيح الامنا د روايامت مير كعبي ام سکے دلائن ونٹواہر موجود ہیں۔ اس کی ایک مثال مَیں بیہاں پسیش کرتا ہوں مسلم کا اللعامہ، باب وتوب الوفاء ببيعة الخليفة الافل فآلاول في ايك مدين سيحب سكراوي عِدَارِحَلْ بِن عِبدِدتِ الكعبربِيان كرستے ہيں كرمعترت حِبدالدِّين عمروين العاص برين النّد یں جیٹے ستھے جب کر انہوں نے بیان کیا کہ ایک مغربیں دسول النوسلی النوطیہ دستم سنے بمين بمع كرسك ايك خطاب فرمايا - اس خطامي بي أنخعنولين أكنده أسن وليات وليامتعد فتنول ي بينين كوني كرست بوست ترفي مرايا: رسى بايم إمامًا فاعطاه صفقة يده و دفهمة تلبه فليطعه ان استطاع فان حاء التحرينازع و فاضى دواعنق الأخر فدا فرئت منه فقلت افشدك الله المنه المنه المنه الله على الله بيده في وقال مععته اذ أناى ووعاً على فقلت له هله البن عمل معاوية بأمرانا ان فأكل المنازالا فأكل المنازالا فالمنازالا فالمن

" جن خض سنے ایک امام کی بیست کی اور دل ومان سسے اس سے ہا تعلیں ہاتھ وبا، است جا ببید کروه اس امام کی حتی الامکان اطاعست کرسے - پیراگردومسراامامت كادهميك دارستے تودوسرے كو مارو (حبدالرحل راوى كہتے ہيں كه ) ميں نے صفرت ع دالد سے قریب ہوکر ہے اک میں آپ کوندائی قسم والا ہوجہنا ہوں اکہا آپ سے یہ بات رسول الندمنی الندعلیروسلم سے میں سہے ؛ پس انہوں نے اسپے کا فول کی طروت اور اسنے دل کی طروت اشارہ کرتے ہوستے فرمایا کرمیرسے وواؤل كافل سنے بدبات من اورميرے دل سنے اسے تعفوظ ركھاسے - كيريس سنے (دادی نے) معنرت عرداللہ ہے کہا کہ آپ کے بیٹم زادمعا ویہ توہیں کم دینے بي كريم ألب بي اسبة مال باطل طريق بركمائي اورلست السلمان بعايُون ، كوتش كرين مالانكران المي فرما كاسب كري أسد ايال والوامنت كما والبي مال ألين بي باطل طربیّ پرالّا به کرتمهاری بایمی دمنامندی سے تجام تی لین دین مجراود اینی حانوں کوتسل نركرو \_ليتبينًا السَّدِيم برمهر بأن سه إلى واوى كين مي كر معسرت جدالته ميرى باست بد کچھ دیرضاموش درہے ، مجرفر مایا دانٹہ کی اطلاحت کے تحست معاویہ کی اطاعت کرو

اورسب ان کی اطاعت کامطلب النڈی نا فرمانی موقوامیرمادیرکامکم نافی ؟

یرسریٹ معولی لفظی اختلات کے ساتھ سنن ابی داؤدہ کتاب الفتن میں ہمی موجود ہے۔
اس دوایت کامفتمون صاحت طور پر بتا رہاہ ہے کہ اس میں سیملے امام اور دوسرے مدعی و منازع کاذکر جم انداز میں سیملے امام اور دوسرے مدعی و منازع کاذکر جم انداز ہی ہو کہ اس میں سیملے امام اور دوسرے مدعی و منازع کاذکر جم انداز ہی ہو کہ اس میں انداز کی اور ایم ما اور میں انداز ہی ہو کہ داری کا منتباد کی ، لوگوں کی بعان و مال پر نور دیا لینے علی سے خوا من ہو منازع من و محاد سے تعدی کی اور اس سے لیے ہو ذرائع و و سائیل منا اس کے لیے ہو ذرائع و و سائیل منا اس کے لیے ہو ذرائع و و سائیل منا اس کے ایم مرموا و نیم بر عائد موتی تھی۔ امام کے یہ سب کادر و اکیاں نا میائز محتب میں کی ذمہ داری ام برموا و نیم بر عائد موتی تھی۔ امام لودی سب کادر و اکیاں نا میائز محتب میں کی ذمہ داری ام برموا و نیم بر عائد موتی تھی۔ امام لودی سب کادر و اکیاں نا میائز محتب میں کی ذمہ داری ام برموا و نیم بر عائد موتی تھی۔ امام لودی سب کادر و اکیاں نا میائز محتب میں کی ذمہ داری ام برموا و نیم بر عائد موتی تھی۔ امام لودی سب کادر و اکیاں نا میائز محتب میں کی خرایا ہے کہ :

"داوی سے کام کامقصود یہ ہے کہ جب اس نے معفرت میداللہ

ان شمروی بات اور یہ مدیث سنی کہ خلیفہ اوّل کی موجود گی ہیں دو مرسے کی
اس سے منازعت حوام سے اور دو مرافائی قتل ہے توراوی اس بات کا
قائل ہوگیا کہ یہ وصعت معاوی ہیں موجود ہے کیونکہ وہ حضرت علی اس بات کا
فرائ کررسے ہیں ، حالا نکر حضرت علی تو کی بیعت پہلے منعقد ہوچی ہے پس
لاّوی عبدالرحلٰ کی دائے یہ ہوئی کہ امیر محاوی معضرت علی ہے منا ب
جنگ اور منازعت ومقائلت ہیں اپنے فوجوں اور بیروکاروں ہوچو
ہوگھر جربے کررسے ہیں وہ اکل المال بالیاطل داور تو نی نفس ، سے اسی بنا
پر صفرت ابن عمر و سنے فرمانیا کہ تو اللہ کی اطاعت میں معاویم کی اطاعت
پر صفرت ابن عمر و سنے فرمانیا کہ تو اللہ کی اطاعت میں معاویم کی اطاعت

ای روایت سے بہات می ظاہر ہوتی ہے کہ عبدالرحلٰ بن عبدرب الکھیہ نے والے قائم کی تھی ہو مندوں راوی سے منوں کہتے اختلاف نہیں تھا، ورندوہ راوی سے منوں کہتے کہ تمہ اداخیال غلط ہے، یہ تو آبک انجتہادی اختلاف ہے، اس سے اس بقرائی نفس اور اکل کر تمہ اداخیال غلط ہے، یہ تو آبک انجتہادی اختلاف ہے، اس سے اس بقرائی نفس اور اکل بالباطل کی تعربیت مساوق نہیں آتی ،نیز صفرت عرد الله بی حقر دایے والد کے ممراہ امیر معاویر کے کمیب میں جلے تو گئے تھے لیکن آپ نے والم ای محتربہ یں لیا اور حب اب سے دہ جا

مسلمان مورتون كولونار بال بنان كامعامله

مولانا مودودى في البيرين ابي أرطاً ة كم تعلق يريمي لكعاسه كريم أس كوحمنرت معاويريط نے ہمان پر ملکر سے سے میریا ہواس وقت حضریت عایم کے تعظیمیں متنا۔ وہاں اس سے ابكسفكم مغليم بدكياكم تبنك بين جومسلمان محدثين كمراح كنئ تقيق انهبين فونشريان بنايات اس يرمولانا عثانی مکھتے ہیں کہ یہ باست استیعاب کے سواکسی می تاریخ میں موجود مہیں، اورکسی دومسر مؤرخ سنے اسسے اپنی تاریخ میں درج کرنا منا سب مہیں مجعاء اس کی مسندمیں ایک را وی موسل بن مبیدہ ہیں بوضعیعت ہیں اور جن سے ردایت ملال نہیں ۔ لیکن عثمانی صاحب اور بعض دوسرسے لوگوں کا یہ دیوی بالکل سے نبیاد سے کہ یہ باست استیعاب کے سواکسی کٹا ہے ہیں دين فهين سب يرمسبر دمست أمُردالغابر في معرفة الصمابر ببلدا، مسيًّا كا أيك افتياس مامنر سلے ۔ بشرے حالاست پی معتقب این اثیر فرملہ تے ہیں ک*رکھی بن معین سکے قو*ل سے مطابی لیشر ایک بُرا ادمی مختا کبونکرامی سنے کہائر کا ارتبکامی کیا جنہایں موّرخبی ومحدثین سنے نقل کیا ہے عبيدالندب عبس كردومهم ومجوع عبالرحل اواقتم كوان كى مان كرما من ذيح كيا- اس مدیدے سے وہ دیوانی بوگئی۔معاویہ سنے اس خص کو بچازوین کی طرون معنرت علی کے عامیوں كوتن كرف كسي ميها تقا يم كليت بي :

واغارعلى همدان بأليمن وسبى تسأوهم فكن اوّل مسلمات

سُبين في الإسلام وهلام بالمذينة دور أوقل ذكري المادثة في التواريج له الكري والمستون عما وي المادية في التواريج

فلاحأجة الىالاطالة بلاكرهأء

"اِستَّفس في مي ميران كوتا تعت و تا دان كيا دوداس كى كود تون كولونديان بناليا - اسلام مي ميرمها كورتي تقيين ميمين لوندى بناليا - اوداس في مريز مي كورون بناليا - اوداس في مريز مي كورون كورندي بناليا - اوداس في مريز مي كورون كورون بناليا كورندم كيا ويدما و ترتار يون في الكور ب اس بي اس كورندم كيا ويدما و ترتار يون في الكور ب اس بي اس كورون بي ما و ترتار يون في الكور ب اس بي اس كورون بي من ودرست بنيان مي

برس محبت موں کرمافظ ابن عبد البر اور مافظ ابن البر المجزدی (معاصب الکامل) دونوں اسے بند بایہ مقرت و مؤرخ بین کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کااس دافعہ کونفل کردینا البات مقراکے بیان کافی ہے ۔ اس کے بعد اگر مدیر البلاغ یا کچر دوسرے لوگ اس واقعہ کاانکار کرنا عامی البر کے بین کا انکار کردیں ۔ مگر اس انکار سے بھا ہے ہیں او کھر انہیں بیا ہیں کہ دونون کی فوری تادیخ بی کاانکار کردیں ۔ مگر اس انکار سے کہ بوگا ، ان ما تھ مذرین قدار وقعت ۔ یا تی دیا کسی داوی کا منعیمت یا مسلم فید ہونا ، تو بس کی بہلے تفصیل موس کرنیکا ہوں کہ تاریخ کوشش میں مرقدم بریادی کی فریت معلم کرنا نا فریک سے در ہوں کہ تاریخ کوشش میں مرقدم بریادی کی ٹیریت معلم کرنا نا فریکن ہوں کہ تاریخ کوشش کرنا نا فریکن ہوں کہ ان کا کہ کسی سے یہ ہوں کا سے۔

معنرست عمادة كامركاست كامعاطه

صفرت قاربی با مرکا مرکاف کرامیرمعادین سے باس استے جلسنے کی جورو ایت مولانامودودی سنے درج کی سبے ، اس پرمولانا محد تقی صاحب فر استے ہیں کہ بررو ابیت تو مولانا سنے مجھے تنقل کی سبے ، لیکن اس واقع ہسے معترت معاویز برانزام کسی طرح درمست

سله تیمی دا مخصه کر این انگرسف امر دانفا برکوانی مادیخ الکال کے بعد مرتب کیا ہے، اور اس میں زیادہ مشہور اور ایم دانفات کو درج کیا ہے ہی اندواج سے بعد وہ بالعمی مکھ دیتے ہی کہ بغیر دا قعاست مشہور اور ایم دانفات کو درج کیا ہے ہی سکے اندواج سکے بعد وہ بالعمی مکھ دیتے ہی کہ بغیر دا قعاست میری تاریخ ہی موجود ہیں ہے واقعہ الم ذہبی نے می بیان کیاہے۔ ملاحظہ وصفحہ ۱۲۹۹۔

ک ابن جرنے می تہذیب التہذیب می گررے مالات می کھماہے: فعل بھکہ والعمایت: والیس افعالا فبنیجہ ، ولا المعاویة الیسن وکا خت بھا آنٹارغیز محمود کا ۔ یہی فعال جمہ اوراکنا دغیرتمودہ تھے ، جن کی تعسیل استیعاب اورا مرافنا برمی بیان ہوئی ہے ۔ نبین ہے ، اس سیے کرامی بی یزم بین تبلایا کہ صفرت معا دیشنے اس فیل پرکیا اثر لیا ؟ اسی طرح معفرت علی افر کا مرق سے جدا کرے حضرت علی افر معفرت الربی کے حضرت علی افر کے باس سے جدا کرے حضرت علی افر کے باس سے بار کری اسے میں ایسے کہ باس سے کہا میں سے کسی نے مرکا شنے کا حکم میں دیا تھا میں سے کسی نے مرکا شنے کا حکم نہیں دیا تھا میں میں ایسی دوایت موجود ہے کہ انہوں نے معفرت معاویج کی انہوں نے معفرت معاویج کی تنہا دت پرافسوس فلا ہر کیا بحضرت معاویج کے قصری ایسی کوئی بات مذکور نہیں اسی کوئی بات مذکور نہیں ۔ مرکم یہ ایسی میں ایسی کوئی بات مذکور نہیں ۔ مرکم یہ عرم ذکر ہی تو ہے ، " ذکر عدم » تو نہیں ۔

بناب عثمانی ما حب نے قطع دائی سے ان دو دا قدات بی جب طرح مثا بمیت در کھلے اور مثابی میں جو بھا تھت است کوسنے کی کوشن کا کہ میں ہو بھا تھت اور میں میں جو بھا تھت کوسنے کی کوشن کی سے ، اسے دیکھ کر بڑا تعجب ہو تا ہے بعقیقت یہ سے کہ ان دو ٹوں ما داٹوں کی جو تفصیلاً تاریخوں بی بران ہوئی ہیں ان بی بالک نمایاں اور بین فرق ہے ۔ این جرموز کے متعلق ابن جرالبر ابن معتبر اور ایک نمایاں اور بین فرق ہے ۔ این جرموز کے متعلق ابن جرالبر ابن معتبر اور ایک نمایاں اور بین فرق ہے ۔ این جرموز کے متعلق ابن جو کہ میں میں اور ایک کی اور ایک کی اور ایک کا مراور آب کا مراور آب کی تواد نے کر معنرت عاد اور ایک کی ابران میں کہ بالمکان کو این مارور آب کا مراور آب کا مراور آب کی موادر آب کی موادر آب کی موادر آب کے معنوت علی انداز میں کی ابران میں کی اور فر ابا ایک مورد کی ابران میں مورد کی ابران میں دی اور فر ابا ابنان اور ابنان اور ابنان اور ابنان میں مورد کی ابران میں مورد کی ابران میں دی اور فر ابالہ میں کی ابران میں مورد کی ابران میں دی اور فر ابالہ میں مورد کی ابران میں مورد کی ابران میں مورد کی ابران میں مورد کی ابران میں دی اور فر ابالہ میں میں مورد کی ابران مورد کی ابران میں مورد کی ابران مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی ابران مورد کی ابران مورد کی مورد کی

"اس كوجېنم كى آگسىكى بىشادىت مىناۋىۋ

پھرائب نے مفرت ذہیر کی توار سے کرکہا کہ اس تواد سے کتنی ہی مرتبہ نی کریم کی الشرطبروسم کی مدان میں اس کے بالمقابل معنرت محاویتی کے مدائے ہیں، وی خفی معنرت عافی کا مرکب ہیں ہے واقعہ مذکور سے کربہ ہی ابن سے ہرابک قابل عمارت محاویتی کا مدی تھا، تو جتی کی بول میں یہ واقعہ مذکور سے ان میں کسی ایک مقام پھی ہے بات نظر سے نہیں گزری کہ امیر معاویت قابل کو تنبیب سے ، ان میں کسی ایک مقام پھی ہے بات نظر سے نہیں گزری کہ امیر معاویت قابل کو تنبیب کی ہو یا اظہارت است کیا ہو۔ اب عثانی صاحب فرائے ہیں کہ یہ عدم ذکری تو ہے ، ذکر عدم تو نہیں یہ مالانکہ فعل تنبیبر دافسوس اگر معدوم ہوسنے سے بھائے موجود ہوتا تو مذکور بھی ہوتا، اس کے غیر مذکور ہوتا تو مذکور رہی ہوتا، اس

روایات بتاتی بین کران دونوں قاکوں کو جبگریت ویکھ کر حضرت عبد آلتہ بن عمروبن عاص نے فرمایا تھا کہ کا فتار کا فتو تی ہے ادراس کا دعویٰ وہ فرمایا تھا کہ کا فتار کا فتو تی ہے ادراس کا دعویٰ وہ فرمایا تھا کہ کا فتار کا فتو تی ہے اور اس کا دون مراساتھی کرے، کمیو کو کمیں نے دسول الشرصلی المشرطیم دیکم سے من ہے کہ آپ نے فی اللہ ملیم دیکم سے من ہے کہ آپ نے فی اللہ ملیم دیکم سے من ہے کہ آپ نے فی ارسے فرمایا ا

تَعْتُلُكُ فِئُهُ ۗ بَاغِيَهُ ۗ

" تجمه ایک باغی گروه قتل کرسے گا<sup>ی</sup>

میرمعاوید نے بہن کر حضرت ابن محمروے کہا کہ چرخم ہادے ساتھ کیوں آئے۔ اس پرانہوں سلے وہ بواب دہا ہو اوبر بیان ہوئیگا۔ میعن روایات میں حضرت معا دید کا یہ قول کمی بیان ہولہے کہم نے قار کوفنان نہیں کیا، بلکم کا بنے نے کیا ہے جو اُسے ساتھ لاتے۔ اب ٹی الواقع برجینر برمری

سله مسنداجد، مرويات جدالترين عُمرو، جلدا، مديث ٩٩٩٩ ومكتبه وادالمعادون، مصر) بين الفاظين: -نقال معاوية الاتفتى عنا مجنونك بأعمره، فما بالك معنا-قال الاابى شكانى الى رسول الله سى الله عليه وسلّم فعال لى رسول الله مسلى الله عليه وسلّم ؛ اطع اباك ما دام حيًّا و كا تعصيبه ، فأناً معكم ولسبت اقاتل " معنرت معاويٌ شيم مرت عُرَفِين عاص سيع كهاكه ليف اس د پوائے را کے سے بھارا پیچپاکیوں نہیں بچڑاتے بھرمیدالٹہ بن تُمرُوسے کمیا اگریہ بات ہے تو پھڑم بھار سائندکیوں 'و ؟ انہوں نے جراب دیا کرمیرسے والد نے ایک مرتبرمبری شکا بہت رمول انڈمسلی الندملیر وسلّم سے کی تغی، اس پرمضور کی اللّہ علیہ دِستم نے فرمایا تھا اپنے باپ کی اطباعت کروجب کک وہ زنده ربی ، (در ان کی نافرانی نزکر د- اس دجرسے میں آب لوگوں سے ساتھ ہوں ، گرئیں نووں گانہیں سے تھہ ایجان دھیع ہدید، کمنہ القاہرہ ص<del>ریم</del>) ہیں این مجرنے اور امام نسانی نے تعسائ<del>س ملی کے</del> اوا فرم یہی د اقد نقل کیا ہے۔ گر امیر معادی نے مجوالفاظ تصفرت عمر و سے مجھے وہ یوں منقول ہیں ا دحضہت میں قووالت وتم اپنی یاست سے بھٹ گئے ) ۔ معافظ نودالدین البینمی جمع الزدائد دمنبع ، مغوائد من برواقد بيان كرتے موستے امير معاوير سے برالفاظ نقل كرستے بي : لا نود واحضًا في بولك - (تهاين بيناب مي المصل مكت)-

جیب و غریب بوگی که برسادی بایس قودوایات بی منقول بونے سے مزریب، گرفتظایر معاویم کی بنایہ و کیراور افلہ افسوس بی معدوم الذکر دہ گیا جس کی فی الواقع سخت سرورت معاویم کی بنایہ و کیراور افلہ افسوس بی معدوم الذکر دہ گیا جس کی فی الواقع سخت منزورت معاویم سنتے کہ دیوں الشرصلی الشرطیم و سنتی می آلوائی و گرمزور کو الشرصلی الشرطیم و آلوں کو تنبیہ کرنے کے کہ الم باز و الم کا ذکر مزود کی بات کا معنسون اور مجموعی اخواز تو بتا دیا ہے کہ مرکا شنے والوں کو تنبیہ کرنے کے کہ بات کا معنسون اور مجموعی اخواز تو بتا دیا ہے کہ مرکا شنے والوں کو تنبیہ کرنے کے کہ بات کے امر معاویم فی المرتب کرد ہے ہیں ہو قاتلیان عالم کی مذرت کرد ہے ہیں اور دو ارس کی طوت معترت ابن عمر قود البیر معاویم فی المرتب کی مذرت کرد ہے ہیں اور دو اس کی طوت امیر معاویہ فرما دسے بی کی آرے عمرود البیلے جمنون بیٹے سے ہما دان بھیا کیوں نہیں کی طوت امیر معاویہ فرما دسے بی کار اسے میں اور دو امیر معاویہ محمون بیس اور مدید ہی بھی کو کی دادی د افضی یا گذا ہے۔ اس قول پھی تو کی دادی د افضی یا گذا ہے۔

عمروين الجيق كالسركاث كرشت كراست كالعاط

عردین الخین کا مرکاٹ کو گشت کر اسے کا ہوواقع مولانا مودکد ی نے اکتفاہ ہے ،
اس کا مخانی مرا حب نے الکارکیا سے اور اکتفاہ کہ این جریر نے ہی روایت درج کی ہے ،
اس کا مخانی مرا حب مے الکارکیا سے اور اکتفاہ کہ این جریر نے ہی روایت درج کی ہے ،
اس کی کد سے عرد بن النجق کو موس کے گور ٹر نے گرفنا رکر بیا مخان اور امیر موادیج سے عرفیا فی صاحب
کا دعویٰ یہ ہے کہ البدایہ سے مواکس کتاب ہی مرکا شنے یا معنر سے موادیج ہی سے لے موالے سے بی مرکا شنے یا معنر سے موادیج ہیں سے کا دعویٰ یہ سے کہ البدایہ سے موالی کتاب ہی مرکا شنے یا معنر سے موادیج ہیں ہے کہ دورہ مورس موادیج پر مرکب کے بیاس کے کیونکر اس کا داوی ایونی موالی موالی مورد کی کا اعتراض موادیج پر مرکب کو گاہوں کا مورد دی کا اعتراض دفتے ہوتا ہے۔ مولانا مودود دی کا اعتراض دفتے ہوتا ہو ہا ہی ہے۔

مِن دائج کفا اور سے اسلام نے مثادیا تھا۔ اب عمروی الحق کا مرقطع ہونے اور امیر معافریہ کے پاس کی میں میان کے ما ور کرمرون البدایہ بی نہیں، ہمیا کہ مثمانی مساس کا خیال ہے، بلکہ یہ واقعہ تم ذیب التہذیب بی مجری مذکور ہے جن کا توالم موالا ام و و و دی نے دیا ہے۔ ابن مجری میں مبلد مرا معمر میں البحث میں معمروی المحق موس محمروی الحق موس صفح میں ہم ہو البراین میں البحث میں کے معمروی الحق موس المحق میں مساس سے اسے و مسلم الله و مسلم الله دیا دو اسم معمد من الله دیا دو اسم منا میں المحق میں اللہ معا و بدا ۔

«موس کے عامل نے ای کا مرکاف لیا اور زیاد کے پاس نے کہا بھرزیا د نے اس کا سرامیر معاویر کے پاس تیج دیا ہ

اب فرض کیاکہ امیرمعاور سے اسے گشت نزکرا یا ہو، لیکن اتنی یات توالیدایہ اور تہذیب اسے گشت نزکرا یا ہو، لیکن اتنی یات توالیدایہ اور تہذیب المیرمعاؤیج التہذیب دونوں بین نتول ہے کہ یہ سر روصل سے بعیرہ وکوفرا درویاں سے دُشق امیرمعاؤیج تک بہنچا الد مجمع فراس کے بعدا بن مجرات التر میں کیمینے ہیں اللہ میں کیمینے ہیں :

وذكرابن جربرعن ابی مخندان عمر والحدی كان من اصاب حجربت عدى يعنى فلانالك ادبياه قتله وحدل دأسه لهامات من محربت عدى يعنى فلانالك ادبياه قتله وحدل دأسه لهامات من اورابن جربر في المحترب كرعم ورن الحمق مجرب مدى ما درابن جربر في المحتف معلب برس كرم في رفاقت بى كر بائن الى كے ما تعبوں على مصرف معلب برسے كرم في رفاقت بى كے بائن الى ك

بہرکبین موت کا با حمث نواہ قعماص ہویا سائپ سے کاٹا بھانا ہو، لاش کا کمثلہ سالم پی جا زنہیں ۔ می ابڑ کرام کفارے ہاتھوں شہریہ ہوئے ، ان کا تمثلہ کہا گیا دکلیج چاسئے ۔ گئے نیکن نی ملی الڈ علیہ دسم نے کفام کی لاٹنوں کورمسوا کرنے سے ہمیشر منع فرمایا ۔ مولانا می دفتی عثما نی صاحب سے طرز تھر واسستدلال کی یہ دود گی ہمی میر سے سیاے تعجیب نیز سے کہ ایک طرحت معشرت امیرمعاور نے نے بغی ومحادیہ کی ہوروش خلیف واست د معنرت علی شک بلغابی انعتبادی است قومشا محریت، انتظافت یا اجتهاد کا عنوان دے کر پوری صفائی اور براً تبیش کی بیار ہی ہے اور دو اس کی طرف معنرت مجراتی عدی نے بوری صفائی اور برا سی محافی ہائے ہیں انعتبار کیا اُسے پوری شدّ و مدّ کے ساتھ بغاوت اور نراوار قتل نا بت کرنے کو کوشش کی گئی ہے ( بر بجست آگے آدمی ہے ) ۔ اُثر ایک ہی توجیت کے افعال کو دو محتافت بیاتوں سے تاب السین کو گئی ہے دار بھی دلیل جواز کیا ہے واس میں کو گئی تاب نا بین کو گئی تاب کا معمولی برائی جاز کیا ہے واس میں کو گئی تاب بہر کر نہیں ہے کہ محافی کے کسی صحافی برائی طعن بہت بڑاگناہ ہے میکن اس کا برطلب برگر نہیں ہے کہ محافی کے کسی تول فیل کے متعلق یہ کہنا بھی گن ہے کہ وہ مطابق کت برقول کی تصویب جس طرح موانا ناعثما فی صاحب کردہے برگر نہیں ہے ۔ اسمیر معاور نیٹر کے برقول کی تصویب جس طرح موانا ناعثما فی صاحب کردہے بیں انظاف کرنے کے اندال میں بہلے انقال میں بہلے انقاباس براس بحث کو ختم کی بہادیا ہے ۔ شدید حصر است کے ایک موان سے کرنے اسمی وہ فرائے ہیں ،

#### (Y)

# زياد كاظلم ولأس كنياوي

زیادین ابیر کے تعلق ہو واقعہ تاریخوں میں بیان کی گیا ہے کہ اس سے محفی جب ند کنکریاں پھینک دینے پر تنور وا فراد کو مسیدین محصور کررے ان کے الا کا اس سے امیر معاویر اس کے بارے میں عمّانی ماحب نے کھا ہے کہ یہ زیاد کا ذاتی فعل تھا جس سے امیر معاویر کا باخبر ہونا مزوری نہیں میں نئی نے اس کے جواب میں تحریر کیا تھا کہ یہ ایک بنیا بیت منگلا الما اور شرقا امنوع ہوم ہے ہو تعضرت معاور ہے سے تنفی تہمیں دہ مکتا تھا۔ نہا و ایک المیاسفاک اور خونخوار گور زیخا ہو آئے دن ہے گناہ لوگوں کو ترتیخ کرتا رہتا تھا اور یہ امر بعیدا زام کان ہے کو الیے مغالم وہرائم کا علم خلیف وقت کو نہو مرکما ہو یا ہو آئوا ور اس پر معونی سرز نش کا تی ہو یہ کو ایک کرنے اور مظلومین کے فعل کو جہیا تک بناکر دکھانے کی تا روا کو شش کی سے مگر حشا تی ماس نے میری کسی بات کا کو تی از تجول نہیں کیا اور اپنی دوئی پر اصراد کرتے ہوئے بھر ماس سے نے میری کسی بات کا کوئی از تجول نہیں کیا اور اپنی دوئی پر اصراد کرتے ہوئے بھر فراتے ہیں کہ ان لوگوں نے خطید کے دور ال منگیادی کی تھی۔ اس کے بعد دی ور ال منگیادی کی تھی۔ اس کے بعد دی داولوں کی

" على بن عاصم كى دوايات المحرج و تعديل كن ذركب قابل استدلال المهري من من استدلال المهري من من استدلال المهري من من است برجي من من كروه دوايات من مجرت فلطيال كرته بي ادر اس كا اعتراف نهي كرست من من است بيري كرست من المدر المن كا اعتراف نهي كرست من المدر المن كا اعتراف في المدر المن كرست المدر المن المدر المدر المدر المدر المن المدر المدر

" بين اس مح جموث كي اطلاعات مسلسل لمتي دمي بي "

اب دیجیے کرتھ بیت مال کی میجی تعمور کیا ہے ؟ ما فظابن مجرے تقریب التہذیب اور تہذیب التہذیب دونوں میں تعمری فرمائی ہے کہ امام تریدی، ابود اود اور ابن ما م تمینوں سنے اپنے کنن ہیں گئی ہی عاصم سے روایت ہی ہے۔ تہذیب کے جی مقام کا کوالہ محدثقی ماحب
سنے دیا ہے، وہیں یہ صراحت موجود ہے۔ وہاں ابن جرمزید فرائستے ہیں کرعلی بن عاصم کے
سناگردوں ہیں امام احمد ہی منبل، علی ہن المُدنیّن، ابن معدد فرائی جیسے انگر موریث شاں ہیں۔ ابن
ارون کا قول فقل کرستے ہیں عشائی صاحب کی دیا تت قابل طاحقہ ہے کہ انہوں نے صرف
اتنی بات تونفن کردی کر ہمیں اس راوی کے جموش کی اطلاعات ملتی رہی ہیں لیکن اس سے تعس
اسٹے ابن جرفرائے ہیں:

وحكى عن يزيدابن هارون فيه خلاف هذار

دداور يزيدبن إدون سے اس قول كے ملاحت قول مى كابن عاصم مے متعلى منعقول

44

اس النوى كروسكوم الى صاحب مجهوار كے كيونكر النهيں بهرمال ممارى تر دبير منعبود تنى معرف يهى نهيں بلكر اسسے ميہلے آفاز بحث بى بى ابن مجرستے محدث بينوب بن شيب كافول درج كيا سبے كر

كأى رحمدالله من اهل الدين والعسلاح والخير السيارع وشديد التوتي \_

ورعلی بن عاصم رحم انشدا بل تدین صاحب خیروسلاح اور بنبایت مخاط راوی منتهد اور منبایت مخاط راوی منتهد اور منتهد ا اس کے بعد محدمت وکیع کا قول دومر تریمنغول سے کہ

مأنهلنا نعماضه بألغشيور

"مين على بن عاصم كمتعلق معلائي بي كاعلم اورتجرب بواسم "

امام ذبا کا قول می میہیں موجود ہے کہ تیں سنے امام اسھرے کل بن عامم کے بارسے میں تعناگو کی اورد وابت میں اُن کی غلطی کا بھی ذکر کیا تو امام اسھر نے فرمایا کہ خلطیاں تو جاد بن سلمہ سے میں بہت میں بوتی ہیں گران سے دوامیت کرنے ہیں جرج نہیں ۔ سلمہ سے میں بہت میں بوتی ہیں گران سے دوامیت کرنے ہیں جرج نہیں ۔ صالح بن می دفر مائے ہیں کہ می جیوٹ نہیں اولئے دیکن میور صفط کی وجہ سے منا بطے ہیں بڑ کر الفاظ مار بیٹ بیس الٹ بھیر کرمیاتے ہیں ، لیکن ان کی ساری احاد میٹ مشیک اور سی میں .

(سأ ٹوحل بیٹ**ے محی**ح مستقیم)۔

على بن عاصم كم تتعلق بربوكها كيا ب كروه اني غلطيول كا إعترات تهين كرية اس اس است اس على بن عاصم كم تتعلق بربوكها كيا بها كيا و النقل كرية من النعلى كا قول نقل كرية من النعلى كالتول نقل كرية من النعلى كالتول نقل كرية من النعلى كالتول نقل كرية من النعل كالتول نقل كرية النعلى كالتول نقل كرية النعل كالتول نقل كرية النعل كالتول نقل كرية كرية النعل كالتول نقل كرية كرية النعل كالتول نقل كرية كرية كالتول كالتول كرية كالتول كالتول كالتول كرية كرية كرية كرية كالتول كا

كان تَفنة معرم فأبالحديث والمناس يظلمونه في إحاديث يسألون ان يد عها فلمريفعل -

ود علی مدین بین تفتہ اور معروف و شہور ہتے۔ لوگ چند ملدیث کے من سلے بین اور معروف و شہور ہتے۔ لوگ چند معلامین کے من سلے بین ان برطانم کرنے ہیں۔ اکن سے إلى اما دین سے دوابت مذکر سنے کامعلالبہ کیا گیا تفا گرانہوں نے البسام کیا ہے

خطیب بنسدادی نے تھریج کی ہے کہ وہ اما دیث صرفت بارہیں بوکسی دوسرے سے مروی نہیں۔

تبذیب سے طاوہ عثمانی مدا حب نے دوسرا سوالدگٹاب الجری والتعدیل، ابن ابی ابی مائم، میلد الث رہم اول) کا دیا ہے۔ اس بین امام ابن متبل کا تول موجود ہے کہا بن عام بھی دوسروں کے مائند انسان ہیں اور ان سے علعلی موم اتی ہے۔ گر کیا حرج ہے ، ان سے مدریث مکمی جائے اور جہال فلطی مجوار دیا جائے ،

قداعطا غيرور

"ان کے علاوہ دو اسر سے معی تو غلطی کرستے ہیں ؟

اب مِن مِها مِهنا مِوں كه امام ذميرى كى كتاب عُن مِن الاحتدال سي بِندرواسد ورج كردول -البول نے بھى برصراحت فرمائى بيے كه ترمذى ، ابن ماجه ، اور ابوداؤد نے اس راوى سسے مدیرے اخذى بهے - پھرفرمات جين :

كتب منه من لا يوسمن كمثرة -

 "ساسنا دکلادی بین عامم در مالی ان دوایات کے داوی بهیں میں انظی فیصلہ بے کا ان ان بین دوایات بیان نہیں کیں۔ ابن عدی بر تجیب ہے کہ ان بر یات کیسے ففی دہ گئی کہ ان روایات بران نہیں کیں۔ ابن عدی بر تجیب ہے کہ ان بر یات کیسے ففی دہ گئی کہ ان روایات کو ایک بھیوٹے داوی رعیدالقدوس نے گھڑ کر علی بن عاصم کی طرن شموب کر دیا ہے یہ اس فرمین امام فرمین فرماتے میں کہ ابن عاصم ضععت کے یا وجود فی نفسید مسکن وق ۔

فی نفسید مسکن وق ۔

«روایت مدیث مین نهابت میعه»

تعے اور اسپنے عہدمیں بڑی مولت اور دبدبر رکھتے ستنے۔

یہ کچھ تعضیں ہوئیں نے علی بن عاصم سے متعلق کتب دیجال سے نقل کی سے کیا اس سیے يېي ثابين بهوتا ہے كہ وہ ائم برح وتعديل كے نزد بك منزوك ونا قابل استدلال بي ور ان مرجمون كي اطلامات سلسل ومول موتى رستى تقين جيب اكد محدثقي صاحب إوركرانا ما بيت بي بلا شبراس راوی پرجرح بھی کی گئی ہے جسے انہوں نے نفن کردیا ہے۔ نیکن جن لوگوں سکے تعریفی خطوط کا ثانتا عثمانی معاصب سے ہی بندما دہنا ہے ، ان ہیں سے جولوگ عربی میاسنتے ہی اور كتب مذكورة نك دمنزس ركميت بين انهبين خود بيركتابين كعول كرد مكيمينا جا سي كرحن راولول كوهروح قرار دياجار بإسب، أن كي توثيق وتعديل بي كنفه اقوال موجود بي - رمال مدميث بي كنفراوى البيري جوبرطراكى جرح مع معفوظ بي ؟ مثال ك طورير فاصى شريب بن جداستد الكونى كوفن رمبال سكے اكثر ما مبرين سنے كثيرالغلط اور ان كى اما دبيث كوغير محفوظ فرار وباسپيكين ان كى رواياسن كتب مسحاح بهتى كريجيح بخارى مي موجود بي ميزان الاعتدال رمبال كى كتابول مي سے ایک بنیا دی کتاب ہے بھی شخص نے مجی اس کتاب، یا گخصوص اس سے متعدمے کو بغور پڑھاہے، وہ جانماہے کہ دراصل اس کتاب میں صروت اُن راویوں کا مال بیان کرنامقصوبے بوسندنار د جرومین می نبین صحاح متر کالبی شاید بی کوئی رادی بیا بوجواس کتاب میں مذکور منهویس کی وجربہ ہے کہ معیب داویوں بیکسی نرکسی نے صرور جرح کی ہے، اور بیٹر زاسیے بیں جن کور بہال کے ماہرین میں سے کسی نرکسی نے منعیعت کہر دیا ہے۔ امام ذہبی معاصب میزان کی بی تسریح کے مطابق جن رادیوں کی تجریح وتعنعیعت کی گئی ہے، ان میں ملق کٹیر تُقیررا وی میں اور ان پر *بڑے* 

صرت اس بیے نقل کی گئی ہے کہ اس کے ہواب میں توثیق نقل کرے ان را ویوں کا د فاع کیا بعد نے اور ان پر تنقید کوغیر مُوثر ثامیت کیاجائے۔ اب محمد تقی صاحب اور ہمارے دو سرے نافذین اگر مُن کو نعیش را دیوں پر جرح ہی نقل کرنے پر اکتفاکر دیں تو اس سے بڑا کتا ان حق میں کہا ہوسکتا ہے ؟

ببركيب على بن عاصم اكر ميم مصوم ابن معصوم تونهيل مكروه بقينًا ما فابل استناد وكذّاب بمی نہیں۔ رو ابت بیان کرسنے میں اگروہ غلطی کرستے ہیں تواس کا اصلی تعلق رو ایت مدریث سے ہے جبال کمبی وہ الغاظیں تغذیم و تاخیر کردیتے ہوں سے۔ وہ کوئی صدیث یا تاریخی وا تعد گھڑ کر بیان نہیں کریں گے۔ زیا وہ سے زیا وہ جزئی تغصیل میں کوئی کمی بیشی ان سسے ہوسکتی سہے ، مثلاً وہ ان لوگوں کی تعداد بریان کرسنے می فلعلی کرسکتے ہیں جن سکے ماتھ نریا دسنے كُتُوا كُنْ الورقي الواقع تعداد كي روايات مبي مختلف بن) -ليكن وه به بورا تصرخوت منبعت نہیں کرسکنے کہ چندا فراد نے زیاد پرروڑ سے مجینے اوراس نے معجد سکے وروازے بند كريسكة عبي خص كومجرم مجعا ،اس كا إنفركا ف ديا - يس كبتنا بول كرمان ليا على بن عاصم باعلى بن مى مدأتنى دجنهين عنانى مساحب تے البلاغ اور اپنى كتاب ميں بار بار محد بن على لكنعا بيرى، بير سب را وی جموستے اور مجروے ہیں ، گرزیا دستے ظلم وجور کوجی دوسرے مور تعین و محدثین نے ا پکسه ثابت شده حقیقسنند کے طور پڑسلیم کمیا سیے کمیا وہ مسب کمی دروغ کو اور کڈا سپم باکہا زیاد کی مست ان سب سے مزیز ترسیم ۱۹ سے پوای ہے ہے ہے ہے کہ وہ اميرمعا دبيركا كورز بخفاءاس سيصائس كجدر كهور ككرجن لوكول سنه زيا وسيرمغلالم كالحجاجمة بیان کیا ہے، کیا امنہیں معلوم مرکفا کہ یہ امیر معادیہ کا گور فرتفااور ان کی گورنری کے وال الی ک نے یہ مدادسے کام سکیے ؛ بہست سے مؤدنین نے یہ کھھا ہے کہ اِس خفس نے بھرہ کا گورنر بنق ي خطبه جمد بخبر تناه و درو وسك پرها جيخ طبته بَتْراء ادم كا تعليم كا نام وياكبا- اس خطب یس لوگول کی مبان ا مال اور ایروپر دست درازی کی دهمکیاں دیں اور میرانهیں علی مام بهنایا۔ شاه جدالعزيز مما حب كا قول بن ميلے استلحاق كى مجست بيں نقل كر ي كا بول و ه لكصة بن!"اس زيا دنطفهٔ مَا تَحْفِيق في *شرارت و يكفيّے كهمعا ويم في د*فاقت بين بيهلافعل جواس

المام نساني البين الآب الصّلاة من ايك باب كاعنوان تجويز فرات من

الصلاوة مع الثمة الجوس-

ووظاغم وفلط كاراتمه كيرسا تفرتما فراواكرناك

اس باب سے تحدیث روایت کرتے ہیں کہ زیا دینے نما زیڑھا نے ہیں تاخیر کر دی۔ اس پرلوگوں ایں ز یا دی حرکت پر میرمیگوئیال موتی اور و بال میرمدریث بیان کی گئی کونبی ملی الشرطیر وسلم سنتے فرط با ہے کہ الیصمالات میں نماز اپنے وقت پر پڑھ لینی جاہیے ۔ پھران حکم انوں کے ساتھ مل کردوبارہ بھی نماز اواکرلینی میا ہیںے اور اس سے انکارنہیں کرنا میا ہیںے۔ امام ایوالحسن السندی نے اس مغام کی شرح کرتے ہوستے انکارنز کرنے کی توجیہ خوفاس الفتندہ بیان فرائی ہے پیطلب یہ ہے کہ اگر تم کبوے کہ تین نماز پڑھ جیکا ہوں ، اس سے اب نہیں پڑھوں گا ، تو کا سے اس سے كهظالم صكام إبني نلطى كالصساس واحتراب كرييء ألثاتمبين انتشار وبغاوس كالجحم قرار دبن مے چھدٹ ابن عساکر سنے دبنی ناریخ ومشق میں زیا دیسے حالانت میں تکھاسے کہ زیا دکی موالے نفس كابؤسلمان نمجي مخالعت موتا تغذوه است تنق كرديبًا تقااور اس معليلي وه حجّاج سيسيم برحركر فانل نفیا. اس نے صنرت ابو پڑنے اسلی صحابی کو تنجوسی دنخالہ ، کہر کرخطاب کیانغا. امبر معاویہ نے زیا و کو حجاز کاہمی گور نر بنانا میا یا توحصرت حجد اللہ بن عمر نے اس کے بنے بدد کا کی اور ایک نیموٹ سے نے اس کی میان ہے تی ۔ اس پڑھنرت ابن عمر ہے کہا" اے ممیر سے بیٹے ، مزونریا تھے طی اندائزت " اب موال میر پیدا ہوتا ہے کہ اگر زیاد سے دویتے ہیں کوئی چیز قابل اعتراض نریقی اوراس كظلم وتتم مح مهار مديد تاديخي واقعات جعن افساسے ہيں، تو پيرشاه عبدالعز يوسان بايعكر امام نسائی اور دو مرسه علمار و محدثمین استرکس بنا پر اس کاشمار انمر بجریس کرستے ہیں اور کہتے ہیں

کہ اس کی شرارتوں سے بیان سے قلم عابر و درماندہ ہے؟ اس سے معنی تویہ ہوئے کہ ان صفرات نے بغیر کسی شمون و بنیاد کے زیاد کو مجرم و تہم گردانا ہے۔ ' بیسرین ابی ارطا ہے کے مظالم

مرین ایی ارطاً ق<u>ے کے مغلالم محصنعاق تو کیر مولانامود دری بابنی نے لکھا ہے ، اس</u> پر محد نقی مساحب <u>لکھتے ہیں</u> کہ بیڑھنرت معاویم کے عہد خلاقت کا نہیں مبلہ مشاہرت سے ( ملے کا قصہ سے بوب کر مفترت علی اور مفترت معاویہ کے لئے ، باہم بربسر پر یکا استھے۔ پیجب ب غريب نطق بيرص كالمختصر جواب بين سبليه وسيهجكا بول - اميرمعا وييم عبليغه منه منفي توانبون يتفليفنه راشر كم مغلب لمي حج كجيركيا ديس المرح اسبندا موان وانعداد سمے ذريع ے ان علاقوں پر توجھنرت علی کے زیر خلافت ستھے تہیم ملیغار کی ہم میاری دکھی ،ان ساری كارروا يوں كو ائم "مشا برت" كے لفظ بيں ليديث دينے سے الى بي كونساخسن وجواز بدا موجاتا ہے محقیقت برہے کہ اس زماتے میں تومقاتلہ ومکاریہ کی برروش جوامبرمعاویم کی جانب سے من میں آئی، یہ اور کمی زیا دہ غیر سخس وسبے جواز قرار یا تی ہے بیصنرت کی شکھ ین میں گورز عبیداللہ بن عباس سے دوجیوٹے بیچن سے متعمدال بنان کا وافعہ تغِریب انسام مورخین نے بیان کیا ہے بجیب بات ہے کہ محتفی مساحب ابن کثیر کی طرف بربا س منسوب كربتي برانبي استصرى محت براعترام سير مالانكمان بجول دعمدارمن اورتهم) كي قنن كا پورا وافعرا بن كثير في الك يول بيان كياب كربسر حب بين ينها تود أل بهيدان بناعاس معنرت على كورتر تفاجوها نعبت بوكد كعباك ثكلا اوركو في مصنرت على السيم پاس پہنچ گیا اور اپنی مجمع عبدالنہ المحاوی کومیانسٹین بناگیا پیسرنے بمین میں واخل ہو کراس فائم مقام گور فراور اس کے بیٹے کو قتی کر دیا اور کھر عبید اللّٰدین عباس کے دو کھنو ٹے معصوم بچوں کو بھی تا کر دیا۔ اس سے بعد ابن کٹیر مکعت ہیں:

ويقال ان يُسرُّ إقتل خلقًا من شيعة على في مسيرة هُسنا وحد الخيرمشهوم عنده اصحاب المغاذى والسيروني ميمنته عندى نظي- "اور کہام الکہ ہے کو بشرم بہیں مار ہاتھ آتو امی مفرے دوران بی کھی اس نے صفرت علی کے مرائھیوں میں سے خلق کیٹر کو قتل کیا۔ یہ خبر اصحاب مغاذی وسر کے تزدیک مشہور سہے اور اس کی صحیت میر سے تزدیک بھی نظر سے یہ

عبارت سے یہ بات واضح ہے کہ ابن کیر کو جو بات محل تظرمعلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کہن میں واقعہ سے بہلے دائے ہی میں بشرحضرت علی ہے ہنوا وُں کو قتل کرتے ہیلے گئے ہیں ۔ کہن میں واقعہ سے بہلے دائے ہی میں بشرحضرت علی ہے ہاں یہ بات می سلم ہے اور ساری تاریخیں یہ بریان کرتی ہیں کو بیٹے خص پہلی سعفرت علی کا سائلہ دینے اور جاتی ہے کہ اور ساری تاریخی یہ بریان کرتی ہیں کو بیٹے خص پہلی سعفرت علی کو دینا تھا، تو محص ابن کٹیرے اظہار شکھے کا سفید ہونا تھا ابسرائے سے دریئے تہ تہنے کر دینا تھا، تو محص ابن کٹیرے اظہار شکھے ان سادے واقعات کی محست کیلے مشکوک ہوسکتی ہے جو بیر واقعات البدایہ کی مبلد م بھی مذکور نہیں مبیسا کرمٹا تی صاحب کی کتا ہے ہے صاحب بردری ہے، ملکہ تی خصیب البرایہ کی مبلد میں مذکور نہیں مبیسا کرمٹا تی صاحب کی کتا ہے ہے مواث یہ دری ہے، ملکہ تی خصیب البرایہ کی مبلد میں میں مدکور نہوں کی دری ہے۔ برخوص کیا ہے خود پڑوں کردیکے دری سے مبلکہ تی خصیب البرایہ کی مبلد منافعہ کی مبلد کا سے میں مذکور دی کے دریئر موکر دیکھ دسکتا ہے۔

يبان مجر مرتقى مساحب مكمعة بين كرين من يشريك مظالم كارا وى موسى بن عبيد إس

جس کے بارے بین کتاب الحرح والتعدیل میں ابوحاتم دازی امام احد کے توالے سے لكصفيري كرميرك نزديك موسى بن عبيره سعدروايت كرناملال تهين اب جس مف سے یہ قوانقل کیا گیا۔ہے، وہی بر مجی تصریح ہے کہ اسی دادی سے امام سفیان تودی، شعب اور وكبع في وابيت كى سبت اوريتمينول بلندباي مِحدّمت بي يهرامام ذمبي فيمبران الاعتدال مي اوران حرسف تقريب اورتم ذيب بين تصريح كى سب كه اس داوى سهامام ترمذی و ابن ما جرستے مدسیت اخذ کی سہے تہم ذہیب میں سفیان توری وغیرہ سے علاوہ ابن مبارک کا نام بھی ان عمد تین میں درج سے جنہوں سلے اس را دی سے روا بہت کی ہے۔ ،س بیے علی الاطلاق بربات مجرح نہیں ہے کہ اس را دی سے روایت کسی محدث سے نزویک مال نہیں ، ورنہ نیر ایم کرتا ہو گا سب مذکورہ باقا میرٹین جنہوں نے اس راوی سے مدیث لی سہے انہوں نے ارتبکا ہے۔ امام اسے۔ امام احد کی داستے بلاشہراس دادی سیے تعلق سخست بخى لبكن اس كى تنفيبل تېردىب التېرىب بى موتودسىم- امام احدفرالستے بى : اماموملى قلم يكن به بأس ولكنه حددث باحاديث منكوة وامآاذاجاءالحلال والحوامرام ناقوياً حكنا وضم هلىيدايه

«جہان تک موئی ہی جیدہ کا تعلق ہے اس میں کوئی ٹو ابی نہیں لیکن اس اسے بھی اور جب ملال وحوام کا معاملہ اسے توہم
میڈین کے ایسے گروہ سے دبی کی بیں اور انہوں نے مشمیاں کینیچ کردگھائیں "
میڈین کے ایسے گروہ سے دبی کرستے ہیں اور انہوں نے مشمیاں کینیچ کردگھائیں "
میں سے معلوم مؤاکہ افام احد کو اس داوی سے عرف مدیث اور وہ مجی احکامی
اما دیت لینے میں تامل ہے کیونکہ اس کے لیے نہایت توی مافظے کی صرورت ہے۔
اما دیت لینے میں تامل ہوں کے دوایات سے نہیں ہو رہاں تر کرسٹ ہیں۔ باتی ر ہے
دوسرے ائم ترمدیث توانہوں نے اس داوی سے مدیت بھی ہی ہے۔
دوسرے ائم ترمدیث توانہوں نے اس داوی سے مدیت بھی ہی ہے۔
معشرت عی قرام کی قطع دائمی

مصرت علا ألى الرينك معقين من بس طرح كات كر مصرت معا وي كاست الا

کرانہیں گشت کرایا جائے کیونکہ بے مشلہ ہے اور دمول ملی الند ظیر وکم نے کھی سنے کا بھی مشلہ کے کا بھی مشلہ کر انہیں گشت کرایا جائے کا بھی مشلہ ہے کہ متقدمین فقہاد جیب کروہ کا لفظ مطلقًا استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بی یا در ہے کہ متقدمین فقہاد جیب کروہ کا لفظ مطلقًا استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد حرمت یا کرام ست تحریمی ہوتی ہے اور وہ تو فی مدیث کو طی صدیت مرمقدم مجھتے ہیں۔

اس کے بندامام بنرسی قرماتے ہیں کے معزرت علی شید اپنی حبگوں میں ایسی کارروائی نہیں ى اورصفرست على بى اس معلسطري لاكتِي اتباع بي سامام مغري اسى مقام ولبسوط عبد السفحراس ا) بريهبى فكصفة بين كه ايك عليسائي بإورى كالمرحص رست الجزبر سع بالم بيجاكيا توآب في اس كى مذرست كى اور فرما ياكر بدكغار فارس ورُوم كاطرنيز سبي- بجار سي سبيداس سيحتن كي جركانى تنى مبسوط كى ان مسادى تعسر يجاست كويمپوژ كريخا نى مساسحىب كسى نامعلوم الايم متناخر فقيرسكي قول كامبها داليتي بي كر يوس مائز بي اكراس مع باغيول كى مؤكمت أوثني مويا ابل عدل كودي طائبت مامن ہوئی ہو یا قطع تفراس سے کہ بیر قول مرجوح دمردد درسید، بین مجمتنا ہوں کراستی کرسنے سے سہدمولانا محدثقی معاصب ایم ،اسے ،ایل ، ایل ، بی سے فات کھ خوروفکرسے کام نہیں لیا۔ وہ ذرا اس مہارت کو دوبارہ پڑمیں کراس قول کی دوسے میں مسروت" اہل عدل " سے ليے برگنجائش پيدائد تے كى كوشش كى كئے ہے كم اگر" اہل بغى" میں سے كسى كامر كاستے بغير " ابل عدل" كوهما نبيت قلب ما مل مزمو، تووه الساكر سكتة بي يعثما في مساحب شيع سشا يبر يه بات خنی زم کرمی دنتها دکی اصطلاح سکے طابق مسلمانوں سے لیے برحق اوراس سے زما کھیوں کو '' اہل مدل" اوران سے دوالوں کو اول ہی مہم مانا ہے۔ اس میں می کوئی شکتہ ہیں کر صفرت فار سے سرت على يم برمائتي تفيدا ورمج لوگ بمركاث كراميرمعا وييستخسيين واكثري كميطائب تفيدوه باغي اوراميرحادير كرسائقي كقيد ابكياعماني ماحب يدكم تاجل محتمي كرصنرت على اوران كرماني كمعنرت عمارا وگ توست باخی " تخف ورامیرمعاویم اوران محرسالتی مب ابل عدل استے بن محال کاسکیون مور تکن تنی کم معنرت على أوران كرطرف ارد ل محد كاث كاث كواميرمعا وييم كي خومت بي يين كيرجانيس، اورا ميرماديم كَالْكِينِ قلب فرامِم كرية كايرطرنية حتفيه كي مع المتأخرين كة زديك ما أز كما! فافهم وتدبّر! بوادى صرب عار المراميرمواوي كي باس السيس الدين ال معاقلة المرسب

عثانی صاحب نے بالا تر بیسینم کولیا ہے کہ ان لوگوں کو تصرت معادی کا تنبیہ کرنا دو ایات سے ثابت تہیں ہے ۔ لبکن امی کے باو تو دان کا کہنا ہے ہے کہ '' اس پر بہ شارت کو گری تبیہ کی جاسکتی کہ تصفرت معادیم کے جدیمی قانون کی بالا تری کا خالم ہوگی تھا ہے اس کے جواب ہیں مہری گذارش ہے کہ ایک فرمانر والے حجمد ہیں یااس کی قیادت بی ماتحت افراد حجرکار روائی کرتے ہیں، اگر چر وہ افراد تو دہی اپنے اعمال کے ذمہ وار ہوتے ہیں لیکن خلیفہ وقائد اگران کی راہ بیں مائن نہ ہو، تو وہ ان کے افعال کی ذمہ داری سے کے سربے تعلق قرار نہیں دیا جاتا ۔ اس طرح مائن نہ ہو، تو وہ ان کے افعال کی ذمہ داری سے کے سربے تعلق قرار نہیں دیا جاتا ۔ اس طرح کے واقعات پر بحث کے دور ان میں فرمانروا کا تام ناگز پر طور ہونے ہیں آجا تا ہے ۔ یہاں کی ایک مثال ہیں ہی کرتا ہوں ۔ موانا جرا السلام نمروی نے ایک کتاب میرو عمر بن میں اس کی ایک مثال ہی ہوئے ہیں۔ اس کا تب کے دیک باب کا عوزان '' اقامت عدل '' ہے۔ اس طرح عبد بنی امید ہی دیا ہے سے مقاب ہیں معانف بالے ہی معانف بکھتے ہیں، اس کی ایک مسائل کرسے ہوئے اس کا حال بیان کرسے ہوئے اس

کے بھائی بناب جورتی صاحب کا ہے اب اس کتاب سے دو اور افتہاں طام ظرموں:

منطفائے بڑا میر نے مذہب کے متعلق میں سے بڑی برهت ہوا ہجا ہوں کی دو برہ بھر کے متعلق میں سے بڑی برهت ہوا ہجا ہوں کی دو برہ بھری کہ صفرت کا بھر بھر المرب کے متعلق میں اس سے بھر ہے اور ہج تکہ لوگ اس کا مندنا گوار انہیں کرتے تھے اور خطبہ منفے سے بہلے ہی اُٹھ جا باکر تے تھے ،

اس لیے امیر معاور ٹرے تی تازع یدیں سے بہلے ہی خطبہ بڑھ منا نشروع کس ابحو دو مری برعت تھی۔ لیکن معنوت عمرین عبد العزیز سے تھا م گورٹروں کے نام دو مری برعت تھی۔ لیکن معنوت عمرین عبد العزیز سے تام گورٹروں کے نام فر ماں جا رہی کہا ورش ہے ہو محترت علی ہے کہ متعلق ہونا طاقم الفاظر شامل کرئے نے کہا کہ سے سے کہا ہے تھے ان کو محکوا دیا اور ان کی جگر قرآن مجبہ کی ہر آبہت در ان اللہ اُنا ہم من ایر بڑھی جا تی ہونا کہ کہا ہے ہو بالکہ کرئی ہوائی تھے ہوئی ہے ہو بالکہ کہا ہے اور کھی ہاتی ہے ہو

" برانقال بیمنرت مرجدالوزید کے دورخاافت میں مب سے نایاں نظر ؟ تاسیے کہ انہوں سے تحضی محکم منایاں نظر ؟ تاسیے کہ انہوں سے تحضی محکم منایاں نظر ؟ تاسیے کہ انہوں سے تحضی محکم کی اصلاح کرتی ہا ہی جن کا ما ترہ حصرت امیرموا ویڈ کے زمانہ ہی سے مدوا ہر در کھنتہ ہوتا میا تا مقارص اللہ معلی ۔

ہ کتا ب ہوایک سندند شدوی عالم نے قلمی ہے اور جے محدثقی صا صب کے لینے

ہمائی نے شائع کیا ہے اس میں واضح طور پر ہے درج ہے کہ امیر معاور پڑی کے ذما نے میں

فائدان بورت کے تفوق کی پایا لی کا آغاز ہو بیکا تھا، امیر معاویخ ہی نے سب سے بڑی بدیوت

ایجاد کی کرمصرت کی پڑو طبول میں لمن طعن کرتے تھے اور حصرت عمر بن عبد العزیز نے تکومت

ایجاد کی کرمصرت کی پڑو طبول میں لمن طعن کرتے تھے اور حصرت عمر بن عبد العزیز نے تکومت

پرائیکن ہوتے ہی ان تمام معامد کی اصلاح کی ہو صفرت معاور ہے نے امام ہی سے پختہ ہو ہے

بھر کیا دور ان مودودی نے بایس نے ان باتوں سے مختلف یا سخت نزکوئی بات کہی ہے ؟

بھر کیا در ہر ہے کہ عمر تفقی صاحب اپ کے گھر کی غیر تہمیں لیستے اور مولان مودودی کے خلافت

ہر ہون کی الزام ہیں کی سے عائد کر دے ہیں کہ ان کا قلم تھاج کی گوار کی طرح اسلام سے تو توں

کر بی ایز ام ہیں کی سے عائد کر دے ہیں کہ ان کا قلم تھاج کی گوار کی طرح اسلام سے تو توں

کر بی ایز ام دور بنالیت ہے یہ اکٹا تھی وی النہ تا می جائے گئی گوار کی طرح اسلام سے تو توں

## عمردين الحمق كاقطع لأس

عروبن المق مح مركا من كايوواقع خلافت والمؤكميت ميں بيان كياكيا ہے، اس كى تائيدين البدايه اورتبذيب الترزيب كالحوالين في دي دياسي السي مع جواب ين عَنَانَى ساسب فعظ امير معاوير كاس قول برانه صادكريت بي جوطبرى في الماسب كى بىم عمرو بنالحمق پرزيادتى كرنانهيى جاسېته ملين به ايك مجل قول سېداورلاز مااس كا منفنین ہیں ہے کہ جس نے مفتریت معا ویٹر کا بہ قول من لیا ہو گا، دہ سر کا شنے سے ہا زرہا ہو گا قطع رأس کا بہ و اقعرمتعد د دوسرے محدثین وئورٹین سنے بیان کیا ہے۔ مثال يحطور برما فظيملال إلدين سيوطى اپنى كتاب الخعسائع الكبرى والجزر الثانى المنث دارالكتنب العرية بمطبقة المدنى باب انباره ملى الشرطبرولم بتنل تمروين الحمق سيخست برر وابیت ابن عما کرسے سوا۔ لے سے نعل کرستے ہیں کہ سرفاعہ بن شداد البجلی را وی بیب کہ سب البرمعاوية في خمروبن الحمق كوطلب كيا توبي اس كم سالفة ميكا- وه كيف تكاكه براؤك مصفت كردب محصر مجيني التعليه والمست خبردى تقى كرجى والس ميرسيخون میں شریب ہوں سے۔ رفا عرکیتے ہیں کر ابھی ہر بات ہوہی رہی تنی کہ میں سے سواروں كوآتة بوسنة ديميما، توبن سف الوداع كبى- أنسى وقنت ايب سانپ كالاجس سنم عمروكه دس لبا- ادمروه مواريمي أشيئ ادر انبول فياس كاسر قطع كرديا اوربير بهامسر ب بعد المالي من المرال كياكيا " والترمي خليل مراس موريام وانهم المال الدين کے مردس میں اور جنہوں نے اس کتاب کو تحقیق و تحشیر محص مانفرشا لئے کرایا ہے، وہ ماشيريان قتيبه كى كماب المعادف معير عبادت نعلى كرست بي :

معلی الدّعلیہ وہ الحمق رضی الدّر عند تبیلہ خزاع ہیں سے تھے۔ بھر الوداع پر بنی ملی الدّعلیہ وہ مع معربیت کی ، آگفتور کی محبت انعتیا دکی اور مدیث روایت کی ۔ وہ معنرت عثمان پر کلم کرے والول میں شامل تھے۔ وہ معنرت علی کے ۔ وہ معنرت علی کے مائے در ایک میں شامل تھے۔ وہ معنرت علی کے ممان الدور ایک میں مدد گاد مجو شے اور جو الی مدی کے میں معاون تھے۔ بھر ساتھ روای میں مدد گاد مجو شے اور جو الی مدی کے میں معاون تھے۔ بھر

موس بماگ گئے اور ایک قاری انہیں ایک سانپ نے ڈی لیا یوس کے گور نرنے تے جب طلب یں آدمی بھیجے تو اسے مردہ پایا۔ گور زرنے اس کا سرکا ٹ کر زیاد کے پاس بھیجا، زیاد نے اسے امیر معاویج کے باس بھیج ویا اور یہ پہلا سرے ہواسلام میں ایک ٹیمرسے دو سرے شہر تک گئت کرایا گیا ہے و حدواق ل دائی فی الاسلام حدل من بلد الی بلدی۔

بہرمال یہ ایک حقیقت ہے کہ پر سرٹیم رفیع کھا یا گیا حتی کہ بالآخر اسے ام ہرمعا ورہم ایک بہنچا یا گیا اور ام پرمعا ورہم اسے کہ پر کوئی تکیر فرائی عمرون کھی نے معابی ہوئے کے بات ہوئے اس پرکوئی تکیر فرائی عمرون کھی سنے محابی ہوئے کے باوجود بالسف پر گنا اللہ خند بہلا المانہ وقا الانہ تلاکہ بائیں اس کا مرکا ہے کہ گرشت کوانا اود کھرائی مرکومقتوں ومقطوع کی بیوہ کی گردیں لاڈ النا بہم کوئی ہے ندر بدہ فعل نرتقا ہے اسلام نے دوار کھا ہو۔
کی گودیں لاڈ النا بہم کوئی ہے ندر بدہ فعل نرتقا ہے اسلام نے دوار کھا ہو۔
تریا دا ورائیر کے مظالم کا حربی ہوں

سخست تعبب اور حرب ہے کرزیا داور دہر کی بھاکاریاں بعض لوگوں کو معن اس وجر سے تعرب آبیں کہ یہ امیر مواوی ہے گور زیستھے۔ زیا دکومور میں سنے جاج سے محمی زیا دوستفاک خرار دیا ہے جانے سے محمی زیا دوستفاک فرار دیا ہے جنسیا کہ بیان ہو وجا حالا تکہ جانے نے لاکھول کوتش کیا تھا۔ امام ذہری میان بار بیار دیا وہ ن ابید کے مالاست میں کھیتے ہیں :

كأن شرياد افتك من الحجاج لمن يخالعت هوالا-

" ذیاد اس شخص کے سیے حجاج سے میں زیادہ نوتخوار مقام داس کی مواسئے نفس کا محالمت ہوتا ہے (اعلام النبلار، میلدم اصفحہ ۲۰۰۹)

بشرك متعلق اس كتاب ك مغمره ، م برامام د بهي فرما ت بي :

دن الجهاس وين معين لمعاوية وقعل قبائم - قال احدد وين معين لمربيه معالن المدن وين معين لمربيه معالن النبي صلى الله عليه ومنهم وقيد سبتي مسلمات بأليمن فاقلن بألبيع -

‹‹ لبُرمِعا وَيُ كَاطِرت مِس حَلِدُ وبين كا والى يتا اورا فعال تبيح كامرتكب سرُّا-

احدين منبل اورا إن معين قرائت مي كربسرة ني مل المداليس كيربسي سنا- ،س سفهن بسسلان مودتوں كولونڈياں بنایا جہيں برسرعام فردخست كميا گيا ہ مسلم خواتین کو لفندی بنانے سے متعلق یہ دوسرے سے بعد تعیمرا موالہ سے بجر مين كردياكميا-اب كباحمدتني معاصب ميرهل من من يد كبر كراور حوالون كامطب البد کریں گئے ؟





### مَصَنْرُت تَحَبِّرُ بِنَ عَدِى كَافْلَ (1)

#### إسلام كاقانون بغادت

صنرت تُجُرُ بن عَدِي سِحِقْق كي تُورُوداد مولانامودودي نِه صنالافت وملوكرّت بي بیان کی ہے وہ کتاب سے دوسفھات پڑھتل ہے اور اس کا جیشتر معتمہ محد تقی مساسب نے اپنی كتاب من فقل كرديا ب منال فت وطوكيت مي بدواقع ازادى اظهار دائے كا مائر " ك زرمنوان ترريكاكياب -عنانى معاصب في اس داقعة قنل يريس مفول كالبب بوإن تبسره مهرد قلم كياكياب، عن كالتب لياب بير ب كر معترت مير بين عدى اور كيد دور سرك فتنه برواز» اتمين مسلمهن انتشار بريا كرنام استر يحقه المبرمعا ويبر مح كور فرول اور يؤليس مبرز لنرث كو جُرِم بغادت كم مرتكب من اورد ظاهر به كريناوت كي منراموت سبي » برواقع الريخ يس جن تغصیلات کے مرائد مروی ہے، ان کی موجودگی میں جناب محدثقی مراصب عثمانی سے سائے اتندر قتل كالتكاد تومكن من عار عمرميري معلومات سي معلايق عمّاني مساحب عالبان بهري عن مبرجنهول ہے اسینے زعم میں صغرت عجر ابن عدی کواد کاپ بغاوست کی بنا پرمکاح الدم اور واجب لنسن ٹایت کرنے میں اپنا پورا زور لنگا دیا۔ اس لیے اب یہ ناگزیر ہوگیا۔ کے کیلے مال الم كاقالون بغاوت اوراس مح بنيادى امول بميث كرون اود كيرعثماني مماسب سيرسوال كرول كه الربيرامول مجيع بي توان كى روشني من معترت تحريط اوران كرسائتيول كاخون بب نا كس صرتك دوا اورحق مجانب تتما؟

قرآنی آیات ادراُن کی تعمیر

ام منطعيم مب سے پہلے كتاب الشرسے وجوع كرتے ميں قرآن مجيدي ذوآيتيں

الیی بی بومحاربر و بغادت کے برائم سے براہ راست تعلق دکھتی ہیں سیبی المائدہ ، آبہت سہ، دوسری رور الجرات ، آبت ۹۔ بہلی آبیت کا ترمیروں تیل ہے :

"مزائن لوگون کی جوالائی کیستے بی الشرادراس کے دمول سے ادر دوردموپ کرستے بی زین می نیزمن فساد، برہے کروہ قبل کے حاکمی یا تمونی جرامائیں فائل فی ان کے باتھ اور بیا دُن مخالف محمت سے یا زیمن سے نکال دیئے مائیں - براک کے در دولئ ہے دنیایں ادراک محسید ہے آخرت میں بڑرا عذال ،

اس آیت بین بین بر کم و استراوراس کے درول سے محارب اور فسا دنی الارض ہے ستجمیر
کیا گیا ہے ، اس برم کی بوتنسیر مفسرین اور انگر فرتبدین نے کی ہے ، اس سے مطوم ہوتک ہے
کہ اس سے مراد نوٹ مار بنتی و فارت ، رہزی و ڈکیتی اور اس طرح کی دو سری مفسدانہ تخریبی
کا دروائیاں بین بی کے نتیج بین کسی مقام یا طاقے کا اس دامان ترو یا لا اور تنظم دستی و دیم بریم بریم بری تنی کی میزا صرف اُس مالت
بوجائے یہ بود فتجاد و محد بین کا مملک ہے ہے کہ اس مجرم بی تنی کی میزا صرف اُس مالت
بین دی جامکتی ہے جب کر جوم خو قبل کا مرحک ہے بی اور اس سے کمر دوسیعے کے جرائم میں اُسے
میں دی جامکتی ہے جب کر جوم خوق تنی کا مرحک ہے بی اور اس سے کمر دوسیعے کے جرائم میں اُسے
مثل یا صلیب کی میزا جہیں دی جامکتی ۔ اس آیت کی پوتشری ان م این جریزے کی ہے اس کا
طاحہ یہ ہے کہ محاد بین سے مراد الیہ بود اور ڈاکوییں ہوستے ہوکر سفان اب تیوں میں دہشت مطاحہ یہ بیائیں اور علا نیر بزدر قرشیر میان و مال پر درست دورادی کریں ۔ پھر کھتے ہیں کم

اذاحارب نقتل تعليه القتل واذاحارب واخان ولم يقتل نعليه تطح اليد-

مد اگر دہ محادب كرسم اور قتل كرسم قواس كے بيے قتل كى مزام اور أكروه

عاربركر\_ ادرايسى مالت مى گرفتاد مومائ كراس نقتل دكيا موتواس كى مرزا قطع بديده

اسی مغہوم کے متعدد اتوال مل کیے گئے ہیں جن کا مدعا میں ہے کہ توجوم قاتل نہ ہو، اُسے قت نہیں کیا میاسکت۔ اس قول کے حق میں ابن جربر میں مدیث بھی فقل فرماتے ہیں کہ

لا پیسل دم امر فی مسلیم الا باسه الا باسه الا باست خلال ..... « ایک مسلمان کا تون بها ناصر و تیمن مالتون می طال بوسکتا سید، وه تسل کرے تو اسے تقل کی برا تا می سادی کے بعد زنا کرے توریم کیا جائے گااور اسلام کے بعد مرتد بوتو تشق ہوگا ؟

کور کھتے ہیں کہ ادمیجات ہیں کے بغیر محص بدامنی اور اکد درفت کو پڑھ رہانے پرکسی کوتن کر
دیا یہ تفدّم علی الشرور مول ہے اور الیبی بات ہے ہیں کا کوئی فری علم قائن نہیں ہے۔
اس کے بعد ابن جریز نے چندا لیے اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ بعض کی دائے کے
مطابق امام وقت کو یہ افتیار ہے کہ وہ محادیوں کو اگیت مذکورہ ہیں بیان کردہ مزاؤں ہیں
سے جو معز ابھی جا ہے دے مکت ہے ، قبلے نظراس کے کر انہوں نے قتی نفس کا ارتکاب کیا
ہو یا ذکی ہو لیکن ابن جریز نے نہا ہے مدفوان میں باس دائے کا ابطال کیا ہے اور تھما
ہو یا ذکی ہو لیکن ابن جریز نے نہا ہے مدفوان میں تن کا جرم کے مطابق ہوگی اور قتی کی مزاصر ون اُس

تغریبایی بات علام نظام الدین النیسا پودی نے ابی تغمیر خراکب الغراک میں درج فرانی ہے۔ ال کی تعنیق مجی ہی ہے کہ آمیت ہیں بیان کی موئی ہر مزام محارب کونہیں دی ماسکتی ۔ فراسے ہیں

هلااالمحارب اذالحريقتل ولحرياته المال نقده ها ما المعصية ولحريفيعل وهلاا الا يوجب القتل و المريق و المرا الا يوجب القتل و المريق و المريق

انام الویکر اُلجستا می سفته استهام الفرائی بین اس آیست کی بوتشری ہے دہ ہی ہی ہے ہے دہ ہی ہی ہے کہ کوشخص محاربہ بن قتل کا الائتکاب کر ہے جش کی منزاائمی کو دی جاسکتی ہے۔ ان کے نزدیک بھی آبیت میں بیان نشدہ سنزاؤں میں ایک توتیب طمونلا رکھی گئی ہے بھی جین جیب ہوگا، ویسی بھی آبیت میں بیان نشدہ سنزائوں ہوگا، سلیب مال کی سنزاقعلی بدا و تعلیم اُرسی ہوگا ۔ البحق اص نے بھی است دلال کے سخت نیں اُس مدیب کو پسیش کیا ہے جس میں صرف بین و ہوہ کی بنا پر مسلمان کا سخون مطال کی البحق الشر ملی در الم بین مود توں کے بالم مان کا منون موال کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہنی میں الشر ملی در الم بین مود توں کے ماموا قتل مسلم کی نئی فرمادی ہے :

قائمة في بالألك قتل من لعربقت من قطاع المطويق - واس بنا يرس وبنزن في كوقت دكيا مود اس بنا يرس وبنزن في موكيا إ

جی مدریث کا محاله این بریر اور الو برسمها م سفردیا ہے وہ بخاری، کتاب الدیات

بی ان الفاظ کے سائذ مردی ہے: لا پھل دھرا می مسلم بشہد ان لا الله الا الله و

الی ریسول الله الا با حدی ثلاث، الندس بالندس والتیب المؤانی والمعفائی قالات کا الله الا الله الا الله و

التناوات العجما عدر اس مدمیث کی تشریح میں مافظ این بجر فرماتے میں کہ تارک جامون کے

محت باغی می آمکنا ہے گراس کا قتل صرف اس مورت میں ماز برکا جب کہ اہنا و فاع کہتے

ہوسئے ہم لسے قتی کری الدی فتله الا صدا فعد ، - آیت محادیہ کا منہوم بھی ابن مجر کے

ہوسئے ہم لسے میں کری الدی فتله الا صدا فعد ، - آیت محادیہ کا منہوم بھی ابن مجر کے

ہوسئے ہم لیسے میں کری الدی فتله الا صدا فعد ، - آیت محادیہ کا منہوم بھی ابن مجر کے

ہوسئے ہم لیسے میں کری الدی فتله الا مدا فعد ، - آیت محادیہ کا منہوم بھی ابن مجر کے

ان تُسْلُ تُنْوَلُ وَحِكُم الْأَمِيرُ فِي البِياعِي ان يَبْهَ ثَلُ لِإِن يعْعِد ل

الحا تشتلم

" محارب اگرمن كريد عاقون كريام است كا اود مورة مجرات واني آبت جو كا غيول ك بارست عن سيد اس من فعقط ياغى سد الاست كامكم وياكيا هي بينين كراس ك من كا تصرر كيام است ؟

تجرنگھتے ہیں کوئل قوم نوط اور وطئی مہائم میں تل کی منزاجی روایات میں بذکورسہے، وہ بجے السند نہیں ۔ اگر مول کھی تویہ افعال زنامیں داخل ہیں اور اس لیے موتب فنتی موں مے رجن اما دیٹ یں جا ویہ سیم اور بریان ہوئی، یا ہران کا مطلب یہ قراد دیا ہے کہ جوم کو جموں کر کے تردیک وی ہے ہے اور بریان ہوئی، یا ہران کا مطلب یہ قراد دیا ہے کہ جوم کو جموں کر کے خروی سے روک دیا ہائے درالدین عینی نے روک دیا ہائے درالدین عینی نے موک دیا ہائے درالدین عینی نے میں اس مدیث کی مشرح کرتے ہوئے قریبًا میں بات بیان فر مائی ہے۔ کھتے ہیں کر ہون صفراً سے اس مدیث میں فرکور قین اشخاص کے مما تھ ایک بھے تھے شخف یاغی کے قتل کو بھی جا ترقرار دیا ہے۔ میں فرکور قین اشخاص کے مما تھ ایک بھی تھے شخف یاغی کے قتل کو بھی جا ترقرار دیا ہے۔ میں فررائے ہیں؛

اجیب عنه بانه انماییون دفعه اذادی الی الفتل فلایک و تعد از ادی الی الفتل فلایک می دفعه از ادی الی الفتل فلایک و تعد از ادی الی الفتل فلایک و تعد از از ان الم بی دفعه مرحت منافی کے معالمے میں اس بات کا بواب یہ ہے کہ اس کے خلاف صرحت مرافعانہ کا درو الی ہا کر ہے خواہ مرافعت کے دوران ہیں اس کا قتل واقع برجائے۔ لیکی اگر باغی کے مقالمے ہی مافعت قتل کے بغیر بھی تکن موقوقصد السے قتل کرنا میار نہیں بلکہ اس کے بالمقابل دفاع کیا جائے گا گ

قران مجید کی دو سری دوائیتیں جن میں جرم بغاوست کا ذکریہے، وہ سورہ تحرات کی آیاست ۱۰-۹ ہیں۔ ان کا ترجمہ بیرہے،

ود اوراگرددگروہ مومنوں میں سے اپھی میں اڑھائیں تو دونوں کے درمیان اصلاح کرد ۔ کھراگر ایک ان میں سے دومرے کے مطابق کردنے تو قتال کروائس سنے جو زیادتی کر رہا ہے بیمان تک کہ دہ لوٹ آسے النڈرکے عم کی طرف ۔ بس اگر وہ باند آبادتی کر رہا ہے بیمان تک کہ وہ لوٹ آسے النڈرکے عم کی طرف ۔ بس اگر وہ باند آبھائے تو دونوں کے دومیان عدل کے مسائند مصالحت کرادو اور العماف سے کام لو مومن تو معیان مھائی ہیں، بس اپنے دونوں مھائیوں کے ماہین ملے کراؤ اور النڈ سے ڈرو، جس سے ڈرو، جس سے توقع ہے کہم پردم ہوگا ہے

ان آیات می صروت بیم دیا گیا ہے کہ باغی فرد یا گروہ کے خلاف قتال (المائی) کرتے انہیں النّہ کے کم عانب لوٹنے پرجیود کیا جائے اور مجریا ہم مصالحت اور ملاپ کرا دیا جائے۔ ان آیات بی خاتم تر قتال کے بعد گرفتار شدہ باغی کو قتل کرنے یا کوئی و وسری سزا دینے کا مرت ان آیات بی خاتم تر قتال کے بعد گرفتار شدہ باغی کو قتل کرنے یا کوئی و وسری سزا دینے کا مرت

سے ذکر ہی نہیں ہے، اس سیے ال سے بناوست کی مزاستے قبل کا انتنباط کسی طرح درمت نہیں۔فقہارومفسری<u>ن نے میں طرح مماریہ اورنیا دست سے متعلق آیا</u>ت کی تشریح اوران سے الحكام كى تفريع كى ب- ال معملوم بوتاب كرمونة ما مُده كى أيات من صرف أن تجرين كاذكرسب سيجوعادى ببيشه ودأنذة بمنيعت كرساتفها ودمجرو ماذى فوامكر واغرامن مصرتحت لوث ماراورغارت گری کریں۔اس کے برنکس مورہ مجرات میں جن باغیوں کا ذکرہے ان سے مرادوه لوك بين جن مين ما دى اغرام ق مصد نه ياده مسياسي دا عيات اوراعتقادي مبذبات كارفرما بول بنواه ان كاعقيده اودمسها مي مملك دنظريد بالكل فامدم وياربوراس طرح ك لوك بالعموم البين موقعت محرحق مي كسي شرعي تأديل سك بن يراحضت بين اور الاسك سائقه بالسكل بجددون اور ڈاكوؤن كاسام حاملہ كرنا نشرها ميأ تزنبهيں سبے يہوم حازب كا اطلاق توفرد وامديا چندا فراديكي بوسكتاسيركيونكركسى مقام برمار دمعا ليستحد ذرسيع خسير جند مستح أدى مى بدامنى اورد بشت كيدا سكت بي اليكن فروج وبغاوت كم يديم مال ابكسامعتد بهجيست ودكا وسب ينحود قرآن بس طانعنتان كالعظ أياسب امام نيشابورى اپنی تغییر غرائب الغران می اس مقام کی تغییر کرستے موسئے فراستے ہیں ،

اعلم ان الماغية في اصطلام الفقهاء فرقة خالفت المافر بناديل باطلى بطلانا بحسب الطن لا القطع ..... ولاب ان يكون له شوكة فعدد يجتأج المافر في دفعهم الى كلفة ببذل مال اواعداد سمال فان كانوا افرادًا يسهل ضبطهم فليسوا باهل بغي .

" وافتح رہے کر نقباء کی اصطلاح میں یا فیوں مصدمراد ایسا گروہ ہے ہو امام کی مخالفت یا طن تاویل کی بتا پر کرسے گراس کا بطلان ظنی ہو قطعی منہو .... اس گروہ سے باشی ان طافت اس کر دہ سکے باشی ان طافت اس کر دہ سکے باشی ان طافت اور تعداد ہو کہ ان کے دفع کرنے کے سیار مال خرج کرنے اور جویت فرائم اور تعداد ہو کہ امام کوان کے دفع کرنے کے سیار مال خرج کرنے اور جویت فرائم کرسے کی زخمت میں مبتلا ہو تا بار سے اگروہ جسٹ دافراد ہوں جن کا قا او کر لسا انسان

بو، توان پر اہل بغاوت کا اطلاق نہیں ہوگا ؟

رة المحتاد، باب البغاة من باغيول كى مامع تعراعيت يربيان كى كئ ---

اهل البغى كلّ نسّة لهم منعة يتغلبون ويجية عون ويقاتلون اهل العدل بتأويل يقولون الحق معناً ويداعون الولاية -

" إلى بغاوت سروه گروه ب مجوز بردمت طاقت كا مالك بهوه نظم بدو تسكط د كمت ابوه اجتماعی به بیت كاما ال بواود ابل عدل محد مقابلی به اوبل سے بن برق آل كر مت اور اس كے افراد بر كميں كرح بماد سے ساتھ ہے اور وہ بن برق آل كر ہے اور اس كے افراد بر كميں كرح بماد سے ساتھ ہے اور وہ ممرانی كے مرى برق (دوالح تار بعلد مران مرانی كے مرى برق (دوالح تار بعلد مران مرانی ك

فتهارك اقوال

اس طرح کے سیاسی جوین بال شیر شرعا قابل موافدہ ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے کھرسیاسی، شہری اور مدنی حقوق بھی ہیں جن کو بہارے ائر ترصلات نے نہا بہت تنفسیسل سے بیان کر دیا ہے اور چھوشتے ہی ہریر البلاخ ہی طرح اس یرفتوی نہیں داغ دیا کہ جہاں ایک جمع نے چند لورے لاگا دیتے ، کسی افسر پر دو ٹدھے بھینیک دیئے یا آ وانسے کس دیئے، فور ابی مسب جرم بغاوت کے مرتکب ہوگئے اور بغاوت کی مزا اسلام ہیں موت سے ااگر خیاتی ما صیب کے لیے یہ بات ناگوار خاطر نہوتو ہیں یہ بی واضح کر دینا صروری سے بااگر خیاتی ما موس کے لیے یہ بات ناگوار خاطر نہوتو ہیں یہ بی واضح کر دینا صروری سے ماہوں کہ فقہا ہے کہ موہ اور اس طروع کی دوئی ہی مرتب سے ہیں ہو آپ نے بات ناگوار خاطر نہوتو ہی بر بی واضح کر دینا صروری کی بیات ناگوار خاص کی دوئی ہی مرتب سے ہیں ہو آپ نے ایک معاملے میں اختیار کیا اور ان می اختیان و معالیوں می امیر بالو ہی معاملے میں اختیار کیا اور ان می اختیان و معالیوں می امیر بالو کی منا اس تھے ۔ بنیا و دن کے قانون کا خلاصہ ہے ہی جروہ کی خوات باخیا نہ و معالیان میں امیر باخیا نہ و معالیان میں امیر باخیا نہ و معالیات کی معاملے میں اختیار کیا قان نہ باخیا نہ و معالیان نو معالیان نہیا تھیں اپنے فار مدع قائد یا حکومت اور اس سے مربر اورے کے خلاف نہ باخیا نہ و معالیان نوال کے معالیات باخیا نہ و معالیان نوال کی معالیات نوال کے معالیات باخیا نہ و معالیان نوال کی معالیات کی معالیات کیا تا کہ معالیات کو معالیات کی معالیات کیا تا معالیات کی معالیات کی معالیات کیا ہو تا کہ کو معالیات کی مع

ئے ما بوب ہدایہ باب البغاظ میں معترت علی مختلق تکھتے ہیں: حوقل و ق فی حکم اللباب (معترت علی اس معاسلے میں بھار سے ہے قابلِ تقبید نمونہیں)۔

کا اظہار کرنے دہیں، ان کو تنل یا قید تہیں کیا جا سکتا ہے۔ گا دہی کارر دائی ان کے خلافت اس وقت کی جائے ہے۔ خلافت کردیں یا خوتر بڑی کی ابتدار کر پہلیں۔ خلافت اس وقت کی جائے گئے جب وہ محلاً مسلّح بغاوت کردیں یا خوتر بڑی کی ابتدار کر پہلیں۔ فقہار نے اسلمہ کی تعرفیت مجمی کردی ہے۔ جنامج امام مرضی، المبسوط، جلد ۹ مدالا پر فراتے ہیں۔ فرماتے ہیں

فأما الخشب والحجولا يكون مثل السلاح

ودلكردى، لائشى اور تقرم تضياد ك ما تندينهين موسكت "

سلاح سے مراد نقبہ ایر کے نزویک وہ تیز مہتھیاں ہی ہو بالعموم قتل کے بیداستہال بہوں ہے۔ استہال بہوں میں وہرے ہوں ایک خفس دوسرے بہوں میں وہرے دوسری وزنی شے سے اگرایک خفس دوسرے کوئٹ ہی دوسرے کوئٹ ہی کردے ، تب بھی بین فقہاں کے نزدیک اس کوٹٹ نہیں کیا جائے گا، ملکہ دمیت وصول کی جائے گا کہ بان اشیار سے قتل عمد ٹا بت نہیں ہیں تا۔

فنے الفدیر انٹرح ہوایہ باب البغاۃ اور دیم کتب فیسے بی صفرت کانی کا یہ دا تعب
بیان کیا گیا ہے کہ کوفہ کی سجد بی بین نوادج صفرت کانی پرسب دیم کر دسیے سنتے اور کشیر
المن فری اُسے کن دسیے سنتے ۔ ایک شخص ان بین بیمی کہر دیا تفاکرین فدا سے مہد کر تا ہوں کہ
علیا کو صفرور قتل کروں گا۔ الحصر می سے بویس یہ دیکھا تو اس خص کو پکر کر محضرت کانی سے پاس
سے اسے المحضر می سے بیا کھیں گائے ہے جوڑ دو کشیر الحصر می سہنے گئے کہ لسے سیسے جوڑ دیا جائے
سے بیسا کہ یہ آب سے تو کہا کہ لسے جھوڑ دو کشیر الحصر می سہنے سے کہ لسے سیسے جوڑ دیا جائے
سے بیسا کہ یہ آب سے توقی کی قسم کھا جہا سے بیسے معشرت علی شنے فرمایا
اما فست کہ و لسے دینے تنگ ہے۔

«كيابي استة تل كرون ما لا تكرام سفه مجية تن بنبين كيا؟ »

کثیر کہنے ملے کہ برآپ پرسب وٹٹم کردیا تھا مصرمت علی کہنے گے کہم چاہو تو اس پر سحوالی سب وٹٹم کرلو، ورنہ چھوڑی دو۔

بنی منی امگر منام کا آیک ادر ایمن دست میدال مین کمر می حواسی مسیر زار اور ما کم میری کا در این کا میری کا آیک ادر این این کا ایمن این کا میری المیری کا میری امرین کرد این کا میری امرین کرد این کا میری امرین کا میری کا کا میری کار

نہیں کیا جائے گا دلا پر تنظی جو بھے والا بقتل اسیرهم اسی طرح کی ہولیات معشرت علی نے جنگ بھی اور دو مرسد مواقع پر دی ہیں۔ میسوط (جلد -ارمائیلا) میں امام مرضی فرطتے بین :

کان علی رضی الله عدله بیلمت من يومع و منهم ان لا بینوج عليه قط تر بینی سبيله .

و معنرت على أبا غيول من سے قيد بوت والوں سے مم فيت تھے كہ وہ الن بر كبى خروج نہيں كري محے ، پھران كورياكر ديتے تھے يہ ابن العربي ماكى سورة مجوات كى أبہت بنى كى تشريح كرتے ہوئے اسكام القرائ بي مكمتے ہيں : لا بيت ل السيرهم ولا يتبع منه ؤمه م لان المقعمود د فعهم لا

مدمهم و الميون كرون كومن تهين كيامات كا اورشكست فورده كانعاقب و منهين بركا ، كيون كرم تصورو فاع بهان كا قبل مطلوب تبين م

المام شافع كتاب الأم (بلديم مشين) من فرات بن

؛ هل البقي اندا بجل قتبالهم دفعالهم مما اس ادوامن القتال اوامتناع من العمكم فأذا فأرقوا تلك الحال حومت دماءهم -

« إلى بنى سے قرآل مرون اس سے مائز ہے کہ انہیں لڑنے نے سکے ادا ہے سے یا ہوں سے کہ انہیں لڑنے نے سے یا کہ اور اسے یا مکومت کی مخالفت سے روکا جائے ہے۔ وہ اس دوئی سے بازا جائیں قرآن کا خون بہانا موام موجا تا ہے ہے۔

بریات پیلے بیان ہوئی کر تو لوگ کٹیرالتعداد اعدیم ہمروسامان سے آراستہ ہوں، صرف ان پر قانون بغادت کا اطلاق ہوگا۔ یہ لوگ اگرامام عاول سے مقافت تا ویل مشری سے بغیر خروج کے مرتکب ہوں اور ارب بھائی تو فرم ہے فنی کے مطابق ان کی تماز مبتادہ مبائز نہیں المبسط، المبسط، باب معلوۃ الشہید میں باغی کے متعلق فرما نے بین: الایک سال ولا نیکستی علیه - دوسری طرف باب معلوۃ الشہید میں باغی کے متعلق فرما نے بین: الایک سال ولا نیکستی علیه - دوسری طرف اسی باب میں یہ بیان کیا تی ہے کہ مسلک حتی کے مطابق شہید کی ناز جنادہ پڑھی جائے گی ، بھر

شهرائے اُمدوفیرہ کا ذکر کہتے مجسئے آخری حضرت عمادی یا مراور صفرت جُرا بن عدی کا ذکر مجی زمرہ شہراریں کیا گیا ہے۔ پینا کے تھام مرضی فرماتے ہیں ،

ولمهااستشهد عمارين بأسروم فين قال لانفسلوا عسى م دئا ولاتنز عواعتى تويافاتى التقي معاوية الجادة وطلانانقل عن حجوبن عدى د

مع جب بمنرت عافری یا سرجنگ مرقین می شهریدم وسف کے تو فرما باکه میرا خون ما د صونا اور میرسد کی شد نه امارنا بی اسی صل می امیر معاوی سے قبیا مت کو ملاقات کرون گاادر بخری مدی سے معی البیائی منقول سے یہ مجر اسے میں کر باب الخواری (مبلد ۱۰ مداسل) میں تخریر کرستے ہیں ا

و دیستم بقتلی اهل العدل ما بیستم بانشهبدا فلا بیفسلون و بسی علیدم فکن اقعل علی رضی الله عنه بدن قتل من اصحا به وبه اوسی عمارین یاسترو حجرین عدی دخ بیل بین مسوحان رضی الله عنهم حین استشهد دار ..... ولا بیستی علی قتل اهل البغی .

"ادر جوادگ ابل عدل بی سے قتل بوں ، قوان کے ساتھ وہی معاطم کیا ہوئے گا بوشہر آسکے ماتھ وہی معاطم کیا ہوئے گا بوش گا بوشہر آسکے ماتھ بوتا ہے۔ بینی خسل دیئے بنجر ان کا برنازہ پڑھا میا سے گا بھٹر ا عاد شے دیے مقتول مساتھ بول کے مساتھ بہی کیا تقااور عاربی یا مر، مجربی عدی اور ذید بن مومان رمنی الشرعنم سے شہر مرموسے وقت بہی وصیت کی تھی .... ورجو لوگ یا خیوں میں سے قتل ہوں ان برناز مبتازہ نہیں پڑھی مائے گی ؟

اب ایک طرویش الاتم برخری بی جوواضح العاظیمی معندیت تجربین عدی کو ابر بغی سے بجائے ہے۔ بجائے اہل عدل کی صعت بیں شار کر دسہے بین ہے۔ انہیں شہید کا لقب وسے دسے بہر اور

اله برامرد امن رسيد كرنفها مركوام كم إن المالية في الادا إلى المدينى كى اصطلاب الكين مرسد كم المنفا بل المنقا بل المنقاب المن

ان پرجنازه پڑھنے کو مشروع قرار دیسے دیسے ہیں امالاکھ ان کے إل باغی مقتولوں کا جنازه مباکز نہیں ) اور دوسری طرف مفتی زاوہ محد تقی عثمانی مساسحب ہیں ہو حصر رہت بجرش بن عدی کو باغی اور واحب القتل ٹابت کرنے کی سعنی ناکام میں ایٹری جوٹی کا زود مسرف کر دیسے ہیں ایٹوٹ مفتل زجیرت کہ این جر بوالعجبی ست۔

المام الوالحن الماوردي في محمى الاستحام السلطانيد من جميال باغيول مسيح بمبال برنجت كي سب وہاں مساحت مکھلہ کر باغیوں ہی سے کوئی شخص زیادہ فتند میں حصر لیت اموتواس کوامام تنبيبا منزا وسي سكتاسي تحرقتل نبين كرسكت كيونكهني ملى الشرطير وسلم في فرما يا كرسلمان كانون تين مورتوں كيرمواملال تهيں - بعرفرماتے بيں كر باغيوں كى حبّك اورمشركين دمرتدين كى جنك بين أكويزى ما برالا متهازين ميكى يدكه باغيول كومكرشى سسے روكنا مقصود مؤتلب فتل وبلاك كرنامقصودنهين بوتا اورمشرك ومرتد كاقتل مجى مقصود بالذات قرار دينا مائز ہے۔ دوتسری بیرکہ باغی سامناکریں توقتل کیے جائیں، ورنه نہیں اورمشرک ومرتد برطرح عَتَى سكِيرِمِهِ <u>سنكتے ہیں۔ بمی</u>ستری بركہ باخیول *سکے زخی ق*نل مرسکیے مائیں اوڈمشرکین ومرددین کے زخمی متل کرنے مبائز ہیں۔ جنگ جل میں معنرت علی ٹنے اسپنے نقیب کوبدا عالمان کرسنے كالمكم ديا تقاكه خردار كعاسك واسل كاتواقب مذكيا ماست زخى كوقتل مذكيا ماست يجيقى يركم باغيول كے تيدى محض بند كے مائى استرك ومرتدقيدى تن كيد ماسكتے إس باغى قیدلوں کے متعلق یہ سیے کرجس سے بارسے میں براطمینان موکد مجر باغیول میں تشریب نهرگا، توجهود دیاجائے، ورنرمینگ کامطلع معاصت بوسنے تک تیدرکھامیاستے اوراس سے بقد جہوڑ دیا جائے۔ مجرمحبوس رکھتا مجی جائز نہیں ..... (بقیرامود لونڈی غلا) سائے مبلف اورخصب اموال وغيره مستنعلق بي، - الاحكام السلطانيه مترجم أخيس اكيري مدا (عربي المطبعة المحودة بمصرصات)-

قامنی ابولیلی محدین مسین الغرآد نے اپنی تا لیعت "انا حیام السلط انہ"، باب تسال ابرالبغی میں بہی بات بیان فرمائی سیے۔ وہ مسالہ پر کھھتے ہیں :

وجأز للامام إن يعزيه من تظأهم بالعناداد بأوتعزير إ، ولعر

يتجاون الافاقتلولاها لقول النبى ملى الله عليه وسلم ولا على دم الهرى مسلم الابل على تلاث كفي بعدايمان ونها في بعد احسان وقتل نقس بغير تقسى ورس والا تأثيثا دى ومسلم والوداؤد والتريدي والنسائي عن عبدالله بن مبعود روسى الله عندر

"اورامام کے بیرمبار سے کہ وہ حمالہ کا مظاہرہ کورنے واسے کی تا دیب و تعزیر کرے کرائے ہے گا دیب و تعزیر کررے کر ایک تقلیم کا فرمان ہے و تعزیر کررے کر ایک تقلیم کا فرمان ہے کہ مسلمان کا خون موال بہیں ہے مواست تین مودقوں سے بہیلی یہ کہ وہ ایجان اللہ کے مسلمان کا خون موال بہیں ہے مواست تین مودقوں سے بہیلی یہ کہ وہ ایجان اللہ کے بورکفر کا ادبکاب کرے، وورتسری یہ کرشادی سے جورٹر کا کرسے تعیشری یہ کہ والیٹ کو ایک کے بورکفر کا ادبکاب کرے میں نے کسی متنفن کو قتل خرکیا ہو ہ

كېرفرماستى بى :

لائنیتل اسواهم و پیوس قتل اسوی اهل الحوب المرتاین - " افیول این سے مسلمان اسرکے جائیں، وہ تن نہیں کے جائیں ہے اور " افیول اور مرتدوں کے قیدی قتل کے جائیں ہے این کا فروں اور مرتدوں کے قیدی قتل کے جائیں ہے ہے ۔ اور مجریا فیول ہی کے متعلق کھتے ہیں ا

ويعتبر إحرال من في الاسرمنهم فمن امنت رجعته الى العتال اطلق ومن لحر تومن منه الرجعة حبس متى يسعيني الحرب ثمريطلق ولا يجبس بعلاها .

"باغیوں بی سے جوقید کے جائیں ان کے مالات کو جانجا ہے ہا ہے۔ جن کے بارے میں اطیعنان موکہ دویارہ قتال نہیں کریں گے ، انہیں دہاکر دیاجائے گا اور جن کے متعلق الیسا اطیعنان مربو انہیں اس وقت تک قیدر کھا جائے کہ جب تک کہ اور جن کے متعلق الیسا اطیعنان مربو انہیں اس وقت تک قیدر کھا جائے کہ جب تک کہ اور ان کا خاتم مزبوجائے ۔ جنگ جم ہونے کے بعد انہیں جھوڑ دیاجائے گا ہے۔ کا اور اس کے بعد قید منہیں دکھا جائے گا ہے۔

امام ماوردی اورا اولیلی سکے ان اوشاوات سسے یہ بات ظلمی طور پروامنے سے کہ

مسلان باغی کے لیے سزائے قبل قوددکن در اکن سے سیے عیں دوام کی مزاہمی جائز نہیں سے ۔ اُسے یا تو گرفتا ری سے بعد ہی دیا کر دیا جائے گا یا بھر تما کر جائے گا البھر تما کر جائے گا البھر تما کر جائے گا البھر تما کر جائے گا الب الزکوا ہ ، باب مبائے گا اور لبورس رہا کر دیا جائے گا۔ امام فودی نے شرح مسلم ، کتاب الزکوا ہ ، باب مؤلفۃ القلوب میں اس پراجماع نقل کیا ہے کہ خوارج و بغا ہے تے قبید یوں کا تست لی مائز نہیں۔

رلابقتل اسيرهم)-مسلمان كالل معورتول مي ماتر موالي ماتر موالي معارتول مي ماتر موالي موالي ماتر موالي موالي موالي موالي موالي م مناسبة موالي مناسبة معالم مناسبة موالي مناسبة موالي مناسبة موالي مناسبة موالي مناسبة موالي مناسبة موالي مناسبة

مهركيعت مسابق بحث ستصرير باست وإضح بهوكئ كدكتاب ومنست قرق مسلم كالمبازت صریت اُن صورتوں میں دیتی ہے جب کہ اُس نے قاتل یاسارق یا قاطع طریق کی حیثیبت سے تی آنف کا ارتکاب کیا ہو؛ یا شادی سے بعد ذناکیا ہو، یا اسلام لانے سے بعد انة لا ذكى داه انعتبار كى بورجهان تكب بغاوست يابغى كى اسلامى وتشرحى اصطلاح كانعلق ہے، اس كااطلاق برفتنه وفسادا وربرخورش اوربرايجي ييش برنبيس بوسكت وابل بني سس مراد ایک البی طاقت دحمیعیت اور معادی گروه سهے بواسلی می آلات ما دم سی لیس بهو كراودكسى سياسى واعتقادى تأديل كوسامن وكدكرابل عدل سيك خلاف بافاعده فتال كرسے ۔ اس طرح سے باغيوں سے كروہ سكے خلافت المبسنے كائكم اسلامی مكومست كو دیا گیاسہے۔لڑائی سکے دوران میں ان باغیول کا قتل جائزستے رئیکن لڑائی سے بعد المحبول، فيروي اورمعاسك والول كاقتل مائزتهي والاسمام في كرفتاد ہ رسنے سے بعد تمثل کیا ما مکٹا سیے جس سنے اس قتال سیے قبل یا بعد ہم کسی اسیے جرم كاادتكاب كميابرجس كىمنزاتت مجوبه يالجرجس باغى محير سمارسي سمائتني قابويس زأسكت ہموں اور اس سے زندہ مسہنے کی صورت میں ان مرقالہ یا نا اور بغاوت کو فرو کرنا ممکن مزہوء اس باغی کا قتل محی مجن فقیمار کے نزدیک ما آز ہے۔

یہاں ایک احتراض برپیا ہوسکتا ہے کہ اگر اسلام میں سزائے قتل صرف ابنی برائم پردی ماسکتی ہے جو اوپر مذکور مجو ہے تو بھر اُن اما دبیت کامغہوم و مدعاکیا ہے بی بی بیر فرطایا گیا کہ ایک خلیفۂ برحق کی موجود گی بی دوسرے مدعی کومار دو، اس کی گردن تلوارسے اڑا دو۔ مثارمین مدمیث سفے ان ادشا دامت نوی کامطلب یہ بیان کیا ہے کہ الیسے خص کے خلافت و فاع وقتال کرو۔ امام نودی سفے سمام کمٹاب الامارہ میں فاضی والیسے خص سے خلافت وفاع وقتال کرو۔ امام نودی سفے سلم کمٹاب الامارہ میں فاضی والی عنق الاخور کے بعد لکھا ہے :

معناء ادفعواالثانى فأمنه خارج على الامام فأن لحريده فع الإبجرب وتتال فقاتلوي

الما الله خليف خليف محد مقاسط عي جب ودمم العرض كعرف المرب قود ومرس كي وفع كروكوده المام سكة خلاهت خودج كر عمرون الرنے سكة مسئى يرجي كر دومرس كي وفع كروكوده المام سكة خلاهت خودج كر د باہے ۔ اگر مبنگ كے بغيراس كا دفعي يمكن دمجو تواس سكة لوف ه ملّاعلى قارئي مشرح فقراكبري، نصب اللهام سكيمستك بريجت كرتے بوستے فرماتے بي ه والاحر بقت لمه على مأا لا المحرب به العلماء على مأا لا المعرب به العلماء على مأا لا المعربين فحر

معربیت میں دو مرے خلیفہ کو قتل کرنے کا جو تکم ہے ہیں کا مطلب ہو ہے ،

کراگر قتل ہے بغیر دفاع تکن نہ ہو، تب اُسے قتل کر وجمیا کہ طار سنے مراصت کی ہے ہے۔

اگر میغہوم نہ ہو تو صفرت تجریع بن عدی تو در کمنا د، انہیں تن کی مزا وسینے واسلے صفرت معاویہ اُسے فود معفرت بی ہے النہ کا قانون فود معفرت بی سے منقلہ بلے بین امعا ذا لھٹری اس مزا سے ست قرار باتے ہیں ۔النہ کا قانون سے دائے اللہ کے منقلہ بلے بین وہ اختماص وا فراد کو نہ ہیں بلکہ افعال کو دیکھ متا ہے۔

اس السلے کا ایک انتخال اور بھی ہے جن کی طرف اشارہ پہلے ہو جا ہے۔ وہ بیر کم البعض دوایات بیں ان تین یاجا رصور توں کے علاوہ بعض دوار سے افعال کے مرتکب کوئن کرے کا حکم بھی آیا ہے جن کے مطابق عن کا فتوی بعض فقہا رہے دیا ہے۔ اس کا طرح بعض فقہا رہے دیا ہے۔ اس کا طرح بعض فقہا رہے دیا ہے۔ اس کا طرح بعض فقہا راس بات کے بھی قائل موسئے ہیں کہ بیعنی حالات میں بھیالتی یا قتن کی مزا بطور تعزیر میں دی جاسکتی ہے جنے وہ سسیار ترقن کا عنوان دستے ہیں۔ اس اشکال کا جواب بر ہے کہ بھی دی جاسکتی ہے جو وہ سسیار ترقن کی دھید ہے وہ بالعموم ان جمن مور قول کے مشابر ہیں جن کر بھن امادیث ہیں جن جرائم برقتن کی دھید ہے وہ بالعموم ان جمن مور قول کے مشابر ہیں جن برسزا سے مگر برجرائم لیسے برسزا سے مگر برجرائم لیسے

خیر طری، گھناؤ نے بانادر الوقع بی کر فالمیّا اسی بنار پرسٹار ع نے ان کا ذکر ثلاث بغلال کے سائق مناسب یا منروری خیال نبیس فرمایا - مثال کے طور برمخر مات یا جا نوروں یا مردوں سے يبنطى ساحرى معاسوس يحيرائم برليعن ختبار فيقل كى منزاتجويز كى بيكونكه بركس كترا سعدائن افعال کے سائد کھی ہوسکتے ہیں جن رقبق کی مدم تورسے ۔ اسی طوح ہو جوم بار باد ایسے بوائم كاادتكاب كرسے يوموتيب متربول اورقتل سنے كم دوسيے كى منواكست بازن د كھ سكے ، مثابا وه باربار چوری یارمبرنی کامرتکب موقوالید مادی جرم کاقتل می بعن فقهار کے نزدیک جائز ہے اوربعن ارشا دامیت بوی سے بھی اسیے مجرین سے قتل کا بچا ڈیکل مکرا سے۔ تعزيرى تتلكى ال شكلول اوران سك جواز وعدم مجواز كاكوني تعلق قالون بغاومت سع مبهبي سبير، اود معنرت مجر بن عدى سيرقتل كابواز حمثًا ني مها حب برم بغاوت سير تحت ثابت كرنا بالبطين اسيهميرك سيصسياسة اورتعزيرا تنت كامستله بيرزنا فيرمنرورى تقاد تاہم میںستے رفع اشکالات اور قارئین کے ذہنول کومیا ب دکھنے کے بیے اس میہاوکا ذکر كمى بالاختصاد كردياسهد اس سيرسا تغرب بريعي وامنح كردينا بإستابول كرفتهار وحمدتين كي اكثر تغداد بهرمال البيى سبص يختز بمسلم بهبواز فعنط ابنى تين صورتوں تكب محدود دكمتى سبے بج مذكوره بالامشهورا ودميم ارشاد بوى مي بيان موئى بي ادر يحيه ممارت حمّان سف اسف ما مس سے دوران میں باخول کے مسلمنے بیش فرمایا تھا۔ چوکھی بائز صورت دفاعی قنل کی ہے، بعنی ایک مسلمان اگرم ارمانه، باخیانه یا محاد بانزیشیت می ساستند آکم ام و تواس *سیست محلے کو دفع* كرستة بوسنة أكروه تمثل بوجاست تويفعل تل مبائز موكا مجبهو دفقها دسك نزويك ال ماالتول ہے۔ ماموا دا یک مسلمان پرکوئی الیسی معریا تعزیر نا فذنہیں کی میاسکتی عمی کا مقعہ داس کی جان کو بالك كرنابو البتراس كى زندكى كوباتى مسكفة بوست شرّت جرم سے محاظ سے أسسے بڑى مع برى مزادى مامكتى سب - قامى الإيمالى كا قول كيلي نعلى كياما جا اسع سع تعزيرى قتل كامدم مجاز تابت موتلب-المم ماوردى في مي الاحكام السفطانيدين بني بات ممى ب اس كتاب كي فصل لتعزيري وه فرماستي

لايجون ال يبلغ بتعن يرانها مال مامر

«ترریک در میعے سے خون میانامائز نہیں ہے ہے میانصنرت مجر مشاوا جب الفتس منعے ہ

گز شرته بحث مریح تیقت وامنح بوکرمائے آبکی ہے کہ مکومتِ وقت پر تنقید اور اس کے خلاف مزاحمت وتریک کی ہڑ کل دصورت ہمتی کہ شورسش وبدامنی کا ہراقدام مجی قانون نشرییت کی مگاویس بغاوت (Sedition: or Revolt) کی تعرابیت بین نہیں آسکتا ۔اسلام میں بڑم بغاوت کے تحقق بوسنے سمے بیے چند مشرائط لازم ہیں ہجن یں اہم ترین مثر ملیں دوہیں سیّہلی ہے ہے کہ مجربین مجبر وتشر قدرے ذرید ہے۔ سے مکومسٹ کا تختہ الثناميابي، عدم اطاعمت كي روش سينظم كومهت كو دريم بريم كرديناان كامتعسود مواور امام ما ول سے خلافت وہ کھکم کھ آل اور سکے خروج کا ارتکاب کریں ۔ دوسری شرط یہ سہے که وه اپنی تعداد بمنظیم اورمبگی مسازومها مان سمے تماظیسے اتنی مسبیاسی وماتدی ملاقت و الموكت ك والك بول كرانهين حربي كاورواني كعيراماني معد قابوي ما الماما مكتابو اگر يه بنها دى پشرانطامو يجودنه بول تونجر من برقانون بغا وست كا اطلاق نهموگا، بلكه وه محاربه، فسا د، سرفه، رئبرنی و فیروسیستعلق دو سرے قوائین شرحیر سے تحدیث ما نوذ ہول عے۔ اس کے ساتھ دوسری حقیقت بومیری بحث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام یں فعل بغادس فی نفسہر موجب بھٹل بہیں ہے۔ اسلام سفے ہر باغی کو پکر کر قمتی کرسنے کا مكم نہیں دیا ، بلکم ہے دیا ہے کہ یاغی گروہ سے نمان حت قِبّال کرو، ان سے لڑو، بہال تک كرده لبسبها اورمطيع مومائيس - قتال سكے دوران بي جو باغي قنل بروماسك ، بوجائے -نبکن بوزخی یا امیر یامغرد در مروجائے ، اُسے گرفتاری کے بعد قبل کرنامائز نہیں ۔ اس مجت ي منه نأيه امريمي وامنع بوكيا كمسلمان كاقتل صرفت يمن مالتول بس ماكز به، ايك يركهوه

ک علی سے معلقت نے اپنی تحریروں میں کہیں بین نمیار بر اور فسا دنی الادمن و تحیرہ الفاظ کو منزاد من الادمن و تحیرہ الفاظ کو منزاد من دیم منی بھی امتعال کیا ہے المبکی خاص قانونی و ختی میا سمت میں بہاں ابہوں سنے الن اصطلامات کی تعرفیت بیان کی ہے وہاں ایک کورد و مری سے یا منکل حمیز کردیا سے -

نکاح کے بعد ذاکرے، ووکمری ہے کہ وہ کفر واد مراوا منتیاد کرے، بیتری ہے کہ وہ ناحی قبل کم کام کرکب ہو۔ جہ آئی صاحب نے حصرت بچڑھ ہی عدی کو باغی اور واجب الفتل ثابت کرنے ہیں ہیں ہو تیں اپنی ایب تک کی بحث کی دوشتی ہی میرے بیا ان کے ہواب میں فقط ہے کہہ وینا کا فی ہوسکتا ہے کہ مصرت بچڑھی عدی با اُن کے کمی دفیق کی توشق ہی میرے دفیق ان کے کمی دفیق کی توسی ہواب میں فقط ہے کہہ وینا کا فی ہوسکتا ہے کہ مصرت بچڑھی عدی با اُن کے کمی دفیق کی تواب میں فقط ہے کہہ وینا کا فی ہوسکتا سے کہ مصرت بچڑھی اور سے اسلام ہرگز کی تواب میں کا تا تھا ، تب می گر تماد ہوجائے ہے بوران کا قتل از دوستے اسلام ہرگز میا ترب می گر تماد ہوجائے ہے بوران کا قتل از دوستے اسلام ہرگز میا ترب میں ہما ہوں کہ بھڑھی کی تواب نے میں ہوں کہ بھڑھی کی ماحی سے اس طویل خامہ فررانی میال تدالی میں ہوگئی کا دور لکھا یا ہے ہیں اور حصرت بچڑھ کو مہاس الدم ثابت کر فیمن ہیں ہے۔ اس سے اب اب ہے اب اب ہے اب اب ایس کری ہی اپنا جائزہ ہی ہیں گر تا ہوں۔

معنرت عجوا كامرتر كمثالي كوشي

حتّاتی صاحب کا ایک شکوہ بیمی ہے کہ "مولانا مودودی نے محفرات مجر ان عدی کو" علی الاطلاق از الدوعا برصحابی کم دیا ہے ، حالا نکہ ان کا صحابی مونا مختلفت فیہ ہے ! بن سحۃ اور مصعب نہ نہری کا کہنا تو یہی ہے کہ برصحابی نے لیکن الم مخاری ، ابن ابن ابن الم آلا اور مصعب نہ نہری کا کہنا تو یہی ہے کہ برصحابی نے لیکن الم مخاری ، ابن ابن ابن الم الم آلا اور المحابی نے لیکن سے اور الواحد مسکری کے نز دیک اکثر محدثین ان کا صحابی ہونا میرے قرار نہیں دسیتے " فیکن صفرات جُرُر ابن عدی کے متعلق ہو کھے کو کئی وگو میں اسے اگر اسم کے فیدی کے متعلق ہو کھے کو کئی وگو میں اسے اگر اکسے کے فیدی سے المرابی محدول سے مصفروری اجزار معذوت کر کے بڑا ہی میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے وہ افوال تو نعتی کر دیئے ملا عن واقعہ تا ہوال تو نعتی کر دیئے میں موسے ہوگا کی اسم المحدول سے مصفول انہوں نے وہ افوال تو نعتی کر دیئے ہوگا کہ محاب ہونا تا بہت کر ہے ہیں۔ مثل البدایہ سے میں مصفح کا موالہ انہوں نے دیا ہے ، اس

قال ابن عسمأكروف الى النبى معلى الله عليه وسلم-

"ابن عماكر في فرمايا كر معزمت محران بي الشعليد ولم كالمعدمت من ما عربي في المعدمة الم

وف الى رسول الله عليه وسلم مع اخيد ها في بن على الله عليه وسلم مع اخيد ها في بن على "مُحرِّ بن عدى لين بمائي إنى بن عدى كرسات وف كى موددت بي خدمت بنوى بين ما مزبوس فرست متعدة

مافظ ابن عبد البر الاستيعاب بي فرملت مي كان حجرمن فعند لاء العرحابة ـ

" تجرُّ ماس فنبلت معابد بن شال تفع

مهروه الم الديكول في الديم إلى الدي الديم الديمة الذي المناب الديمة المناب المناب الديمة المناب الم

معابر کرام کے سوانے پرشتی تیمسری شہودگاب اگر الغابہ ہے۔ اس میں اکھاسے کہ مصرت مجر کا لقب محرال بھر بھی کا ورائے ہوئے کا اور اکھید الفرائی کے ساتھ المحقول کی سے معالی کے ساتھ المحقول کی معرب افدرائی المحراف المحابر اور احیان محابر میں شمار کے جائے تھے۔ مدمین افدرس میں ما مزبو نے ستے اور افاق مل محابر اور احیان محابر کے مالات بیان کرتے ہوئے سے امام ماکم نے اپنی کا ب المستدرک بعدم میں محابر کے مالات بیان کرتے ہوئے سفر ۱۸۹۸ پر ایک یا ب کا حنوال قائم کیا ہے ؛

منا قب حجرین عدی رضی الله عنه وهود اهب اصحاب محدّده ملی الله علیه وسلم.

" مُحَرِّ بِن عدى دمنى الشَّرَح مُرْسِكِ مِنا قب مِحِ كَرْجُومِ لَى الشَّرْطِيرِ وَلَمْ سِكِ الْمُحَابِ بِينَ سے درولیش معنست اور زاہرش انسان تھے ﷺ

امام ذہبی کی تلخیص مستدرک ہیں ہمی میمی عنوانی باب موجود ہے اور النہوں نے ماکم سے اس بیان سے اختلافت نہیں کیا ہے۔

اب ان ساسے مقرقین و کورفین کی تصریحات کے بعد آخریہ بات کیے ورمت ہوگئی ہے۔ کہ الکر محدثین ہوسے کا پرشکوہ کیسے ہو اسے کہ الکر محدثین ہوسے کا پرشکوہ کیسے ہو ہوں کہ موانا مودودی نے انہیں ' علی الاطلاق ' زابدو عابد سے ای کہد دیا ہے۔ اگر عثما نی صاحب برانہ ما ہیں تو ہیں عرض کروں کہ آنہوں نے معارت مجرفی کی محاببت کو مشکوک بنانے سے بید برانہ ما ہیں تو ہیں عرض کروں کہ آنہوں نے معارت مجرفی کی محاببت کو مشکوک بنانے سے بید سے ان مارا (دوراس نے معرف فرمایا سے کہ ایک محاب کی کو داجب الفتن مجرم ' نابت کرنے سے ان کی بر بی زبین محروث فرمایا ہے کہ ان کے اس معنہوں کا مخرک واقتی محابہ کا مجرفہ بہت معابر کا مجرفہ موانہ کی خاطر دوسرے محابی کو مجرم ادر منزا وارقش ثابت کرنے والا فلام میات سے کہ ایک محابی کی خاطر دوسرے محابی کو مجرم ادر منزا وارقش ثابت کرنے والا آدی محابی کا محروز اور قرار کی ایک محاب کا محروز اور قراب کا محروز اور قراب کا محروز اور قراب کو محرم ادر منزا وارقش ثابت کرنے والا

مصرت مجراكي فرديجرم

اس مر برخم کی ایک ایک بین فرد برخم کی ایک سے میں جے حقائی میا صب نے معزیت برخ کو بائی تابت کرنے سے میں اور میں ہے۔ ان کا بہا الزام اس سلیم میں ہے۔ ان کا بہا الزام اس سلیم میں ہے کہ معزرت بجر اور وہ معزات میں گا کہ برمعاور کی گومت کے ملاحث سے اور وہ معزات میں گا کہ برمعاور کی بازبار بغادت پر گا کہ مستق رہے ما کہ میں ہے دو توں بزرگ کی قیمت بر بھی امیر معاور ہے مثل اس الجھنے پر آما دہ نہ بوتے معزرت بخر اور اک کے ساتھیوں کا برحتیدہ کھا کہ خلافت کا آبل ابی طالب سے سوا کوئی مستق نہیں۔ کوئی مستق نہیں۔

اس کا بواب برب کرکسی خلیفری حکومت کو تورشدنی ست مبلیم نرکرنااورکسی دومرسے كواس كے خلاصت أكسانا، باكسى كوكسى كے مقابلہ بين خلافت كاستى تى مجمنان شرعًا يُرم بغاوت كى تعربيت بين نهي أتاء بالخصوص جيب كداس أكسابه ط كي موصل شكى وومرس كي جانب سي بموبياسنة اودعملاكونى بغاوت بريانه بورحمنرت مكعدبن محياؤه سنة أخردم تكسيحعنرسة أبوبجرا کی بعیمت مذکی اوروه انصدارکومتمی ملافت سم<u>صت سمتے۔ بیشہور</u>تادیخی واقعہ ہے بعض توہین كابيان سب كدوه معترست الويكرة وتمرز كسيني نماز بنجاكانه اورجمه منهين برسيت يتعيد، مذان كي قیادت بیں سے کرستے ستھے۔ اگر انہیں سائقی بل جاستے تودہ ان سے جنگ آ زما ہونے سے میں قاتل مزکرستے ۔ نیکن کسی ستے انہیں باغی قرار دسے کرنہ قید کیا ، نہ قتل کیا ۔ دوسرا منهود اديخى وافترحعنرست اميرمعا ويتسك والدما مدحعنريت ايوسغيان كاسب يعيامتيعاب اور دواسری کتابوں میں بیان کیا گیاہہے مبرس معتریت ابو کرٹھ کی بعیست ہوتی توابوسغیان معتریت على المركب الركب الكرك الدكيا بؤاكرة ليل كرمب مس مجود في البياسة خلافت بر تبعنه كرليا ؟ أسك على الرحم بسسندكروتو خداكيسم مي اس وادى كوبيادون اورموارون سے بعرسکت ہوں " معنرت علی نے جواب میں فرمایا کر تنم ہمیشرا سالام اور ابل اسلام سے دهمن سبنے دسہے ، گھراس سے اسلام اورسلما توں کوکوئی منرر نہیج سکا۔ ہماری واستے یہ ہے کہ ابو برمنمسب خلافت سے اہل ہیں ، برواقعرمتعددک بول میں نقل بونا چلا آرہا۔ ہے، امام ابن تينيسن مي است منهاج السُّنتين كئ باد تقل كياس، بلكريهان يك لكودياس،

نقله الادا بوسفيان وغيوه ان تكون الاثمارة في بنى عبد منات على حاً دة الجأهلية فلع بيجبة الى شالك على ولاعتمان ولاغيوه سها لعلمهم ودينهم ر

" اومغیان اورکچردومروں نے جایا ہقاکہ جائیست کے طریقے کے مطابق امارت بنوجہ دِمنا ون چی ہوگر محترت کی جمعترت حمالی اور دومرسے محابر کرام نے اسپنے علم وَہُرِّن کی بنا پران کی اس ٹوامیش کی موصلہ افزائی نرکی ہے

دوسرابُرم حمنرت بحرائی ماعثانی صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ دہ حمنرت عثالی اور سعندست معاویۃ برگھ کم کھوا ملسن کرتے ہے ۔ معال کہ حمنرت معادیۃ برگھ کم کھوا ملسن کرتے ہے ۔ معال کہ حمنرت معاویۃ برگھ کم کھوا ملسن کرتے ہے ۔ معال کہ حمنرت معاویۃ برگھ کے کورنریائے محافظ من مائی کی شان میں البی کوئی بات نہیں آئی لیکن انمرائے معاویۃ کی بات بات براک سے خلافت میٹورٹ کرنا محمنرت محری اور اک سے مسائنسیوں کی ما دمت بن گئی تھی ۔

ست وتم على والى بريت كرسك يرومنفس كمنت بن كريكا بول اس مع بعد نہیں معلیم کر حمانی مساحب اب کمی اس وجو سے سے دمجوع فرمائیں سے بانہیں کر حضریت معاویی کے کئی گورزیستے معنرمت علی کی شان ہی کہی کوئی بُری یاست مہیں کہی ۔ بیک سنے نا قابلِ . الكار حوالول سعيد ثابت كرديا ب كطعن وتنيع اورست وتم كا آغاز اميرمعاوي اوران سے گودنروں کی جانب سے بڑا تھا اور حمرت مجری یاکسی دوسے مساحب نے اس سے مناون احتماج کی محصودت کمی اختیاد کی سب وہ ایک بخوابی ردِعل متنا۔ اور اگراس طعن و تعربین کانام بغاوست سب، توخلیفتر وانزرکی موجودگی اور ان کے عبد بغلافست بس جنبول سنے اس فحل کوانجام دیا ، مسید سے پہلے دینا وست سے مرتکسید وہ ہوں کے اور ان کا بڑم جوابی استجائ كرستے والوں سكے بالمقابل منگين تر بوگا بيس كبت بهوں كرست وتتم كا أفاز اور اس کے جواب میں مت وحتم میں نے می کیا ہے ، بہت بُراکیا ہے۔ آنے بھی جوالیا کرتا ہے، بهدت بُراكرتاب، ليكن بريم بغاوت كم متراوب بهي، ماس كى منزاقتى سے - ليمن علىائة بدلف اس بات سيحة قائل أو موسئة بين كه شائم دمول واجب القتل سيد يسيكن دمول الشُّرْصلي السُّرْعليرومَلْم كى ذابتِ اقدى سير مواكسى دومرسِدى برگوتى كمرتا يا أسبت كالى مجى دست ديزا املام بي بيركي وحب تمثل بمين يعمنرت توزين عدى مح خلاف بغاوت

ئەلىنى كەن كەن كەن يۇردىن دىرى دىرى يەرىي ئىزى يېرى يىرى يىرى يىلىن ئىلىن كەن دەرىلىلىنىت يىل دەكرخوادى (ياتى برمىسى)

اور مزائے قتی کامقدمہ تیاد کہتے وقت عثانی صاحب کا پرکہنا کہ فلاں گور نرکے سامنے انہوں نے اس طعن کیا ، ایک خواہ مخواہ کا ضلط مبحث ہے۔ اگر ایک گور نرطانیر ایک صحابی کو ، اور وہ کی معمولی صحابی نہیں بلکہ رسول الشمنی الشرطیر وکلم کے مجبوب ترین عزیز اور خلیفہ والشرکو ، اُن کی وفات کے بعد کا لیاں دے دہا ہو ہے مصرت اس مسلم نے فود در مول الشمنی الشرطیر وکم کے خلاف سب وشتم قرار دیا ہے ، اس پرکوئی مسلمان شعل ہو کر اس کا ترکی برتری جواب دسے تو اس سب وشتم قرار دیا ہے ، اس پرکوئی مسلمان شعل ہو کر اس کا ترکی برتری جواب دسے تو اس سب واب اور دہ بھی مستوجب تی بنا وست قرار دیا ہے ، اس برکوئی سامان شد کی جراکت صرف عثما کی مما صحب بھیے لوگ ہی کر سکتے ہیں ۔

مصنرت عجزا كي سركرميان

یرجیزنی اواقع میرسے سیے مخت موجب جیرت ہے کہ صفرت جو آبی مدی کی قبیام کوفہ کے دَوران میں انتشاد لیس ندانہ اور با فیار مرقرمیوں کی دامتان تو محدتنی معاصب نے اسی مجوزی بیان کر دی سبے، لیکن امیر محاوی کی دامتان تو محدتنی معاصب کے اسی مجوزی بیان کر دی سبے، لیکن امیر محاوی می گول کر دیا گیا ہے جس کے رق علی ہیں وہ ساری مر گرمیاں ظبور ہیں آئیں جن پر ببغاوت کا تھی دلکیا مار باہے ہوئی ماحب سے مؤدخ ابن فلدون ، جنہوں نے موال تا محد تنی معاصب سے لبقول اس در بائے موان میں جمان ان واقعات میں بڑی سلامت دوی سیے شناوری کی ہے، ابنی تاریخ اجلام ، مثل میں جمان ان واقعات کا آفاد کرتے ہیں ہو صفرت جو دف کے تنی پر منتج ہوئے ، وہاں وہ بھی ہے کہ یغیر نہمیں دہ سبکے بیل کا آفاد کرتے ہیں ہو صفرت جو دف کے تنی پر منتج ہوئے ، وہاں وہ بھی ہے کہے یغیر نہمیں دہ سبکے بیل کہ ،

كان المغيرة بن شعبة المامارية على الكوفة كشيرًاما يتعماض العلى في المدود عطيه -

(بقیرما شیرمند) بنهای گالیان دینے متے گرای پرمعنرت کی آن کے نظاف کوئی کادروائی نزکرتے شخے - اس پرامام سرخری جسوط میلید - اصفیالیں خرطستے ہیں :

وفيه دليل على الالتعربين بالشقم الأيوجب التعزير

"اى بى اى بات كى دلى موجود بسيم فرانمها كوم في دينا موجب تعريرنسي بيد:

## ددمغیرُ و بن شعبه کوفر کی امارت سے زمانہ ہی اکثر دینی مجانس اور خطبوں بی حضرت علی بی ملعن و تعربین کرستے ستھے ہے

اس کے بعدزیا دیے جوطوفان برتمیزی وہال بیاکیا اور منطالم کا اُرٹکاب کیا، وہ آورکوائے روز كاربى مجر مجرعتماني معاسب مؤدسكيم كرسب بين كروه معتريت مجرا كوبار بارتسل كالمحكيان دیتا انقا اور کہتا انقاکہ میں کوفر کی زمین کو بجر اسے باک مذکر دوں اور اسے اسے والول سے بیے میامالی عبرت نربزا دوں توہیں ہی کوئی بجیرتہیں ۔ اس سے با وجودمما سمب موموصت سے تجابل عارفان كابرعالم سب كرفرواست بي كرواقع كى تام تغصيلات د يمين سے بعد بين توزياد کے بارسے میں میں برنظرم آسکاکہ اس لے اصوبی سرع کے منافت کوئی کام کیا ہو۔ زیا و كرسفًا كان جرائم كامال من ابن ملدون وغيروكي زباني ميلي نمثل كرحيكا بون استيعاب بي ما فظ ابن مبدالبرنے بھی بہی تکع اسبے کرحعترت معاویہ سنے حبب زیا وکوعواق کا والی بنایا تواس سے درتی اوربرلتی کامٹیا ہروکی۔ ( انظہریس الغلظة دسوء السیبرۃ سامتیعاب، جلدا ، مصیرہ۔ · معترت تُجرِّ كے خلاف بغاوت كے الزام كو أخرى مد تِك بہني الے سے البيا انتشار لپندی اودمست و تم کے علاوہ مزیدالزام مجمع آنی مساسب نے دیکایا ہے وہ یہ سبے کر جعبرت مجر الاران كرماكتيول في كورزكون بريتم برساسة اوريا قاعده لاكتيبول اور تقرول سي را انی کی ۔ واقعہ پرسے کہ اس تمیسوے الزام کو ثابت کرنے کے بیے بوٹینیے تان کی گئے ہے اور جس طرح بر کاکو ااور سول کا معال بناسف کی کوشش کی گئی ہے ، اس کی دادند وینا بڑی سیا انعمانی ہوگی ۔مٹال سے طور میر مؤومنین سے بیان سے مطابق زیا دکو بھرسے میں اطاباع وی کی كر منرت تَجُرُ الله إس شيعان على جمع بوت بير وانهم حصيوا عمر بن حُوسف، اور انہوں نے مفرست عرق بن مُوکیٹ کو (توکو فیے میں ذیا دے ناکب سننے)کنکریاں ماری ہیں۔اس كاترجه عمّانى معاصب في اينى كتاب مغروه مين يركيا ب كرد البول في يتريرسات بي " النومي جهال مجرم بغاوست محد اجزاست تركيبى كوديرا بالكياسي وبال بعرعماني مساحب مكعنذبي كركر نزكو: " صرت عمرة بن محرميث مِرتيم يومسلست يسعثماني صاحب كومياسيري تفاكرمها تغربي ير مجی اشا و فرما ﴿ بِشِرِ کُران پیخروں کی بارش سے کھے ۔ گے۔ زخمی یا مااکے ہمی خر بر موستے ہوں کے

ادر كورس ف اكراس كا ذكر نهيل كيا توسية عيم ذكرى قبيم د كري توسي د كريدم تونهيل -

اس کے بعد جو واقعات عنانی صاحب نے نقل کے بیں، وہ محقرابین: زیا داس کے بعد خود کہ فیص آیا، ایک طویل خلیہ دیا، جب فاذ فوت بوجائے کا اندلیشہ کو اقد کرونے اس پر بھی کنگریاں دسے ماریں۔ زیاد نے سادسے حالات بحضرت معاویے کو کھی بھیجے۔ انہوں نے ملکم دیا کہ تم کو گرفت ادر کے بیرے ہاں بھیج دو۔ زیاد سنے پالیس افسر کے ذریعے سانہیں کم دیا کہ تم کو گرفت ادر کے بیرے ہاں بھیج دو۔ زیادہ نے وہ میں افسر کے ذریعے سانہیں کہ اور آئی کو گرفت ادر انجاد کیا۔ زیادہ آدی دے کر بھیجا کہ انہیں سے آو، ورزاں سے ازائی کر د۔ اس پر فریقین بیں انٹیمیوں ادر تی دے ازائی ہوئی گر تجر گرفت ادر ہوسکے اور قراد ہو کرکونڈہ وسے اس بوکرکونڈہ وسے اس بولی اور ایک شخص نے در میرا شعاد ہے کہ بوکی اور ایک شخص نے در میرا شعاد ہے کہ بوکی اور ایک بھی میں بینے۔ بیاں بھی جنگ بوگی اور ایک شخص نے در میرا شعاد ہے تیام ہو ماریک گرفت سے در میرا شعاد ہے تیام ہو ماریک گرفت سے در میرا شعاد ہو کہ سے تیام ہو ماریک گرفت سے در میرا شعاد ہو کہ در کی دیا در سے ماری بیاس سے تجر بھر فراد ہوکر دونون بوگئے۔ آئر کا درامان کی نشرط منواکر وہ خود بی زیاد سے ملائے بیاس سے تجر بھر فراد ہوکر دونون بوگئے۔ آئر کا درامان کی نشرط منواکر وہ خود بی زیاد سے ملے تیام ہو ملے ملے بیٹ بیاس سے تجر بھر فراد ہوکر دونون بوگئے۔ آئر کا درامان کی نشرط منواکر وہ خود بی زیاد

اس سے بعد حمّانی صاحب سے مکھا ہے کہ مجرسے دوسرسے سائنی پرتی راوی آنہے۔

نزمعلوم کس مسلمت کی بنا پر برنہ ہیں بتایا کر دہد میں وہ بھی گرفتا رہوگئے، مالانکہ ان کے معنمون کے انٹریس مباکران بورہ اُڈمیوں کا امیر معاویہ کے پاس بھالت گرفتا دی مبانا مذکور ہے جن میں سے جھر کو جھوڑ دیا گیا اور اکٹر کو قتل کر دیا گیا ۔

معمنرات عمنين كوخروج برأكساني اودعمنرت على بمرمت وتتم محرجواب مي ميرماويه ادران کے گورزوں پرمب وتم کرنے ہے بیر معنرت مجرشنے زیادادراس کی پولیس مے خلات مزاحمست کی جوروش اختیار کی، پرگویاعثانی صاحب کی دانسست پیں دہ آخری ا در اہم تربن کڑی ہے ہو جُرم بغاوست کو پائے تکمیل واثبات کے بہنجادتی ہے۔ بی اسلام سے قانون بغادست كى منرورى تغصيل كيهل ببيان كرجيكا بول اورير بناحيكا بول كرجرم بغا وست محدثابت وتحتق ہوسنے سے سیے منروری سے کہ جربین کا ادادہ برموکہ وہ نظام حکومست کوانقلابی اورتمشردان ذرائع سيرته وبالأكروب اورامام عاول كے خلاف مسلّح خروج كے مرتكب بول - اس كے ساتھ يهي لابرى سب كم جرم إليى ما دى طاقت ومعلومت (مُنْعَة )سرح ما لكب بول اورأنى جميمت اوراً لاست حرب ديكيت بول كرفه ال بالسيعت كے بيران كا قلع فيع مرموسكت بورين بوجيت بوں کرحعنریت تجڑجی سکے بارسے پی حمنریت مدی کا یہ قول مٹیا ٹی مساحب نے خو و نعن كياسب كرائي كم المنع كان من الماكريد بيجاره ومجر منعمت كراس ورسع كويبني كيابو كاجو میں دیکھردہا ہوں " اور جن سے یارسے میں تورمین کا بیان سے کرزیا دی پولیس سے فرارسے وقمت وه بغیرمها دسے سے موادی برحم کربیٹریمی نہسکتے تھے، اسپے ٹیبخ فائی اور ان سے میں مائنى بوائنسك إسم بريا كمومي جمع بوياست تقديمي أن برئباة كى تشرعى اصطلاح كا اطلان كسى لحاظ سيمي درمست بوكا وكيايه كوتى السي زبردمت اورنا قابل تسخير بمعيست تعى جس کے خلاف فوج کشی کی گئی تھی جھتیقت ہے ہے کہ بولیس ایکشن کے ذریعے سے ان کی سركوبي اوركرفه آرى اسى سير توحكن بوئى كروه تغداد بااسلمه كعلى ظاست كوتى طاقتور اور سما حب نُعُسَّ گروه مخفے ی ہیں۔

معنرت مجرانے مالات کے تحت استیعاب میں مسرون کی دوابت معنرت النائد سے مردی ہے کہ انہول نے معنرت عائد مرکز کو یہ کہتے مجہ سے منا! لوهلم معاویة ان عنداهل الکوفة منته ما اجتراعی ان یاخدن که منته ما اجتراعی ان یاخدن که حرا واسعایه من بینهم حتی بقت در میانشام بالشام در اگرمعاویر کویم علوم بوتاکر ایل کوفر کوئی طاقت در کھتے بی تووه اس بات کی برات در میان سے برات در میان میں نے باکر انہیں تن کردیتے ہے۔

کویاکہ معنرت جگراور ان سے ساتھی تو درگنار معنرت مائٹ ہے نزدیک سارے کو فرالے بل کریمی این تنعم نہیں ستھے ہجن پر باغیوں کا اطلاق ہوسکت کی کارسے منی مساحب ان سے باغی اور لائی تش ہوسنے کا فتوی دے دہ ہے ہیں! کھران یا خیوں کا حال یہ مقاکران جودہ آدیوں کو باندیسلاس کرنے ہے بعد صرف د وا دی انہیں بھیڑوں کی طرح یا نک کر دیا تیا ہی کہ وائی باندیسلاس کرنے کے بعد صرف د وا دی انہیں بھیڑوں کی طرح یا نک کر دیا تیا ہی ان کے اور دیاں اور کی در باگیا ہی ان کے مدوکو در بہنیا ہی کا ان کے مدوکو در بہنیا ، مذہ س ببینہ مفروراور رو ہوئی ساتھیوں یا دو سرے ہوا نوا ہوں ہی سے کوئی ان کی مدوکو در بہنیا ، مذہ س سے بی بیر فروا یا گیا کہ اگر یقتل مذہونے تھا در سے بین بر فروا یا گیا کہ اگر یقتل مذہونے تھا تو ان کے ساتھ ایک اگر یقتل مذہونے تھا تو ان کے ساتھ ایک اگر یقتل مذہونے تو ان کے ساتھ ایک اگر یقتل مذہونے تو ان کے ساتھ ایک اگر یقتل مزاید ا

ان "باغیون" کی ہو جمڑے کی ڈود کی پولیس سے مہوئی ہے اوراس میں ہو آؤود کو دور ہوئی ہے اوراس میں ہو آؤود کو دور ہوئی ہے اُسے محدتنی معاصب نے ایک باقاعدہ ہی سے تبیر کیا ہے " حرف بال میں اور ہم ہم الشجار ہر ہے مبارسے سنتے یہ بریمی یا درسے کریہ اُس آمان دار ہم ہم الشجار ہر ہے مبارسے سنتے یہ برگرم ہی تیر الموار ، ہر ہے انسان سے جب کہ ہم گرم ہی تیر الموار ، ہر ہے انسان سے جب کہ ہم گرم ہی تیر الموار کی اور ان میں ہم ہم ہم ہم اللہ میں اسے جواسلی یا اکا مبارسی کی تعربیت ہی میں بہیں اُسکتے ۔ اس کی وجہ ظاہر ہے ۔ جہاں تک جمنرت مجرات اور ان کے مما تعیوں کا تعلق ہے ، وہ آلا سنت کی وجہ ظاہر ہے ۔ جہاں تک جمنرت مجرات اور ان کے مما تعیوں کا تعلق ہے ، وہ آلا سنت

ا مرج عدراد کا علاقہ وہ ہے جو مب سے پہلے معترت مجر جن عدی کے کا تھے ہوتے ہوکر اسلامی ملطنت میں شامل ہوائق ہوکر اسلامی ملطنت میں شامل ہوائق مار کھوں جن منقول ہے کہ اس ویاد میں مسب سے پہلے تکبیر طبند کر نے والے وہی تنظیم اور تنظیم میں میں کھوا تھا کہ اس مقام ہو وہ تقتی تھے ہے جائیں۔

حرب سے اس میر تم نہ تھے کہ وہ باقاعدہ جنگ کی طاقت اور نتیت نہیں رکھتے تھے ور زیاد کے آدی اسلم سے اس میں ایس میں جیس کے کہا جوں سنے اس کا استعال فیرمزوری سمماا دراى كي بيري شورش كوفرد كرايا اس مشرم يراور يكود عكوكي بونفيل تاريخون مِن بيان بونى بيد الى سدير تبين معلوم بوماكه ألى ين كونى تضم قتل بروابو بايرى المسري مروح ی بوا بو- وا تعریب که ای سے شریر تر بلوست اور ضادات بر دُود، برزمانے يں موستے رسبے ہيں، ليكن ان برميمى بناوت مى اطلاق نہيں كميا كيا ينود بماري ملكت باكستان مي عوام سفيمتعدد مواقع برلوليس كالمتى مارج كاجواب الناث مخرست دیا اودسپاسی لعرسه میمی انگاستے ،کیامنتی زادہ جناب عثمانی مما حب ان سیمتعلق پر فتوی دیں سے کہ وہ سب ترعی اصطلاح میں باغی اور دامیب القتل ستھے بعقل دیک ہے كالشرعى قوائين كى بينى اورانو كھى تعبيرات كس على زعم كى بنا يرفرانى مارى بن إسبيلے برك گياكه محكام اوركورزول پرتصاص، تعزيريا تاوان نهيين، نجاه ده بجويصري كيمريكسب بمول- دمیت اورتا وان مجی و پاملسے کا توما کم کی ذارت سے نہیں بلکہ عامۃ المسلمین کی جیب سے ، نعنی بہیت المال سے دیا جاسے گا۔ اب بے قرمایا مبادیا ہے کہ بچنمن ' مکومن سے ملات ہو، انتشار ہر پاکرنا ہا ہت ہو است وشتم کا ہواب ست وشتم سے وسے ، گرفتاری کے مياب آپ كويس كرف كريائ مراحمت كرس يارُو في جو جائد، اس كاجرُم بغاوت سدے كم ترجي سے ادراس كى مزاقتى ب يى كبتا بوں كريرجرائم بن كوبغاوت كا نام دیاجارباسها درجن پیمسلمان کانون مدوقرار دیاجار باسه، ان برائم پرتوایک دخی کانون بہانامی اسلام نے جائز نہیں تھما ہے اور اسے اینے ذقے سے خارج نہیں کیا ہے۔ اگرای طرح سیے مفتیوں کومکومست یا عدالت کی گرسی پرسٹھا دیا جاسئے تو قانون اسلامی بازیجیۃ اطفال بن كرره جلست كاورسلمانول كويبال ووحقوق وتحفظات يمي حاصل مروسكيس ك بحوابك اسلامي مكومت بين كغارا درابل ذمركوما مس بريسكته مي رعثماني مها حب سيميري گزارش سے کہ وہ برا ہو کرم اپنے والد ما بوئمنتی محدثین مماحب سے براستنت فرمائیں کاگر أن كونى كورزمسلمانون مص مجيع عام من أكثر كر تقرير كريسا اوراس من حصرت على كوبرا بعبلا کے، اور اس پر کچھ سلمان معیر خرکیں اور گور نرب کوتوں کی بازسش کریں، اور گور نرجیب ان کوگرفتا در اس پر کچھ سلمان معیر خرکیں اور گور نرجیب ان کوگرفتا در سنے کے لیے بیائی ہے ہے تو وہ بولیس کامقا بلہ لاٹھیوں اور بھروں سے کریں، توکی وہ سب باغی اور واجب الفتق ہوں ہے بہ مفتی معاصب اس کے جواب ہیں جوفتو کی دیں وہ براہ کرم شائع کر دیا جائے۔

بئس عمَّاني مداس ب كومشوده وُول كاكروه تعزيرات بإكستان كي دفعر سيرا اوريسا العن كا ذرا مطالعه فرمايس مير توابين ايك كافر، المبنى اورفاتي توم سند ايك مغلوب ومفتوح قوم پرنا فذكرف سے سيے بنائے منعمان بن سامرائ اقترارد تسلّط كومتوكم كرساور اور قائم ركھنے كا بۇرا بۇرا ابتام كىياكىياتقا اور كىكوم ا قوام كى ئىبرى مقوق كمسى كم تجويزىيە <u> گئے ستے</u>۔ دفتہ میں اسے تحت میدریا گورٹرکو بڑود اسینے فرائعن واختیارات سے استعال مسے روکنا ، ان بی بخل برنا اور ان پر ملر اور من نا فوجداری جرم مے ادراس کی زیادہ سے ذباده منزاسات سال قیدسیداس سے بعد دفتہ ۱۲ العن سیے ، جس میں حکومت سے خلاصت نغرت بمتقادت اودعدم وفا دارى سكرميزباست ظا مركرسف اوديميريل فيكوبغاوت قرار دیا گیاہے، مگراس کی منز اہمی موست نہیں، بلکرزیادہ سے زیادہ مبس دوام کی منزاتجویز كى كى سے۔ اوراس دفعدى تومنى ميں بريات ميى درج سے كرمائز قانونى ذرائع سے كا كے كرسكومست كے اقدا مات پرتنفید كرنا اور ان ميں تبديلى كامطالبه كرنا جرم نہيں سہے۔ اب قوابين تشرميه كى جوڭفىبىرد تشريح عنمانى مساحب بېيش فرما رسېرې ، اس كى رُوسىران دونول دفعا ين ترميم كرسك ان من زياده سعد زياده مرالازماموت مقرركر في بوكى -الترتفالي بمسب كے مال پررم فرمائے ، إنَّا بِلْهِ وَإِنَّا اِلْيَهِ دَاجِعُونَ .

سه گربین کمتب دہمین کالا کا بِطعنان تمام نوابرشد محترت مجرو کامقرم اوران کی رُودار

حصرت مجرات الدائب كرما تقيول كراداتم كاحقيقت والمنح بوجانے كو بعداب يه ديكيمنا تھى صرودى سب كه ان كے خلافت بعاومت كا جومقدىم بنايا گيا اور جس طرح شہاد ہيں فرائم كى گين، ان بى كہاں تك اسمادم كے قالون قصفا اور عدل وانعمافت سے تعاصول كوملحظ رکھاگیا۔ تاریخ طبری جلدم پیل مغیر ۱۹ سے نے کوسفیر ۱۹۰ میں واقعہ کی پُوری تغصیلات موجود ہیں۔ ان معقات کا توالہ حق فی مساحب نے بادبار دیا ہے اور مولانا مودودی پر حنروری بابن معذوت کرنے کا الزام لٹھا کر گہلے کہ "ہم ان باتوں پر تبنیہ کریں گے " اب جن اجزار کو انہوں نے تو دمذوت کیا ہے اور کوش تنقیج کے جن مغروری پہلووں کو نظر انداز کیا ہے ، کو انہوں نے تو دمذوت کیا ہے اور کوش قر آمادی میں مغروری پہلووں کو نظر انداز کیا ہے ، میں بی اُن کی نشان دی ہے دیتا ہوں۔ طبری ہیں مغر ۱۹۹ پر میر بات درج ہے کہ ذیا و لے معضرت بچر شکے بارہ سمائنیوں کو بیل ہیں ڈال دیا اور مجر محلوں سے مسرداروں کو بھا کر کہا کہ جرائم کے بارہ سمائنیوں کو بیل ہیں ڈال دیا اور مجر محلوں سے مسرداروں کو بھا کر کہا کہ جرائم کے بارہ سمائنیوں کو بھا دیت کے وقت محضرت بھر مجا درائ کے سمائنیوں کو بھی اُن بیاب اُن کے سمائنیوں کو بھی اُن بیاب اُن میں برات کے وقت محضرت بھر مجا درائ کے سمائنیوں کو بھی اُن بیاب اُن میں مقر کر نے باکسی گواہ پر برے کو موقع دیا گریا ہو۔

إسلام كاقانوإن مدالت

الوداؤدين معنرت عبدالشرابن زبيرة سعدوايت بيد ا

تعنی دسول الله صلی الله علیه وسلم ان الخصیبین یقعد ان بین بیری المحاکمه ر

"دسول الشملي الشعليروسلم في في المستحدد المستحدد التي مثا بطربيان فروايا به كم مقد المستحد فريتين دونول ما كم مقد المستحدد وجيشين المستحدد المستحد

فأذاجلس بين يلايك المنصطان فلاتقفى حستى تسمع كلامر الآخركما سمعت كلامرالاول-

« بنب دونوں فرانی تمہادے مساسنے بیٹھ ماکیں توفیدلہ نزکرو دیب تک کہ دو مسرے کی بات بھی زمن لوجس طرح تم نے بہلے کی بات شنی۔

معنرت عمر في وبرامت نام آداب تعناست من من الوثوي الشعري كوبميما عنا، وه متعدد كتب فقهم من منول ب ال من معنرت عمر فراست بن :

سوّبين الناس في وجهك ومجلسك حتى لا بيأس الصعيف

من عدالك ولا يطمع الشريين في حيفك.

" تم ہوگوں کی جانب متوج مجد نے اور اپنا اجلاس منعقد کرنے میں مساوات فائم کروٹا کہ کمزور تمہارے عدل سے مالیس مزہوا ور ٹرسے فائدان وال تم سے بے انعمانی کی طمع مذکرے "

مزین کے خلافت ان کی غیر موقاد گی بی گوابریاں اید تا ادر خاوات بودی اور اسوا می اصول قساء کے با سک مغلافت ہے بہر مرکز ہوائی شہادت کے مطابق ہی بنہیں ہوسکت ہوائیا ہیں ہے مسلامی قافول شبادت سے مطابق ہے می صروری ہے کہ ہر گواہ کی گواہی انگ انگ نی مبا ہے تاکہ بہلے کی گواہی سے دو مرامتا ٹرنہ ہواود ان کی شہادت میں اگر اختالات ہو ہو انگ نی مباشد میں اگر اختالات ہو ہو ملام سے متاکہ ہو ہو ملام سے متاکہ ہو اس فا کرے سے معروم نہو ہو ایک شہادت میں اگر اختالات ہو ہو کو اہی ہو ہو کو اس فا کرے سے مسیم خوام ہو ان کی گواہی ہی گواہی ہی سے معلوم ہو کا ابی جس طرح تا ہو بھی من درج ہے ، سیم معلوم ہو کا ابی جس طرح تا ہو بھی ہوں تا ہو بھی درج ہے ، سیم معلوم ہو تا ہو ہو ہے کہ مسب گواہوں نے بیک ترب اور انہیں ہی صفائی یا جرح کا موقع ویا گیا تھا مگر تا دیکے مسیم میں اور انہیں ہی صفائی یا جرح کا موقع ویا گیا ہو تا مگر تا دیکے مسیم میں تو ارتباعی میں معالی کے دمیں کو تا ہے جو تا م گواہوں سے مرازیان کو دور گیا ہوں کے مسیم ہوتا ہوں مسادی تفسیدان کو مذہ ت کرے مسیم ہوتا ہوں سے مرازیان میں تو ارتباعی میں اور انہیں ہی صفائی یا جرح کا موقع ویا گیا ہوا مگر تا ہوں مسادی تفسیدان کو مذہ ت کرے مسیم ہوتا ہوں سے ترم بغاوت ہوگر تا بہت نہیں ہوتا ہی ہوتا ہوں سے مرازیان تا بہت ہیں ہوتا ہوں سے میں میں تارہ میں تو در انہیں ہی ہوتا ہوں ہوتا ہوں سے مرازیان کردیا گیا ہے ہوتا م گواہوں سے مرازیان تا ہوت کا در میں تا ہیں تو در شرک کرنا ہوت کہ ہوتا ہوت کا در میں تاری کو ایس کی گواہی کی نفت نہیں ہوتا ہوت کی گواہی کی نفت نہ ہے کہ میں اس میں میں تاری کو انہی کی نفت نہ تھی کہ کہ ہوتا ہوت کی کو انہی کی نفت نہ ہوت کا در میں کو تاریک کرنا ہوت کی کو تاریک کو تاریک کرنا ہوت کی کو تاریک کرنا ہوت کی کو تاریک کو تاریک کرنا ہوت کا در کو تاریک کرنا ہوت کا در کو تاریک کرنا ہوت کی کرنا ہوت کو تاریک کرنا ہوت کی کو تاریک کرنا ہوت کا در کو تاریک کرنا ہوت کو تاریک کرنا ہوت کو تاریک کرنا ہوت کو تاریک کرنا ہوت کی کرنا ہوت کرنا ہوت کی کرنا ہوت کو تاریک کرنا ہوت کو تاریک کرنا ہوت کی کرنا ہوت کو تاریک کرنا ہوت کو تاریک کرنا ہوت کرنا ہوت کو تاریک کرنا ہوت کو تاریک کرنا ہوت کرنا ہوت کرنا ہوت کرنا ہوت کرنا ہوت کو تاریک کرنا ہوت کرنا ہ

" مُحْرَثِ نے اپنے گردھتے ہے کرسیے ہی اور ملیغرکو کھتم کھا۔ گا لیال دی ہی اور لیارونین سکے خلافت جنگ کرسٹے کی دخورت دی ہے اور ان کا محتیدہ یہ ہے کہ آپ ابی طالب

ا مدین الحکام منزا پر ادب القامی الخصاف کے موالے سے درج ہے ؛ لوشہ له شاهد و فسر الشهدادة مساهدی لا بقب ل الشهداد الرکھ مقتبیل بیان کرسے ، بھردو سراگواہ کہے کہ میں اپنے سائتی کی گوای گرای مشرک گرای قبول فرہو گی ۔

کے مواظ مت کا کوئی متی جیں۔ انہوں نے برنگام برہا کرے گوز کوئی الباہر
کیا اور یہ ابو تراب وصفرت علی کا معند وہ کھتے اوران پر دھنے ہیں اور ان کے دختی اور ان کے دختی اور ان کے دختی اور ان کے دائی کے دوائی سے برادت کا اظہاد کرتے ہیں اور ہو لوگ ان

مے ساتھ ہیں، وہ ان کے ساتھ ہوں کے سرگروہ ہیں اور اہنی جیسی دلئے دکھتے ہیں ہیں اس خہادت ہیں حصفرت مجر گئیں عدی اور آپ کے ساتھیوں سے ہوجرائم بیل ہوستے ہیں، بیک ان تعصیلی مجدث کرمی ہوا وست کی شرعی واصطلای تولید بیش بین بین آسکتا ۔ بھر برخول کو اپنے بس منظرے کا مجموعہ ان کرمی بھا وست کی شرعی واصطلای تولید بیش بین آسکتا ۔ بھر برخول کو اپنے بس منظرے کا من کرم بالنے اور کرمی النے اور کرمی النے اور کرمی ہوا وست کی شرعی واصطلای تولید بین بین آسکتا ۔ بھر برخول کو اپنے بس منظرے والی بات تو بالدس منا ویت والنے ہے ہیں تاریخ ہیں میری نظرے بہت بہت کردی ۔ گورز کوشکال و بنا تو در کرنا دخو دصفر سے مجھر شاود ان کے ساتھ ہیں تھیں ہیں جو کہتے ہیں ہی اور کردی ہی اور کردی ہی ما صربی کردیا ہے اور کردی ہی ما صربی کردیا ہے اور کردی ہی ما صربی کردیا ہے ۔ امان ہے کوئور کی ما صربی کھتے ہیں :
اور کھرزیا دسے امان ہے کوئور ہی ما صربی کھتے ہیں :

سیم زیاد نے بہا کہ ان جا رصفرات کے ملاوہ دوسے لوگ ہمی اس گوائی میں شریک ہوں، جنائجہ اس سے ان صفرات کی گوائی فکھ کرلوگوں کوجن کہا، ان کو یہ گوائی فکھ کرلوگوں کوجن کہا، ان کو یہ گوائی فی گوائی فکھ کرلوگوں کو جن کہا، ان ہم کو یہ گوائی فی شریک ہم لوگوں کے خام محموا نے سٹروع کیے ہم ہمان ایک کرمتر افراد نے اپنے نام محموا دیئے ؟

یہاں تک کرمتر افراد نے اپنے نام محموا دیئے ؟

شہادت فرائم کرنے کے اس طریق کا دکواگر کھینے تان کر کے کسی طرح مد ہوا تریس لایا جا سکت ہو، تربی بی میں میں کے بنیر نہیں دہ سکتا کہ گوائیں ال میں کا برطرافقر اسلامی عدل وانصاف کے سکتا ہو، تربی بی میں میں میں کے بنیر نہیں دہ سکتا کہ گوائیں ال اینے کا برطرافقر اسلامی عدل وانصاف کے

سله وامنح رہے کہ یہ بات علی الاطلاق مجھے نہیں ہے کی تکروہ اوگر صفرت ابو کر اُوع را کی مثلا فت کومیجے مانتے سے اور معرف ابوع کرا و کا مرائے کا ان کی مجھے اور استان کی تھے۔ اس سے ان کی مجھے بوزلیش بیٹنی کروہ سنے اور معرف کی تھے۔ اس سے ان کی مجھے بوزلیش بیٹنی کروہ سے زن معاویز کے مقابلہ می معرف علی اور اور معاویز اور ان کوملافت کا سختی سمجھنے ہے۔ سعوف معاویز اور ان کوملافت کا سختی سمجھنے ہے۔

ولاينبغى للمتأمنى ان يلمن الشهود ما تتم به شهادتهم في الحداثيلان ما موم بالاحتيال لى والحدّ الالانتامة هـ

" قامنی کوچاہیے کہ وہ گواہوں کوالیی بات نہ مجھاستے جی سے ان کی مثبا دت مدودیں بایر بھمیں وٹیوت تک پہنچے کیونکہ قامنی اس بات پر مامود ہے کہ سی بہا سے سے مدکوٹا لئے، ندکہ لیسے قائم کرسے ہے

اس کی دوشن میں ہم یہ باسانی قیسلنر رسکتے ہیں کہ ایک بیشی کھی تکھائی "گو اہی " تیار کر لیبنا اور موبے کے وزر کالوگوں کو طاکر ہے کہنا کہ اس گواہی میں کوئی کوئی شرکیت ہوتا ہے، شہادت فراہم کرسنے کا برطرافیہ اسلامی اضافت کے تقلیقے کہاں تک پورے کرسکتا ہے۔ برحرکت تو آج اس طلم و سنتم کے دور یس کی اگر کوئی گور فرکسے تو دنیا چیخ استھے۔

جہاں یہ ہاست کی لائق وضاحت ہے کہ حقی نی مساسب نے یوں توبہت می فیر صنروری نفسیدات اورمکالمات وفیرہ کو تاریخ طبری سنے نعل کر دیا ہے، نیکن جس مغام پر مندرم ہم الا گواہی سیے جانے کا ذکر ہے، وہاں سے بعث نہایت منرودی اجزاد کو حذف کر دیا ہے، الا گواہی ہے جانے کا ذکر ہے، وہاں سے بعث نہایت منرودی اجزاد کو حذف کر دیا ہے، الا گواہی لی الا گواہی ہے کہ پہلے ایک گواہ (ابوبردہ) سے گواہی لی منظم ۔ من کہ کہ کے ایک گواہ (ابوبردہ) سے گواہی لی گئی ۔ کی جو کھی بُوا، وہ ودیج ذیک ہے۔

اشهده واعلی مثل شهادة مرقوس الاس باع فقراً علیهم الکتاب و مرم زیاد نے کہا کہ اس شهادت کے مائد شهادت دو خداکی تم میل منائن دامن کی رقب کردن کا شخ کی اوری مبد وجید کردن کا بس محکوں کے مردادوں نے سی دامن کی رقب کردن کا شخ کی اور وہ میار تھے۔ میر زیاد نے دوگوں کو با ایا اور کہا کہ میں طرح محکول کے مردادوں نے دو اور میں اور وہ میادت دی ہے ، اسی طرح کی شہادت دو اور انہ میں دہ تحریری شہادت بڑھ کرمنائی ہے۔

دوسرے لفظوں ہیں اس کا صاحت مطلب برہے کہ ڈیاڈ جمرت گرفتاری سے بہلے ہی
قاتلانہ دھ کمیاں دیتارہا ہے عمانی صاحب بجی نقل کہ جکے ہیں) بلکہ وہ صفرت مجرات کے والات ہی
وقت شہا وہی نے رہا تھا، اُس وقت بھی ایک قصاب کی طرح اپنی نیکت اور ارادے کا برملا
اظہاد کر رہا تھا کہ ہی اس ایمی اور فقرار کو ترتیخ کرنے میں پورا زور دھی دَن گا اور لوگوں سے کہہ
رہا تھا بلکہ ایک گواہی ٹر حرکر شنارہا تھا کرتم لوگ اس طرح کی گواہی دو۔ این جریز کی تصریح کے
مطابق اس کے بعد سرتر گواہوں نے واس ہی گوائی دی اس ساری کہ و واد کو پڑھے ہوئے
مطابق اس کے بعد سرتر گواہوں نے واس ہی گوائی دی اس ساری کہ و واد کو پڑھے تہوئے
کہ ایس کے بعد سرتر گواہوں نے واس ہی گوائی دی ساس ساری کہ و واد کو پڑھے تہوئے
کہ دیا سی بی ہے ہی شاید اننی دورتی دورتی ہی تا بدراتی دورتی دورتی دورتی دورتی ایس کی بی شاید اننی دورتی کہ دیا ہی سامی می شاید اننی دورتی دورتی ہی ہی گیا ۔

إسلامي قانون شهادت كى مزيد خلاصت ورزى

مجر مزید ایک واقعہ مج تامیخ طبری اور دوسری تاریخول میں مذکورہ اور سے اور سے مثمانی ما میں سے مثارت اور ما میں سے میں اور دوسری تاریخول میں شہور قامنی سنری بن مارت اور میری بی دونوں کا نام میں ذیا دیے درج کردیا تھا۔ قامنی سنری کا اپنا بیان تاریخ طبری اور البدایہ والنہا یہ میں بدرج ہے کہ میں نے گواہی صرف یہ دی تھی کہ کھر ایک عبادت گزاد اور روز نے دارشنس ہیں۔ اور شریح ہی ہا فی کا یہ قول منقول ہے کہ مجمعلوم ہوا ہے کہ میرا اور روز نے دارشنس ہیں۔ اور میں نے اس کی تردید کرتے ہوئے ذیا دکو طامت کی ہے " مام گواہوں میں درج کر دیا گیا ہے اور میں نے اس کی تردید کرتے ہوئے ذیا دکو طامت کی ہے " مردن ہی ہیں باکہ این ہر رائے نے آئے سفر ۲۰۲۷ کی ریان کیا ہے کہ جب دیا در معمنرت می را اور ان کے رائعیوں کو معنرت وائل اور کھر بی نظم ہا ہے کہ جب دیا در معاور ہوگی کی طرف

ردانه کیا اود ساتھ وہ "خہادت تا مر مجی بھیجا تو تشریح بن ہاتی داستے میں انہیں جاسلے اورکٹران کے توالے ایک بند مکتوب کی ہوجا تو تشریح بن ہاتی ہو ایک بند مکتوب کی ہوجا تو تشریح کے تام مخا کر پڑنے اس کا مضمون بوج ب تو تشریح سنے بتا ہے ہے ہوئے اس میں کوئی الیسی بات ہو بوا بیرمعاویز کو تا ہے مدم وہ فوا معرست بوا برمعاویز کو تا ہے مدم وہ فوا معرست کے بر مشریح سنے وہ خطاص مرت والی سے مرح کر دیا اور انہوں سنے امیرمعا ویڈ تک بہنچا دیا ۔ امیرمعا ویڈ سنے اسے کھولا والی سے میری خوا ہوئے معلوم ہو اسے کہ دو اور کی جا تب سے تحریر منا ویڈ تک بینچا دیا ۔ امیرمعا ویڈ سنے اسے کھولا من میری توالی بین شریح کی جا تب سے تحریر منا ویڈ تا میری خوا دیت ہوئے کہ ذیا دے تجریز کے خلاف میری منہا دہ تا ہو اور کی جا تب سے تحریر کر منا ویٹ میں اور تا ہو ہو ہو گراہے کہ ذیا و سنے ہیں ، ذرکو تا میں اور مال پر درست درازی موام ہے ہے۔

اس سے صاف ظامرے کرزیاد نے جی سازی اور شہادت ڈورکے کہرو گستاہ کا ارتکاب کیا تقااور گواہوں کو سکھانے پڑھانے کی ہرکوسٹی کے باد ہواس نے جہدی کا معنی گواہ اس سے مطلب کی گواہی نہیں دیتے تو اس نے ان کی طرف سے خودجو ٹی توائی گھڑ کر درج کردی مرزیاد کی بے جو ان سرکت گواہیوں کے اس سادے وفتر کو مستقباور اور ناقابل و ٹون بنا دیتی ہے ۔ کیو گو ہو شخص ایک گواہ پر بہتان باند ہو سکت ہو ایک سے اور ناقابل و ٹون بنا دیتی ہے ۔ کیو گو ہو شخص ایک گواہ پر بہتان باند ہو سکت موہ ایک بور کا لار ناید پر بھی باند ھر مکتا ہے ۔ مولانا مخانی صاحب نے این فیلان کوشک کا فائدہ وسے کر ہی لارم کو نابت کر سے بی اور اندومرہ کی بھی ان می مورت کی تھا، گر بہاں محضرت مجوزت کے موسلے میں معلوم نہیں مارم کو شاہت کو سانے ہی قرار دومرہ کی بھی ان می مورت کی بات یہ ہے کہ امیر مواد ریشنے ناس مورت کی اندومرہ کی بی مورد می خوال در فر بایا کہ نشر کی یا دو سرے گواہوں کی بازی اور مرت کا موقع دیا میا ہے لیا

اله کواروں کی گواری ہے وقت الزموں کی موجود کی جی طرح دو مرسے ہوائی تظاموں جی فاذم ہے ، ای طرح امراکا بیس ہے۔ بشہادت کی الفائب ورقعنا کی الفائب جی خاص محدوق کے مارد ارجائز تہیں موجود کی کے ماتھ گوارموں کے بیلے برت کا کا بھی بھی سے بہرت کی گوارش کے مارد اور ان میں زنا کا جو مقدر قائم بجوانقا، وہ برت کو گوارش خارد آئی گوارش اور آئی گوارش اور آئی گوارش کی گوارش کو گوارش کی گوارش کا تول نقل کو ل نقل کی بھی سے کے گوارش کا مورک دام میں ان کا قول نقل کی بھی سے کے گوارش کا مورک دام کو مورک کا تول نقل کی بھی سے کے گوارش کا مورک دام کا مورک کا تول نقل کی بھی سے کے گوارش کا مورک دام کو مورک کا تول نقل کی بھی سے کے گوارش کا مورک دارگ دام کو کرون کا تول نقل کی بھی ہو دورک دام ہو اور ان ان اور انھی ہے کہ دورک دام ہو دورک دام ہو کا مورک کا تھی کو کرون کا تورک کا تھی کو کرون کا تورک کا تھی کو کا تھی ہو دورک دام ہو کا تورک کا تورک کا تھی کا تورک کا تھی کو کی گوارگ کا تھی ہے گوارگ کا تورک کا تورک کا تورک کا تھی کا تورک کا تورک کا تورک کا تھی کا تورک کا تھی کا تورک کا تورک کا تورک کا تورک کا تھی کے گوارگ کا تورک کا

بلد دوگواه مح قید بیل کوسائد الد ترست تقداده کی تبدیل که بیان مجی آسف ساسف نهیں کے بیان مجی آسف ساسف نهیں کر کے لیے اور کی اور کی اور کی ایک کا دروائی کی تعداد کر دا اور کی تعدید کی تعداد کی تعداد کی دا ای گار دا ان کا دروائی کی حیثیت الی تفقیق الحد کی دا از کی سے قیاده کی تبدیل کی اور حیب تک باقا عده عدالتی کا دروائی کے مطابق آسے کے مطابق آسے دورائی میں ایک مرتب اور کا امیر معاوی سے دورائی میں ایک مرتب کی دروائی میں ایک مرتب کی دروائی میں ایک مرتب کی دروائی میں ایک مرتب کی اور کے امیر معاوی سے دوجاد ہور نے والے مرتب کی اور کے مقام کی دروائی میں انہا میں معاوی کو ایک کو اور کے مقام کی جو اس کی مرتب کے جو ساسے دوجاد ہور نے والے اس سے دوجاد ہور نے والے ایک مرتب کے جب ساسے دوجاد ہور نے والے کے ایک مرتب سے دوجاد ہور نے دائے میں انہا میں کہ کے دورائی میں اور کے مقام کی جو ب ساسے دوجاد ہور نے دائے دول ہے۔ ایک مرتب سے مرتب سے کرد سے کے تو وال انہیں کے یہ ہورائی مرتب کے دور سے سے مراکب میں کا بھی تھی تھی کہ انہا میں ہورائی کے دورائی میں کہ بھی ت پر قائم ہیں۔ اس کے محال میں قرایا :

زیاداصدی عندنامی کیجو۔ «زیاد برارسے زدیک مجرشے زیادہ کاسے یہ

عنانی صاحب فرائے بی گرفتا دیے اگر ایسوں کا محیفہ ٹری اصحل سے مطابق معنوت وائی اور معنوت کٹیر اور ایک وہ معنوت معاوج کو بہنچا ہیں معنوی بہنی شری اصحل سے مطابق صحیفہ بہنچا ہیں معنوی بہنچا ہے ہیں بہتا ہوں کو میتا ہوں کا دروائی کو شری اصول الی احتاجی ہے میں میرون کا مدے سے میتا ہوں کو ایتا ہوں کو ایتا ہوں کو میتا ہوں کو میتا ہوں کا میتا ہوں کو میت

معاملات بين بركز معترضين سيدوه فغترى كوئى كمتاب أنشاكه خودسى وبكيولين، مَن تواسك كها ل تكسنقل كرتاد بول - فقبار سنفير في اى كى ويركمي بيان كردى سے . وه فراتے بيں كه ايك قامى سے مكتوب كادوسرك كي سياح قابل قبول بونااوراس طرح ايك شابدكا دوسرك شابدكا کوپیش کرنا خلافیت قیاس سیسان است صروت استحسان مبائز سمجما گیاسید - ودندیر دولول شبه» سے خالی نہیں ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ تحریرامل قامنی سے بجائے کسی غیر کی ہویا شہا دست نقل کرنے يس مهوم ومباست، اور فومداري جوائم من بيانات وشها دامت كالبرسم ك ثرك وخبرس بالاتر ہونا صروری ہے۔ اس سیے زیاد کا ہو کمتوب اور گوامیوں کا ہو محیف امیرمعا ویڈے ہاس بہنچا تقاء وه إس المعول سے مطابق بھی ہر گز کسی قانونی قدرو قیست کامان یا اعتماد سے لائق مذمخانیکن تيرت بالاستے تيريت ہے كہ حمدتنى مراصيب پيريمبى فرماستے ہيں كہ" معنريْت معا ويَرُّ كو بَجُرُدُ كى شورشول كالبهيم بملم تغاءاب أن سيبياس مواليس قابل اعتماد كوابسيال الآكى باغيان مركرميول برمين كنين يركرم بغاوت كوثابت كرنيس كمين الاست برم كراودكيا دليل بوسكتي بيرم رونِ روش کی طرح تما بهت بوگیا اور بغاوست کی منزاموست سبت ! اِس ارشا وسیسے انہوں سے امسول فقهب ایک اورنا در امنا فرفرازیا سے اور دہ یہ ہے کرماکم کے فیصلے میں کمی محصل کے متعلق اس سترج م بوسنے کا پیشگی علم بھی مبا کڑ طود پر دھیل ہوسکہ کسسے۔ یہ وہ یاست سہے مجواسلامی فقر تو درکزنادہ ، دنيلك كافراز قوائين نك مي غلط تجيي ما تي ب-

ع ال كاراز تو أيرومردال ينين كنند

بچرونانی ما حب کیے ای اس کے یاوی و دھنرت معادیے نے بعض معائیر کہنے پر جہا فراد کو چھوڑ دیا اور اکھر کو تشاری کا مکم دیا ہے موال یہ ہے کہ اس ووگون اور احمیازی کو ک وجہ کیا ہے ہوئی اور اکھر کو تشاری کو ک وجہ کیا ہے ہوئی گا متا واجب کی وجہ کیا ہے ہوئی گا متا واجب نہیں ، صرف جا کر ہے ، اس لیے البیر معادی نے نے بیا اقتی کرا ویا ، ہے جہا ہا معاف کر دیا ۔ ع نا طفر معرفی کر یہ بیاں کر اسے کہا کہیے یا اس کے معنی تو یہ ہی کرعتی نی ما صب حضرت معاوی کو کا خارات کا ما اس کے معنی تو یہ ہی کرعتی نی ما صب حضرت معاوی کو کا خارات کر نا جا ہے ہیں اور یہ تا ہوئی کر نا جا ہے ہیں اور یہ تا ہوئی کر نا جا ہے ہیں اور یہ تا ہوئی کر نا جا ہے ہیں اور یہ تا ہوئی کر نا جا ہے ہیں اور یہ تا ہوئی کر نا جا ہے ہیں اور یہ تا ہوئی کر نا جا ہے ہیں اور یہ تا ہوئی کر نا جا ہے ہیں اور یہ تا ہوئی کر نا جا ہے ہیں کر معاملہ معالمہ معالم معالمہ معالم معا

بَي بِيَعْيَفْت كَعُول كربيان كريجاكه اوّل توبدامحاب مركز باغي مُستقع، اور بالفرض أكرتف ہی تو گرفه آر بومائے کے بعد محرقہ بر مجاومت کی سزام رگز قتل نہیں ہے۔ اب می عثمانی صاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ گھڑا کر بات کرنے سے بچاہتے مسافت مسافت بتائیں کہ باغی امیکافتس ان كي تحقيق بن مدرك تحدث ألب يا تعزير كي تحدث و مجرمول كالجرم اور أن كي خلاف شهادت بكسمال بوتولعبعن كوهيوز نااورمعبص كي كرون مار ديزاكيامسني دكمتناهيم؟ أكرب كبهامباست كديجرون ان كرير فرزستند توفقط أن كابرُم شديد ترتقا، باتى توبرُم مِن برا برستنے، پھراُن بي سيمجي مرب سندكاانتخاب برائة قل س بناير بوا واقعريست كرجن لوكون كور إكمياكيا، اس بابركماكياكم ان کے کسی دومست یا عزیز نے مفارش کردی ۔ مالانکر تصباص ومدود ہیں شفاعست کرنا اور ا۔ اُسے مان لببنا اسلامی نقطۂ نظرسے ہرگزمیا کرنہیں ہے ۔ پھرتجبیب ترجیز یہ سبے کہ جن لوگوں سے نام ذیا دی دبورے پس بطور گواہ درج ستنے ، انہی پس سے تعین صفرامن اسیے ہیں جنہوں ستے بعض ملزموں کی مقادش کریے۔ انہیں رہا ہی کرایا ہے۔ بھر جوسفا دش ہی کی گئی ایس بنا پرنہیں كرفلان خفسي كناه بإب منروب، بكرمحن اس بنا بركريه بمارا أدمى سب يس بمعتابون کہ دودِطوکتیت کے خصائف ڈیس سے آبکیب یہ بی سبے کہ ایک طرون طزم کے مغلافت شہا دمت دی بهائے ، دور مری طرون اسے بچڑائے <u>کے سیے م</u>قادیق کی بہائے اور اُسے قبول کھی کر لہیا مباستے۔اورجی کاکوئی مغارشی مزبواکسیے تشل کردیا مباسئے۔اسلام سکے تعمودعدل وانعیا حت مرساتداس سے برادر منگین زامتبرار اور کیا بوسکتا ہے ؟

سے بڑا ادر ملین ترامہ بڑار اور کیا ہوسکتا ہے ؟ مماس التونیج والتکویج کاموقف

فرماتے بیں :

و ذکرنی المبسویط ان الق**ص**ائم بشناه با ویدبین سیاری داوّل مین *تعنی به معاویه د* 

" جسوط بن غرکور ہے کہ مدعی ہے حق بیں ایک گواہ اور تسم کی بنا پر فیصلہ و بہنا برحمت سبیے اور پہلے شخص حنہوں نے الیسا فیصلہ دیا وہ معاویہ ہیں ﷺ اس عہادت کی کشرز کے ہیں صماحہ ہے کیمیتے ہیں :

سين المرادان ذالك اصرابت لاعد معاوية في الدون بناع على خطائه كالبغى في الاسلام وعاربة الامام وتتل العصابة لانه قدوم فيه الحديث العديج -

سال کا مطلب برنہیں ہے کہ برکوئی الیسی برحت بھی جوامیر معاویہ نے دین مے معاسلے میں اختیار کی مواور جس کی بنیاد ان کی الیسی خطا پر برجس طرح کہ بغاوت، امام معاسلے میں اختیار کی مواور جس کی بنیاد ان کی الیسی خطا پر برجس طرح کہ بغاوت، امام وقت سے خلا است محارب اور قتی محابر ہے۔ قضا ابتنا بردیمین محدمیث موجود ہے ۔

اب بیبان علام معدالدی تفتا ذانی نے صاحت طود پرامیر معادیہ کو بناوت، امام وقت کے ملاف بنگ اور تن محابر کی المیر معادیہ کا مطلب ہے ہے معابر جمع کا معیفہ ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ ان کے نزدیک امیر معاویہ متعدوم عابر کرائم کے قتل کے موجب ہوئے ہیں یوعنرت محکم کہ ان کے نزدیک امیر معاویہ کا مقد معابر کو ائم کے تاب کر حب ہوں کے ہیں وفامت با نائیں سپلے بیان کر حبکا ہوں ۔ دو سر سے معابی معامرت محبر ہیں جو ناحتی امیر معاویہ کے القر سے تن ہوسے ہیں۔ اب اگر حمنرت مجرفی ایس میں با ہر بنا نے نباوت ان کا قتل دو اعقاقی معامر بیا بی مسامر معاویہ کی معامرت کو نباوی کو مصرف بنا ہو کہ محب بنا کہ مسامر معاویہ کو ایس معابر کو امیر معاویہ کی معالم کے طور پر کر د ہے ہیں۔ اگر حصنرت محبوب کا در میں معابر کا ذکر ہم معالم امیر معاویہ کی خطا کے طور پر کر د ہے ہیں۔ اگر حصنرت محبوب کا قتل مالی میں معابر کا ذکر ہم معابر کا ذکر ایطور میر عمال کے طور پر کر د ہے ہیں۔ اگر حصنرت معاویہ کا تن بالحق میں تو تعجر قبل کا ذکر ایم معابر کا ذکر ایم دور در میں کے دیم کریا معنی ہیں باس کا ت کر دور در میں کے معابر کا دور دیں کے دور در میں کے دور در میں کے دور در میں کے دور در میں کی دور در میں کے دور در میں کے دور در میں کے دور در میں کو دور در میں کے دور در میں کے دور کر میں کو دور در میں کے دور در میں کے دور کر میں کو دور در میں کے دور در میں کے دور کر میں کو دور کر میں کو دور در میں کے دور کر میں کو دور در میں کو دور در میں کو دور کر میں کو

چو سوسال سے زاید کا و مرگز رہی کا ہے اور ہمارے مدارس میں اس کی تدریس برابر ماری ہے۔ معن معنرات علامه معدالدین تَنتازانی سے اس طرح سے اقوال کی بناپران کے خلات شيعهو ن كايد بنياد الزام ما تدكرد يتي بيك علائه موموت يركيا موقوت سهد، بعض ووررس ائمهٔ اېل مذت بينېول في معشرت على يا معشرات مخسين سي فعشاك ومناقب بيان كرديني بي ياستيمات بنواميّه كوواثرگافت اندانس بيان كرديله، ان سيح ملاف بمي شيعً كاالزام بالتكلّف لكا دياميا تاسيم. مثلًا لهام ابن جريرٌ، اتمرّ فقهارا دبعر، امام نساني، امام ماكم جميب ائمهٔ ملعت بمی اس ہے ماالزام سے نبیں بے سکے میرے ہے بہاں بیج میں اس سیکے پختی بحث كرنا تومكن بهين البتنه ملامه تفتآ زاني كي تنعلق توكيد ملاعلى فاريٌ كي تالبعث مشرح نقه اكبرس لكمسا هيه ١١ سعد يس بهسال نقل سيك ديتا بول ، ظَ على قادى خلفاست ما شدين کی ترتیبِ افعلبیت <u>کے مسئلے پر ب</u>حث کرتے ہوئے مہلے نقل فرانے ہیں کہ اکثر علماد ۔ سے نزدیک معنرت عثمان ،معنرت کی اسے افعنل ہیں ، گرمین مست انوین سنے امسس معلسطين تذنعت انتشب اركيا سبعه اودمشرح العقائدس إيك تميثني داشاره تغتاذاني كي طرون ہے، سے کہاسہے کہ

فلاجهة المتوقف بل يجب ان يجزم بأفضلية على - "توقف كرف المتوقف بل يجب ان يجزم بأفضلية على - "توقف كرف كرف المرب "توقف كرف كاكوتى ومربهي سي بكروا مبي سي كرحمنرت على كوفلى ملود بر افضل انا جائد عده اس ك بعد فرماست بي ا

ولذا قيل قيد والحدة من الفهن لكند فرية بلامه بيد اذكتريت فضائل على وكما لاته العلية وتواتر إلنقل فيه معنى جيت لايمكن النكاسة ولؤكان هذا وقضا وتركا للسنة لعرير جده من اهل الواية والرايز من المل الواية من المن والتبين والتبين والتبين والتبين من المن اليقين .

" اسى بيركماما تاسيركر أن مين دلين تغتازاني مي وبوست رفض بالى مهاتى سير-

ليكن بربال سشبرايك افترامس كيونك معترت الي المسيح وكالات عالبرمبست بي بواس طرح تواتر معنوى كرسائد منقول بي كران كا المحاد مكن بي - اكراس جيز كا نام رفعن اور تركي منّمت مي توابل دوايت ودرايت من كو في سُنّى اصلّا مزيايا ما سك كالبي خبردار إدين بي تعسّب سے بچواور حق البقين سے ابتناب ماكر دير

(الشرح فغر اكبرً الآكل قادى مشكيم عليع مجتنباني جهم العرم

## مصرت عائشه شكية تأثرات

مولانامود ودى نے محصا كقاكہ حصنرت تحریف ایک زاہدوعا بدم حابی اور مسلحاتے اقت میں ایک او پنے مربید کے شخص تنے ، اُن کے قتل نے اُئمن سے مسلمار کا دل دہاد یا اور مصربت جائٹر بن عمر مصغرت عاكشه اوردبيج گودنز تواسان كويرخبرك كرسخست درنج بهوا- اس پرمولاتاعمًا في صلحب فواته بي كر سبهلان تك عميا دست و زبر كا تعلق ب، جرج بن عدى شايد خارجيول سيعه زياده عابد وزابدنهول البكن كياامت كاكوئى فرديركبرسكتاسي كرمج كمارمي ببست زياده عابد وزابدسق اس بے ان کی بغاوتوں پرانہیں قتل کرنامعنرت علی کا نامیا کرخیل کتنا ہے برکھر ایک سے بنیا و دعوی سے سجے حفاتی مساحب نے بہیش کردیا ہے۔ کمیاعمانی مساحب تاریخی طور بہ ہے باست تَا بِت كِيمِكَةِ بِي كرمعنرت على حماري يا باغي كوفيد كرسية ستقير، أسيرة مّل كردسية ستقير ؟ بإكوئي سفارشي مس كى مبان بنى كرالية المقاء أسم عيور دسيت ستف اور دورس تيديول كوترتي كردسيت تق و مصرمت على كاموه تويم يهديان كريكا بون كراوّل تو وه خوادج مستعمّن ہی نہیں فرمائے کے اور حب بنوارج خو د قبال کی ابتدار کرنے کے تب معترت علی و فاعی قبال كية القد مفائمة مآل ك بعدات كاعم اوركل يرتفاكراميرون كوقتل مركيا ماسية بلكر والحكر د با جلے۔ برطرافیۃ اکپ کا سب مقاتلین ومحادجیں سے بالمقابل تھا۔ جنگر میفین سے سنعلّق مؤرنين كابيان سب كراميرمعا ويشكا اراره تقاكه قيد بي كوقت كرديا مباست محرانهي معلوم بؤاكر معنريت على في اسيف مبلى قيد يون كود إكر دياسه توامير معاويً سف فرما باكراجها بؤاكر بم نے قیدی تنتی ذکر دیئے۔ چنانچرانہوں نے میں اینے قیدی میور دسیتے۔ بهان تك حضريت عائمة و كاتعلق من الما تعلق من كر المساع المريم تمهي مرا كوتسل

کرتے ہوئے منداکا ذرا تو وے مزاکا زرا تو وے مراکا المحققی صاحب نے سلیم کرایا ہے کہ یہ اربی طبری

میں ہو ہو دہے ، حالا نکہ پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھاکہ مولا ناموددی نے سننی کتابوں کا ہوالہ

دیا ہے ، ان میں یا دو سری کسی کتا ہے میں ہی یہ الفاظ موجود تبین ہیں۔ اس کے برعکس واقعہ

یہ ہے کہ زصرف تا ریخ طبری بلکہ دو سری کتابوں میں ہی صفرت عائشرہ کا یہ قول منقول ہے۔

مثلاً الا معابر میں معفرت مجرائے عمالات بیان کہ تے ہوئے ما نظابی مجران فرائے ہیں کہ جب

صفرت عائشہ الا کومعلوم ہواکہ زیاد ان کے قتل کے دو ہے ہے تو آپ نے موالر حمان بن مارٹ

اَللَّهُ اَللَّهُ في حجروا معاليه -

ويخر اور ان كرماكتيول كرمعا في مداسع دري "

عنمانی مساحی یا برارشاد شم طری اور بخن فہی کا ایک نادر نبونہ ہے ابن مخبر ملے مصرت عائد اور کا تحریف میں مصروت بربیان کیا ہے۔

فِعِشَتِ الْحَادِيةِ عِبِلَمَا لَوَحِبُنَ مِنَ الْحَوْدِثَ اللَّهُ اللَّهُ فَيْحِبُرُ واحجاً مِهِ -

د بجر معتریت عائشہ میں المحادث کا الحادث کو معاویہ کے ہی بہ بہام دے کر بعیجا کہ بخر اور ان کے ساتھیوں کے معاملہ میں السرسے ڈروی

آگے کی ساری عبارت ایک سکالہ ہے ہوعبدالرحلی اود امیر معا ویڈے کے درمیان مجوا - اس میں سے کوئی بات بھی البی نہیں ہو معتریت ما کنٹر شنے فرمائی ہو یا ان کی مبا نب سے عبدالرحلیٰ سنے کوئی بات بھی البی نہیں ہو معتریت ما کنٹر شنے فرمائی ہو یا ان کی مبا نب سے عبدالرحلیٰ اور امیرم ما دیڈے درمیان ہوا مقا سے می عبدالرحلیٰ اور امیرم ما دیڈے درمیان ہوا مقا سے عبارت بہ ہے :

فوجها وعبه الرحمن قدا تنا هووخهسة من اصحابه فقال لمعاوية اين عن عنك حلمراني سفيان في كجروا محابه الرحبستهم في السجون وعم منتهم للطاعون - قال حين فأ بعن مثلك من قوم البائه والله لا تعله لك العرب حلب المدهدة البائه ولاسم أيا - قتلت قوم العث بهم اليك أسادى من المسلمين ؟

"جدار مل رجب معنرت ما تشرق کا بیفام لے کر بہنچے) تو انہوں سفے دیکھا
کہ صفرت مجرا اور ان کے بائج سائمتی تنل ہو بھے ہیں۔ عبدالرحن فامیر معاویز سے کہنے لگے
کہ حجرا اور ان کے سائفیوں کے معالمے میں الوسفیان کا علم آپ سے کہاں فاتب
ہوگیا ؟ آپ سے انہیں تیرخانوں میں کیوں نہ بندر کھا اور طاعون کا شکاد کیوں نہ ہو
ہوانے دیا ؟ امیر معادی نے جواب دیا کہ آپ جیسے میری قوم سے افراد مجمدے
دور ہوں (وَ تَنْجِونَا ہرہے)۔ عبدالرجن بور لے معنوالی تسم ابل عرب آپ کواس کے
دور ہوں (وَ تَنْجِونَا ہرہے)۔ عبدالرجن بور لے معنوالی تسم ابل عرب آپ کواس کے
بدکہ می بردبار (دور ابل الرائے شادنہ میں کریں گے۔ آپ سے اب کے سلمانوں کو
متن کر دیا ہو آپ کے باس تیدی بنا کر ہیں جسمے گئے تھے ہے۔
اب یہ بات نی الواقع بڑی تعجّب غیرہ کے کوانا محمد تنی معاصب سف معنون عائنہ ہماکا

امس پیام قربائی مذن کر دیاہے ، ہوانہوں نے میدالرمین کے ذریعے سے امیرمعا ویڈ کو بھیا تھا (اوروہ مرف انتابی تھاکہ آپ بھرانہوں نے معلی المترسے ڈریں ، گر آ گے ہو بہر بہر انتابی تھاکہ آپ بھرانے معلی المترسے ڈریں ، گر آ گے ہو بات نود میدالرحل نے امیرمعاویہ سے کہی تھی اسے معنرت عائشہ کا قول قراد دسے وہا۔

معِ تعلع نظراس باست كرير قول (الاحدستهم في السنجون) معترست عاكشةً كا ہے یاکسی دوسرسے معنی کاداس سے براستغباط عجیب چیزہے کراس قول کے قائل کا نشار ومدعا يرسب كرممنرت يجزين كوتتل كرناتو ذراسخت منزائتي، البنديه بات بالكل منعدغان اور مناسب کتی کرانہیں مبسِ دوام کی مزادے کرجیل خامذیں مٹرنے یا طاعحل میں مبتلاہوتے كمسيع ميورد باماتا -كبابروا تعربه بسب كريم بعن اوقات اليفكسي مخاطب كوفهانش كرية كرية الراس كا الله المائي المائي مذبات سے ابيل كرنے كی غرض سے كہتے ہيں كہ فلاں کام کرنے کی برنسبت توبہتریہ مخاکہ آپ فاٹاں سے یامیرے سکے پریمگری پیرویتے۔ خود قرآن میں آیا ہے کہ حبب برا دوان ہوسے انہیں قتل کرنے پر تک سکتے توایک مبائی نے کہا کرفت نزکرودکسی اندسے کنوئیں میں ڈال دو۔اب کمیاس انداز بیان سے کوئی سلیم العليع آدمي يدامستدلال كرسكت بيركرانعها حث كاتقامنى بميي كتنا كرممتريت يوسعن ع كوقس كرفي المراق جباست النهيل كنوس مي مينك ديامانا ؟ اوركيا في الواقع جب الهيل المدم كنوس من دال دياكياء توركو في مبائزومها على منا وميرس بيرن ووتفعيلات فقل كرنام مكل هيء ملكن به الكر مخميقت مي كرم عنرت عائمة والمنظرة في محرود مع قبل اوراس ك بعد بى تى طرح اس پر كليرواستهاج كياست، اس سے معاوت معلوم بوتاست كر آب كے زويك يفعل مخست نالب مديده اودقط عاغيرم أتزيمة ابق ان كالكب قول ميل لعل كري ابول كرص را مُحْرِقِ كا بوم درامل بُرمِ منعينى تقاجى كى مزامرك مقامات كى مورت مي ظاهر بونى -

امیرمعادی ٔ سنے معرر قبعتہ کر لینے سے بعد معنوت عائشہ ہے بھائی می ابن ہر کو وال نہا ہیں ہر کو وال نہا ہیں ہے بعد معنوت عائشہ ہے ہوئے وہ معنوت عثان ہم کہ وہ معنوت عثان ہم کہ وہ معنوت عثان ہم کہ کہ استے دردی سے تنان ہم کا دیا تھا ، نیکن بی مجمعتا ہوں کہ جو کہ وہ معنوت عثان ہم کہ کہ سنے والوں میں شر کیس تھے اس سے ال کی موت سے طبعی معدے ہے وجو وحضوت عائشہ ہم

نے ان کے قتل پرالیداٹ دید استماع امیر معاویے ۔ سے نہیں کیا اور لیسے سخست الفاظیں طامت و تو بیج نہیں کی جی طرح مصرمت مجر جی کے معاسلے میں کی ہے۔ بھی دامسابہ کے مقام مذکور پر یہ الفاظ بیں :

تُعرقهم معاوية المه بينة فه على عائدة فكان اول سا به اته به قتل حجر في كلام طويل جرى بينهما -سهر مب معاوية مريخ من معنوت مائدة في كالمهم والنول في مب سهر مب معاوية مريخ من معنوت مائدة في كالمهم والنول في مب سهر مب معاوية مريخ من معنوت مائدة في كالمهم والنول في مب

اب برموان اعمّانی کی زی زبردی سے کرانہوں نے ایک قول پی معنوی تحراج نکرے اس کھمنو اسلام ان کی فرق نہیں ہے تا ہے جواج ماکٹیڈ کی جانب انساب کرنے ہوئے ہوئے یہ کار تا ہے جواج اسکے ماکٹیڈ کی جانب کرنے ہوئے ہوئے اسکے جواج کے تمام حالات سے واقعت ہونے سے بعد معنون حاکثیڈ کی داسے ان سے جامعے ہیں ہیں تھی کہ وہ بغا وست کے جوم ہے اور ان کے ساتھ خودب خدا اور ترکر دیاری کا زاہد سے زاہد تناما یہ ہولانا محتمانی صاحب کی اس طرح کی معنی آفرین میں بزرگر کے طاعون کا نشانہ بننے دیا جاتا ہے مولانا محتمانی صاحب کی اس طرح کی معنی آفرینیوں ہیں سواسے اس سے اور کیا کہوں کہ ح

سخن مشناس زاى دلبراخطاا ينجاست

واند برب کرمنرت مائٹر اکوئی ایک ہی قول نہیں ، ملکم منعد و اقوال الیہ برجی منعد و اقوال الیہ برجی منعد و اقوال الیہ برجی منترت مائٹر کا کوئی ایک ہی تول نہیں ، ملکم منعد و اقوال الیہ برجی برجی برجی منترک ایک برجی برجی برجی منترک البدایہ بمنعم ہوں میں برایک دوابیت ہے

ئے ارك العاب كے الفاظ من ولعا قدام معاوية المدينة دخل على عائدت الله على عائدت اول ما تدار من على عائدت الله على الله على عائدت الله عائدت الله

طبرى في ايك دوسرا قول معترت عاكشهُ كايول تقل كياب،

لولاانالم تغير شيئا الاألت بنا الاموس الى الله مماكنا فيه لغير تأتتل حجر-

"اگرایسان ہوتاکہ صافات سے بدلنے میں ہمادی معی کا تیجر موجودہ مورت سے خواب زیکلت، توہم محرف کو تشق میں ہونے دیتے ہے خواب زیکلت، توہم محرف کو تشق ماہر ہونے دیتے ہے ۔
دیگر اصحاب کارڈ عمل

معضرت ما تشریخ کے علاوہ ووسے وگوں نے جی شدید مدور وقلن کا اظہر کیا تھا،

اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے مثانی صاحب فرماتے ہیں کہ "مولا ناموووودی نے خراسان

کے گورز دیجے کے مجل قول کا حوالہ دیا ہے جو کو قہ اور شام سے سینکر در شہار و کرد بہتے ہوئے

تقے یہ مالا کو سینکر و اس وکور اگر صفرت بجر شریخ سکتی تھی تو اُس " نہر وست جنگ

اور بناوت " کی جرکھی انہیں کہنچ سکتی تھی جے صفرت بجر شریخ سکتی تھی تو اُس " نہر وست جنگ

اور بناوت " کی جرکھی انہیں کہنچ سکتی تھی جے صفرت بجر شاور ان کے ساتنسوں نے بریا کی ہوتی تو الرائی کی ہے۔

اگر نی الواقع کوئی بناوت یا الرائی سعفرت بجر شاور ان کے ساتنسوں نے بریا کی ہموتی تو الرائی کی ہم بیائے اس خبر رہی ہما سی افسوں سے بریا کی ہوتی تو الرائی کی بیائے اس کے میان طاہر کرتے کہ بیناوت فرو ہوگئی اور باغی کیفر کر دار تک بہنچ گئے ۔ اس معالم میں کو لاناعثی نی صاحب نے جی طرح صفرت عاشتہ شرے کو تو فوٹ کو خلط رنگ ہیں معالم اس کے قول کو مجل کہ کر آسے نا ڈائی اغتمار شابت کر نے کی کوسٹن کی ہے ، ایک طرف اس کو دیکھیے اور دور سری طرف اس کے صبوب مورث ابن خلدوں کا بیر بیاں طاحظہ کیجے کی د

الرسلت عبدالرحدن الى معادية يشفع فيهم .... واسفت عائشة انقتل حجروكانت تشنى عليه -

" حنرت عائشہ فی امیرمعاویہ کے پاس عبدالرحمٰن کو حمنرت مجر اور ان کے ساتھیوں کے حق میں سفارشی بنا کرمپیجا .... اور حمنرت مجر کے قتل بڑھگین موہیں اور ان کی قرامین کیا کرتی تھیں ﷺ ب بربات مجمع میں تہیں آئی کہ اگر ہے لوگ فی الواقع مجم بناوست کے مرتکب سنے توحمزت عائشہ اللہ اس کے بعد خوان کے بعد شائیہ کلمات کیے کہا کہ تی تھیں جب کہ ان باغیوں نے مذا قراوح م کیا مذا فلم او تو بروندا مت شائیہ کلمات کیے کہا کہ تی تھیں جب کہ ان باغیوں نے مذا قراوح م کیا مذا فلم او تو بروندا مت کیا ؟ آخران کے مجم می تعقیقت کم بی قوام المومیوں پرمنکشف ہوئی جا بہیں تی قات کے مجم عرصہ بعد جب اس وقت بھی صفرت عائشہ اللہ بعد جب اس وقت بھی صفرت عائشہ اللہ بعد جب اس وقت بھی صفرت عائشہ اللہ بعد جب اس برمعاویہ کی اپنی طاقات عضرت عائشہ اللہ بعد محمد اور امیر معاویہ کی اپنی طاقات عضرت عائشہ اللہ بعد محمد اللہ بعد جواب میں معدد ست خوا باز الفا ظامین کہا ہے کہ میں کہا کہ یہ لوگ باغی سے اور امیر مواویہ نے برنہ بیں کہا کہ یہ لوگ باغی سے اس لیے ان کاقت روائقا اور آپ محمن نا واقفیت کی بنا پر ان کی حامیت کر دہی ہیں ۔ نظم یہ برنہ بین کر درخواس کے قول کا محالہ اگر موانا مودوی نے مجمق قبا سے قواس کا مطلب پرنہ بین ہے ۔ ابن ظارون سے کہا می کر ریتھ نے بیاں کا می مزیق نفیسیان نادی بین مذکور نہ بین ہے ۔ ابن ظارون کی ہو اس طرح بیان کی ہے :

فلما بلغ الربيع بن زياد بخراسان تتل عجر سفط ذالك وقال الا تزال العرب تقتل بعدى مديرًا ولوانكر واقتله منعوا الفسهم من ذالك لكرّم ا قروا ف من لوا في معايعه صلوة جبعة لايام من خالف لكرّم ا قروا ف من لوا في معايوة وانى داخ فا تنواس في عنده لك خير فا قبعنى البيك رفع يد به وقال اللهم مان كان لى عنده ك خير فا قبعنى البيك عاجلا وامن النّاس شرخرج فما تواترت شيايه حتى سقط فحمل الى بيته ومات من يومه -. الى بيته ومات من يومه -.

" جب دیرج بن زیاد کو خواسان می جود کے قبل کی جربیجی تو وہ اس پرسخت ادامن اسے موسے اور کہنے گئے آئے کے جدع رب اسی طوح بھی وہ باندھ باندھ کو تم تا ہے جائے ہیں ہوئے ۔ اگر دہ اس قبل پر احتجاج کہتے تو وہ اس انجام سے اینے آپ کو کیا لینے لیکن انہوں سنے ۔ اگر دہ اس قبل کو انگر کو لیا اس لیے وہ ذلیل ہو گئے ۔ بھراس تم رکے چندرو زبدانہوں انہوں سنے اس کو کیا اور اوگوں سے کہا کہ قبل اب زیر گئے ۔ بھراس تم رکے چندرو زبدانہوں سنے جدید کے بعد دُعان شروع کی اور اوگوں سے کہا کہ قبل اب زیر گئے ہے اک گیا ہوں اور بیک

دُمَا مَا نَظَیْ دَمَا مِون ، بِن ای پر این کم و بھر انہوں نے یا تھا تھا سے اور کہنے ۔ لگے انکی اللّٰہ اللّٰم اللّٰم میں اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم میں ہے۔ یہ میں ہے۔ یہ میں ہے۔ اللّٰم الرّٰم میں ہے۔ یہ میں ہے۔ اللّٰم اللّٰم

مولانا مودکودی نے جی بات کوا بھافی بیان کیا تھا، بیر ہے اس کی تعمیل بلکرمز بولتی ہوئی مسل اللہ مز بولتی ہوئی است کے است کوا بھافی بی مولانا نے کھا بھاکوا نہیں ہی بر نبر اُن کر مست دیج ہوا۔ اس پرمولانا عثانی نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا بہوسکٹ سبے کہ برموالانا عثانی نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا بہوسکٹ سبے کہ برموالد کمی جمل مونے کی بنا پر ان سے تردیک لائن تو مورز ہو۔ لیکن واقعہ برسے کہ معندیت ابن عمر کا تدبیر الم انگرز دعل متعدد کتا ہوں میں منعول سے۔ صاحب استیعاب فرمائے ہیں ،

کان (بن عمر فی السوق فنعی المیه حصور فاطلق حبوت تروف آمر وقد علیه الفیمیت -

"معنرت این مرخ با زاری تفرکرانهی جرخ کی موت کی فردی گئی یم آینے اپنی جادر ڈمینلی کی اُٹھ کھڑسے مرسے اور سے اختیادرو تے بوستے آپ کی پینے مکل گئی ش

مافظابن عِرِينَ الاصابرين فرماستيمي :

كان ابن عمر نيت بحرعنه فاخع يقتله وحوابالسوي فاطلى حبّر وولي والمويكي والماره ويكي والماره ويبكى -

« معنرت ای تمرانه می خرخ کی خرخ رمعلی کرتے دہتے ہے۔ میرانہ بہاں کے متن من میں انہوں سے مقے رمیرانہ بہاں کے متن کا اور کھولی اور کھولی اور کھولی اور میں نہوں نے بی جا در کھولی اور موستے ہوئے بازاں سے لوٹ آئے ہ

اله تقول مبرت فعلی خرات کے ماہر مقلی ال العربی تادیخ طبری جدیم مدال پر مذکورہے۔ که بہی الغاظ اُمدالغاد میں جعترت نجوشے ملات بیال کرتے ہوئے قل کیے گئے ہیں۔

مولانا مودُودی منے اس من میں معترمت حسن میں کا ایک تول مبی نقل کی ہے حبس میں انہوں نے قتیل محریق کی خصنت کی سہے۔ مولانا معثماتی مما حب فرما ہے ہیں کہ اس مقوے کے آخری سے کے موفاتا مودکو دی سے نعشل مہیں کسیا، ورن اس سے اس کا سارا تھے سیم کمکل میانا ہے اور وہ مجلہ یہ ہے ونبلاً لسہ مس حجرواصحاب حجر ..... اس کا ترمجد مثانی صاحب سدنے کیا ہے : « حجریظ اور اُن کے سائنسیول کی وم سے معاویظ پر وروناک عذا سب بو» یہ نلط ترحم کرنے سے بندفرماستے ہیں سیرالغاظ تھنے وقست ہمار اقلم ہمی لمڈ رہا تھا . گربم سنے بر اس سیے نقل کر دسبتے ہیں کہ ان ہی جلوں سے اس دوایت ك صنیقت بعی وامنح موبها تی ہے۔ كيا حصرت حسن بعرى سے كسی ودحب بين كمبى توقع ی ماسکتی ہے کہ انہوں سے اس سے دروی اور سیدیا کی سے ساتھ معترست معادية كى مستان بين برالغاظ استعال كيربون عظيم إين عثما في مساحب كو الممینان دلانا ہوں کہ معترست حسینی بعری چنہوں سنے یرانغاظ استعمال سیجیع یا طبری ادر ابن انبر وغیره جنبوں نے انہیں نعل کیا ہے وہ لغت عرب اور امیرمعانی کی شان مثمانی مساحب سسے زیادہ مائتے شقے ۔ویل کے معنی اصلاً وروٹاک مذاب سے بہیں ملکہ بُرائی ،خرابی اورافسوس سے بیں ،اگرم پر لفظ عذاب سے سیسے تی مقل سے۔ فَوَيْلُ إِلْمُسَلِّينَ .... يُومُلِكُ أَعَ مَحَرُحت .... يُوعُلِكُ عَ الدِن .... كَوْرَا فَي کلیات میں دیل سے مراد عذاب نہیں بلکہ خرابی ہے۔ قرآن مجید سکے دوسرے مقامات پر مجی شاہ حبدالقا در معاصب اور دومسرے مترجین نے ویل کا ترجمہ بالعوم خوابی بااسی مہرم کے دو مرے الفاظمی کیا ہے۔ امام دا غیث فرماتے ہیں:

دیل، قبر وقد کی تعمل علی المتحسور من قال ویل و ادفی المتحسور من قال ویل و ادفی جهنم فانه لدر بردان ویلاتی اللغة هو موضوع لها الله " دیل کرمنی بُرای اور قباصت کے بی اور مین اوقات یا کلم حسرت کے طور است را بری می اور مین اور است می مرادید

نہیں ہے کر لفت میں یہ لفظ الامعنوں کا مال ہے "

قاموس میں ہے:

الويل، حلول الشوويها ي الفضيحة اوهو تفجيع

" ویل کے معنی برائی پسیش آنے کے بی اور کا سائقر آئے تو فنسیحت مراد ہے یا بھراس کا مطلب معیبت ہے ؟

متعددام دبث مي مي وبل كالغفاخرائي ميمنون مي آياسب-مثلاً

اب یہ مدیر البلاغ کی انصافت لیسندی کا کمال سمجھا جائے باان کی زبان وائی کا کوشمرخیال کہاجائے کہ وہ لفظ وہل کے بنیادی نغوی مغہوم کو چھوڑ کر حصنر سے تول کو ٹواہ مخواہ وحشنان کے معانی بہنا رہے ہیں بھراس پر اسسندلال کی عمادت اٹھا دسیے ہیں اور اسٹے فلم کو بلا وہ لرزش میں میتال کردہے ہیں۔

اس سے سابقہ ہی مدیرالبلاغ بنے مجرومی اعترامی دہرادباہے کہ " بدرواہت ہی ابو هندت کی ہے (ورج سن بھری پرمیتان و افراہے ۔ ابو مختف شیعہ، گرز بن عدی کا حامی اور محفرت موادیہ کی دیمی سے جی مجھے ابو مختف کی وکالت کرنے کی حاجت نہیں ہے ۔ ہیں پہلے وامنح کری کا ہوں کہ جی دوایات کی بزا پر ابو مختف کی ہے تواضع ہور ہی سہے ، ان سے شدید تر روایات نقسہ داویوں کی محام میں موجود ہیں۔ خوداسی ویلاً لمله سن حجو . . . . والی دوابت ہی کوسے نیجے ۔ استیعاب منفی ، ۲۰ ہی پرمسنداح د کی ایک دوابت موجود ہے جس کی سندہی ابو مخف کانام نہیں ۔ اس میں معنری جس من سے مردی ہے کہ انہوں نے امیرمعاوی کا ذکر کیا کہ انہوں نے امیرمعاوی کی اور کیجے قرایا :

ويللس قتل حجرًا واسحاب حجر-

م افسوس مع باخرابي ب اس مع ميم سن جرا الدي ساتميون كونس كيا "

مه صهر اُمرالفا برئے معترمت مجر کے مالات بیان کرستے ہوئے حصرت مسن کے تعلق لکھا سبے :

#### كان الحسن البصى يعظم قتل حجر-«مَنْ بعرى قبل في المواني عظيم خيال كرست تقع »

ا در محد بن سير بن كا يہ قول بحى اسر الفاہ بي درج ہے كہ جب ان سے اُن دوقفل ركفتوں كے باك يمن بي جہا جا آ بھا ہو قتل مقتول بڑھتا ہے قو فرطت شخص كر صفرت جبيب اور صفرت مجرش نے انہيں بڑھا بقا اور وہ دونوں صاحب فضل بقفے و دھ ما فا صفلان ) ۔ اما مج سين كے متعلق البدا برجلد ، معفوم ہ پر ایک روایت ورج ہے كہ انہيں جب صفرت مجرش كے قتل كى متعلق البدا برجلد ، معفوم ہ پر ایک روایت ورج ہے كہ انہيں جب صفرت مجرش كے قتل كى ملاح على تو آپ نے پوچھا كہ كيا ان كى تا زجنان ، پڑھى گئى ہے اور كيا انہيں بيڑ يوں اور بندنوں الموائي ميں دفن كر ديا گيا ہے ، ہوا ب طاكر " بان بي معفرت ميان كا ترعابي تفاكہ ان كا مبائل في مراس ان تا مراس ان كا مبائل ، مسلمان تھے اور معصوم الدم سنے ۔ ايک طرف الا برات كرد ہا ہے كہ براتوال و يجھيے اور دو اسرى طرف عنائى صاحب كى بر سمارت الا سفار كھيے كہ وہ سعفرت محرب كى بر سمارت الاسلام كيے ہے دو اس معلوث الا مراس كے براتوال و تعمون اور دو اسرى طرف کا براتوال من معالم الله مناز کی الدی الم مارت میں وارد ہے اس براقوال کی عوادت گزاری ہے تشبید دے دہ جائی جس كی مرتب مدرب ميں وارد ہے اس براقوال می مربت مدرب ميں وارد ہے اس براقوال مناز مورد کو ان کی تو بین کر سے کہ برحضرات مدربت میں وارد ہے ۔ اس براقوال می میں دورت میں اس مورت میں اس مورت مدرب میں اور دور مرسے ان کی تو بین کر سے تھی اس مدرب میں اورد و اس میں کر اور اس میں کہ مربت میں اور دور مرسے ان کی تو بین کر سے تیں ہیں ۔ والے بیں اورد و در سرے ان کی تو بین کر سے تیں ۔

آبو مخنف کا ذکر آگیا ہے آواس دلچہ ہے قات کا ذکر کھی منا سب ہے کہ صفرت محرف بن عدی کے خلاف بغاوت بغاوت کا مقدم مرتب کرتے ہوئے حتائی صاحب نے الو مخنف ہی کی دوایات برانخصاد کیا ہے۔ آگر جراس داوی کا نام شا فونا در ہی لیا گیا ہے، الرجراس داوی کا نام شا فونا در ہی لیا گیا ہے، البتدا خری باکرمولانا عثائی صاحب نے بطور پیش بندی ہے تکھ دیا ہے کہ ایم برانوان کی بار سکتا ہے کہ ہم ہے بیشتر دوایات الو مخنف ہی کی بی ایکن اس کا جواب بہ ہے کہ ابو مخنف شیورا ورجران کا محامی ہے، لیمذا امول کا تقا منا ہے کہ ان ددایات کو قبول کیا جائے بھول کیا جائے خلافت مات کے قبول کیا جائے منا ہے کہ ان دوایات کو قبول کیا جائے منا ہے کہ ان دوایات کو قبول کیا جائے منا ہے کہ ان دوایات کو قبول کیا جائے منا ہے کہ ان دوایات کو قبول کیا جائے منا ہے کہ ان دوایات کو قبول کیا جائے منا ہے کہ ان دوایات کو قبول کیا جائے منا ہے کہ خلافت ماتی ہی کرونگر اس سے معلوم ہو تا ہے کہ گرانے کی بنا و سے کہ وافعات اس قدم

ناقابل انکار مقے کہ آبو مختف ان کا پُرزور ما می جونے کے باوجود ان کا اعتراف کرنے برجبود کو ای ایس اپنی لیستد اور اپنا اپنا خیال ہے۔ بمیرا خیال تویہ ہے کہ البر مختف کی دو آبا کا ہوا انباد مو لاناع خاتی مساحب نے بیس مغیات بیس دھکایا ہے ، اس سے توجرم بغاوت کے اثبات بیں ذرّہ برا بر مد تہیں بل محتی اور اس فقط تنظر سے ان پر لاک بُسُیوی وَ لاک بُنُونی من جُونِ کا اطلاق ہوتا ہے ۔ آخر آب البر مختف کی دوایات کو قبول کرنے بیس آنا انکلفت من جُونِ کا اطلاق ہوتا ہے ۔ آخر آب البر مختف کی دوایات کو قبول کرنے بیس آنا انکلفت کے دور برت دہ ہے ہیں اور آجول فودان سے تقاصوں کی آ دکھیوں سے بسی ہی آب سیدمی کرو ایاست بر کروں اس بات کو کیون نیم نہیں فرما لیستے کہ تاریخی میاست بی جودی ماویوں کی دوایات کی مامال کشاب انصاد کے دور ہوں پرکتھ دولئ کی موایات کی مامال کشاب کے داویوں پرکتھ دولئ کی مدوسے تنقید کر لعینا توجہت آسان ہے نیکن شہنت انداز بیس کری تاریخی موفوع پرکام کرتے ہوئے یا تاریخی واقعات کے تسلسل کو بر قراد رکھتے ہوئے اس امر کا استمام خلافا ممال ہے کہ بی بی کسی ضعیعت یا مشکلم فیرداوی کی دوایت ما آسے مالے تی ماروں سے کہ بی بی کسی ضعیعت یا مشکلم فیرداوی کی دوایت ما آسے مالے ترب

آپ کھتے ہیں کہ او محنف معنرت جڑا کا مائی ہے۔ یُں آپ سے بہ جہتا ہوں کہ آپ

الوکر اسحاب سلف بی سے چند الیے معنرات کے نام گزوا دیں جو مشرت جڑا کے مامی

نہیں بلکہ ان کے ڈس ہیں میرے علم ہیں کوئی مؤدخ ، محدث یا فقیدالیا نہیں ہے جس نے

معنرت جڑا کوآپ کی طرح باغی اور گرد ن ذر نی اور ش خواری قراد دیا ہو یسب نے مجرو واقعہ
قس کو بوکوں کا توں بیان کرنے پراکھ فاکیا ہے برحضرت جوا کو معاصب فضیلت اور شجاب
الدیوۃ اکھا ہے ، اور ان کے حق ہیں دھمت ورخوان کی وعائی ہے ۔ اس سے زاید کسی نے

کو کھھا ہے ، اور ان کے حق ہیں دھمت ورخوان کی وعائی ہے ۔ اس سے زاید کسی نے

گرد کھھا ہے تو وہ امیر معاوی اور اور وہ کے خلاف جا آہے ، مُحرف کو اور نیا وت کی تشریح کرتے

اگر میراخیاں فلط ہے اور تعمرت جوا کی بادرت اور اسلام کے قانون بناوت کی تشریح کرتے

ہوئے ہو کہ جہ تی نے لکھا ہے وہ میری نہیں ہے تو آپ براہ کرم میر تقیم خرما دیں نیز

ذرا یہ بی فرما دیں کہ آپ کے والد ما مید نے اپنی کا ب شہید کر بڑا ، ہیں شہا دہ ہے سے لگئی

سلسلے ہی اور خون کی جوروایا تفتل کی ہیں ، وہ صفرت صیری کے حمائی کی میڈیت سے لگئی

ئى يا خالعت كى حيثريت سند ؛ اور الوعنعت يزيد كاما مى مخايا خمن ؟ امول كاتفا مناتويمي سب كه واقد كرطابي اس كى ررايات نراي ميكي .

مؤمِّم بن مثافرين كي آدار

سعنرمن محرین مدی کی محابیت و فضیلت کے متعلق اگریم متعبد دا فوال ہیں بہلے تاک کو بہا ہوں ، کر خاتر ہو بہت کے طور پر تی بہتر مزید اختبار است کی فقل کر دینا چا بہتا ہوں تاکو مخانی مثاب کے اس الزام کی حقیقت پوری طرح والنے ہوجائے کہ موانا مودود کی نے ایک باغی محرون زونی اور شورش بہت متابی کے اموانا مودود کی نے ایک باغی محرون زونی اورشورش بہت تا ایم کی ایک حق پرست اور تنظیم المرتبت محابی کے طور پر پہیٹ می دیا ہے۔
ادارشورش بہت تا ایم کی ایک حق پرست اور تنظیم المرتبت محابی کے طور پر پہیٹ می دیا ہے۔
ادارشورش بہت تا ایم کی آپئی تصنیعت البوئر فی خور من فیر را الول ، مطبعة محود تاکورت مدین پرسائن ہو کے دورون کا در کرکر ہے ہوئے فر المنے ہیں ،

ونيها متنل بعدا راء حصيرين عدى الكندى واصحابه با مرامعاوية ولحجو محبة ووفادة وجهاد وعبادة -

" ای سال مُحرِّبی عدی اور ای کے رفقا رمعاوی کے عدا کے مقام پڑتی ا بو تے ہے جُڑُ محابی ہی ج ایک وفدی آ تخف و کے باس حامنر بوتے ۔ آپ ایک حیاوت گزار بزرگ کے بہوں نے جہادی کئرکن کی اورکن کے ا

امتاذع دالوباب النجار جبول نے تاریخ الکائل لاین اثیر، اوارہ المنیریہ بہتھمائے سے معلی مطبوعہ خدی است میں است م معبومہ خدی تعمیم وتم ذریب کی سب وہ اس کم کم بعد شائل مسالیا پرما شیری فرملستے ہیں ا

ان هولاء الناس الدنين قتلتهم الاهواء السياسية كانوا اقوى على الحق واقرم تيلامن معاوية الدن يريق دماء هم على معاوية الدن يريق دماء هم على معاوية الدن وعلامادها نهم في دينهم -

مسعنرت مُحرِ الله مُح مائتی ہوسیای افرای کے یا مُن قبل ہوئے ہوہ اپنے قول محل میں افرای کے یا مُن قبل ہوئے ہوہ اپنے قول دعل میں امیرمواور کی برنبعت زیادہ برمرحق تھے۔ وہ اپنے دین کے معلی میں ماہرت کے بہا ہے میں ماہرت کے بہا ہے مراحت سے بہام میستے میں ماہرت کے بہا ہے مراحت سے بہام میستے میں میں ماہرت کے بہا ہے مراحت سے بہام میستے میں میں میں ان کا خون بہا با

مولانا شاه عين الدين الحد ندوي مرير العمام مله يغتم طبع دوم دميهم ما مديم من كمين بي مي الكيف بن " حمنرت يجرم بن عدى، إغلب يرب كرم المستري المام سيرشرون ، بوستَ كيونكراسي مسترمن كنده كا وقد مريتر أيا مقاله اس مي الرينهمي عقير .... اميرمعاويد في ميدنيا دكوعراق كادالى بناياتواس كى تندخو لى ادربداخلاتى كى د میرے اس میں اور تیج<sup>وز م</sup>میں نمنا لفنت *نشرہ ع بوگئی ۔* ایک دن زیاد مہامے کو فرمیں نقر پر كرد إلتقاء غاذ كاوقت أتخر بمورة كقا- يجزع اور السيك مرا تقبيون في زياد كوستنبه كرفي كالمتبه أوالى ككريال مينكين وزياد في فرى ما مشبه أوالى كرمان بڑما ہڑماکران کی شکابرت مکھیجی کہ بے لوگ منقریب ایسا دختہ ڈالیں کے كراس من پيوند مذ لك سك كا .... اميرمعا ويوسف حير آدميون كورياكر ديا اور جید کوجن میں ایک تجراف تقاتل کا حکم دیا۔ . . . . . دصیّبت وغیرہ کے بورمِلّا و سنے وارکیا اور ایک گئت ترحم فاک وخون می تراسیف اسکا یجروا کا قتل معمولی واقند منهما - اسينے منابّدانی اعزاز ادر مصنریت بنی کی محابہت کی وجرسسے وہ کو فہ ایں بڑی ونعت کی شکاہ سے دیکھے ہاتے ستنے معززین کوفر صغربت سن کے پاک فریادسے کر بہنچے ۔ آپ ہے مدمتا ٹرموسے نبکن امیرمعاویہ کی بعیست كرينك يخف ال بيع جيود يخف ..

ابل میت نوی میں می مجراع کی بڑی وقعت متی رینا مخرصنرت ماکندونسے جس وقت ان کا گرفتاری کی خبرین امی وقت انہوں سنے عبدالرحمٰن بن ماریث کوامبرمعادیش کے پاس دوڑا یاکروہ تجریز اور ان مے رفقار کے معاملے ہیں خدا کا نوت كري ربين براس دفت بينج جب جراح قتل بوسك كفير بيركبي انهول سنے امپرمعادیّ کوٹری مامست کی معضریت جہدالمنّدیّن عمرکوخبر کی تو زار زار روسنے سلے ۔ خو دامیر معاوی کے آدمیوں نے اس قبل کونیٹ ندیدگی کی نظر سے ہمیں دیکھا۔ چنا تج دیجے بن ذیاد مارٹی گور ترخوار ان نے سنا تواس درج متا ترہوئے

کر دمائی کر سفدایا اگر تیرے میہاں دیجے کے سیے بحالی ہوتواسے جلد کا سے معلوم ہمیں یہ دماکس دل سے تکی تھی کرسیدھی باب امیار معاویج کے گئے اور زیار ت عائشہ کو بڑا مدر برتھا۔ جنا بخراسی سال جب امیر معاویج کی گوگئے اور زیار ت کے لیے درنہ ما مز ہوئے اور صفرت عائشہ کی معدمت میں جھے تواہوں نے فرویا سفے کو بیا الاتم کو تحریف اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے بارے میں مندا کا خوص ہمیں معلوم ہوا ہوں ہوں سے معاوم ہوا ہوں کے ساتھیوں کے قتل کے بارے میں مندا کا خوص ہمیں معلوم ہوا ہوں ہو سے معام ہوا ہوں کے معاصب کرام کی جاجست معلوم ہوا ہوں ہیں مقاد اور اپنی صفر سن سے سیلے کی نعل پڑھے ہیں کہ مجمر والے معام ہوں سے سیلے کی نعل پڑھے کے بارے مشہور تا بعی چھر بن سے سب قتل سے سیلے کی نعل پڑھے کے بارے مناس مقتل ہے دورکوئی شبیریٹ اور تجریف نے پر می ہیں اور بی وولوں مناس کتھے ہے۔ ما مناس کتھے ہے۔ مناس کتھے ہے مناس کتھے ہے۔ مناس کتھے ہے مناس کتھے ہے۔ مناس کتھے ہے مناس کتھے ہے۔ مناس کتھے ہے۔ مناس کتھے ہے۔ مناس کتھے ہے۔ مناس کتھے ہے مناس کتھے ہے۔ مناس کتھے ہے مناس کتھے ہے۔ مناس کتھے ہے مناس کتھے ہے۔ مناس کتھے ہے۔ مناس کتھے ہے مناس کتھے ہے۔ مناس کتھے ہے مناس کتھے ہے۔ مناس کتھے ہے۔ مناس کتھے ہے مناس کتھ

مولان مناظر المسن معاصب كيلاني جوفعندلائے ويوبندم سيے بي الا تدوين حديث صريب

پر حمنرت محری کا بحیثیت معابی ذکر کرتے ہوئے ان کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہیں مب کے اُنٹرین فرملتے ہی:

معرت محرف محرف محرف محرف مل معلالت مثان كالدانه اسى مسى كيجيدك كوفرا المام محرف المرفق المرف

مولانا قامئی زین العابدین میرکھی سنے بھی تادیخ تمست ،جلدسوم (مسّع تا مسّع) پرحمنرست خُرِنَّ بن عدی کے تمل کوافسومناک واقعہ قراد دسیتے ہوستے کم دبمینس وہی تعصیلات بیان ک ایس ہو پہلے گزاری ہیں۔

مولانا مستدمليمان مروي اپئ تعنيعت ميريت عائشه مشسك امليع بهام مي

المرقر المرائع المرائ

کہاں تفا چرکے تی تی تم خدا مصر مزاد ہے ایم معاویہ نے جواب دیا «اس

یں ہے کہ امیر معاور آب ہے جہوں نے گوائی دی ہے دومری دوایت یں ہے کہ امیر معاور آب نے ہا، یائم المتونین اکوئی صاحب الرائی میرسے ہاں موجود نز تھا مسروق تا بعی داوی بی کہ صغرت عاکشہ فن فرماتی تھیں کہ خدا کی قسم، اگر معاور آپ کومعلوم ہوتا کہ اہل کوفرین کچھی جراکت اور خود داری باتی ہے توکہی وہ تجریز کو ان کے سامنے کچھ واکر شام بی قبل نہ کرستے بیکن اس جگر نوار کہ مہند سے بیٹے نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اب لوگ اکٹر سے نیکن اس جگر کوفر شماعت وخود داری والے عرب کھیوں کا مسکن تھا۔ لبید سنے ہیں کہا ہے:

دهب الدن بن يُعاش في اكت الخدم وبقيت في خلف كحدة الإجرب الابنفعون وكا يُرجى خديرهم ويُعاب فا شلهم وال لعربي عث الإبنفعون وكا يُرجى خديرهم ويُعاب فا شلهم وال لعربي عث المرابع من المدكى بمر في بالى مهد الب الب المناف من وه لوگ به من المرابع من المنابع من المرابع من المنابع من

متعدین ومت خرین علی کی ای مسین تحویروں کی موتودگی جی قرموان مودودی کے معرفینین کو صحابه کرام کی مدا فست وعدالت کے بینے قلم اُنھائے کی صرورت محسول بہیں ہوتی سیسکن مناونت و ملوکتیت ، کے خلافت جیب دو مسرسے حمنرات اینا اینا دور و کھا ہے ، تو موال ان محتقی مسا حیب حیٰ ای بوری مشعبان شان کے ساتھ میدان میں اُسکے اور ان کے معنا بین مہند وہاکت ن مسا حیب حیٰ ای بوری مشعبان شان کے ساتھ میدان میں اُسکے اور ان کے معنا بین مہند وہاکت ن کے متعد دہ اِنہ میں تعربی تعربی ایسی میں ایسی کے متعد دہ اِنہ میں تعربی تعربی ایسی دیا ہے علی ایسی کی حیب بعین توگوں نے توج دال کی کہ بر باتیں تو تو ایسی دیا ہے علی ایسی اُنہ و تصافیعت میں زیا وہ معنت و در شست انداز می مکھر جی بی تو تو ایسی میں برای گی کہ بال ملکمی ہوں گی ، گر بم نے انہ میں نہیں نہیں اوشا دمج اللہ میں کہا کہ ان سے فتر نہیں بھیلاء فیکن موالا تا مودودی کی تحربی سے فتر کھیلاء کہی اوشا دمج ا

آپ کے بھائی کے دارا لاشاعمت کی مطبوعات جوبدئت درازسے مندویاک متان میں ہزار ہا ئى تغداد مى تىپىپ كرئىمىل رىمى بىي اورىن كەركىنى كىنى ئىلىرىنى ئىلىنىچىدىن، انېمىي تىپورلىرا ئور مولانا مودُودی بی کی کتاب سے مطالعہ کی زحمست آپ نے کیوں گواراکی ۹ اُنٹوکس قاعد سے اورمنطن كى رُوسى وى بات اليك شخص كه توفقند هدا در دومرسد كريس توفقنز نهي ، مد محتاج تنغتيد وترديدسب بحكيابير الوكما واقعه ابك سيدايد مرتبه رونما نهبين بوجيحاكه ديونبدك فعنلارا ورادباب إفتار كميسا منداب اكاري كالبعن تحريمات بيث كأثيل اورامنهول سنے ان عبادتوں کو بولان مودودی کے قلم سے پھلا ہُڑا تھی اور با تاتی فتواستے تکفیر دم پر کر دیا۔ بعدين مقيقت مال منكشعث بونے پرمنمك نيز طريقول سے اپني حركت پر پرده ولملنے كى كوسٹ ش کی علمائے ندوہ اگر معنرت مجر اکو اکشتر تھے قرار دی ،نیز برامعین کہ امیر معا ویرسنے اسنے زماسنے میں برمبرمنبرمعترت علی پیرمست تشتم کی مذموم دیم میاری کی تنمی اور ال سے تمام عمال اس رسم كواد اكريت مخف اورمولانا كفا فوى بينقل فرمائيس كر معمنريت معاوير كيريم ال معنرت على پرتبرابوتا مقاادر روافعن معنرت معاویم کے مقلدی می توان حدرات کی طرف اُرخ کرے توكيمي مذكها مبلسنتے اودان سسے اغانمی برشتے ہوسئے صروب مولانامودودی ہی کوالٹرسسے پناه ماستگنے کی تلقین اورتوب واستغفاد کی نعیمت کی جاستے ، تو پھر اِس صورت مال پریس مولانا مودودى ك بارسي بي مواسق اس ك اوركياكمول كم

وجودك ذنب لايقاش بالانب

" خيرانده بوناي گن مهد، اس بيساكوني گناه بنين و

مولانا مود ودی سفے پندسلودن میں یا ایک اکھ صغے میں ہوکہ پی عفرت امیر معاویم سے متعلق ایک ختی تاریخی مجسٹ کے دوران میں اکھے ویاسے ماس پیرٹولانا حتی تی صاحب فرماتے ہیں کہ النہ تعالی امیر معاویم کی درجاسے کے دوران میں اکھے ویاسے ماس پیرٹولانا حتی تی مدرجات کے کیسے کیسے کہ النہ تعالی امیر معاویم اور معنرست مجربی معاویم اور معنرست مجربی معاویم اور معنرست مجربی معاویم اور خدما سب دونوں کی قروں کی قروں کے اور خدما سب معاویم معاویم سے معاویم اس معاویم اور خدما سب اور خدما سب معاویم معاویم معاویم معاویم معاویم سے معاویم معاویم سے معاویم معاویم معاویم معاویم میں معاویم معاویم معاویم معاویم معاویم معاویم سے معاویم معاویم معاویم معاویم معاویم میں معاویم میں معاویم معاوی

کنارے نماہ دن جہا د بالسبعت کیا اور معنرت علی سے دمست ویا دوسنے رہے۔ کیا ان کو مہاح الدم اور لاکِق قتی قرار وسیفے والے توبر وندامست کے منزا وار وحاجت من نہیں ہیں ؟ قوبر فرمایاں جرا نور توبر کمتر می کنسٹ کہ

#### **(۲)**

# عثمانى صاحب كيمز مزلاكل

بئی نے معنرت تجریم بن مدی کے قبل پرنہایت تغصیل سے مجمث کر دی تنی اورمیرا گمان به بخاکہ جناب محدثقی معاصب حتمانی اس سئلے کومز بدنہیں بھیٹریں سمے گریس یہ دیکھ کمہ دنگب ره گیا بول که انبول سف کیرز ورشود کے ساتھ معفرمت مجری کو باغی اور واجب القتل ٹا بت کرنے کی سی کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ان کی ایک معیادی اورطا قتورجعیت بھی سیسے قابوبس لانے کے سیار دیا دہمیے گورز کو بڑی مشقت و محنت انشانی بڑی " اس دعوے کی تائيدي كبركي ولائل" بهيش كيه بي -الحري يبلي بميرمامس كبيث وكرج ابوتاتوي ان سے تأثیدی ولاکل پی سے ایک ایک کافسکست بواب دوبارہ دبیا۔ تاہم اختصارے سانغرتي ال بيسسي تبدابك كاما كزه ليتابول عثماني مساحب كاكبرنا برسب كرحضرت تجزيخ کے سائڈ کوئے کے بین ہزادا فراد سخے بی سے بل پر انہوں نے معتربت مسیق کی معتربت معاویج سے خلافٹ اسٹھنے پر آمادہ کیا تھا اور زیا دسنے تجریخ کے مقاسیے سے سیے مختلف قبائل کی ایکب بُوری فوج تیاد کی کتی ۔ ہیں عثما نی صاحب سے صرحت پر بچمچتا ہوں کہ ہزارِوں باغیوں ا ودگردن ز دنیوں کی اس مجعیدنت بیں سے سکتنے آدمی ستھے مجرج بینے کے مما تقر ٹریا و اور اسسس کی " فرج سُك ما لمقابل السب كقفة قل مجسف، كتف وخى موسق اور باره بوده مصمواكت سنف موتبدموسے اور تبدم سفے سے بعد مارسے کئے ؟ اس طرح سے کوسفے میں سزاروں سائتى توحمنرمت مين كميم كقريبول نے كئى تقبلے مجرم خطوط لكدكر آپ كوباليا تغار طبرى اوردوس يصمب مورضين بتاست بي كران خطوط كمعنف والول مي سب باره بزار مسلّج افرادتواليس تفرجنهول في معنرت مسلم بن عين كم التديم بالتا يم التعريب با قاعده حصرت مين مي من ين ميست بعي كى تفي- اگرا**س طرح كى زبانى بحد خرج سے بنا ومت كا الزام ب**ائير ثبوت كو يہنچ سك ہے تو یہ سردے کوفے والے باغی اور مرزادا قِسْل معہدے ، بھر تو یزبد نے بڑا کرم کیا کہ صرف سلم بن عین اور خانوادهٔ حمین کوتسل کرایا، بقیة السیعت کی میان بخشی کردی اورعثمانی معاصب کے اسی اصول پڑمل کی کرم راغی اگر جراائی قتل ہے مگر بعض کوزنرہ نبیدیں دکھ کرطاعون کا شرکار بنایا میاسکتا ہے ۔ کرطاعون کا شرکار بنایا میاسکتا ہے ۔ ایروم آئر جم وڑا می میاسکتا ہے ۔ "کرطاعون کا شرکا ہے افرائی اور گورٹر کے افرائی کا فسات

عَمَّا فِي مساسب بِهِي فرمات بِي كرزياد كوخلالكما كيا تقاكم "أكرتم كوفركو كياسن كي منرودت بمحتة بوتوملدى آماؤ يعثماني صاحب كومعلوم بوناجاسي كراسييخ طوط معنربت مسلم (بن تقیل کے کوفے مہنجنے پر بہرالٹربن زیا دکومی لکھے <u>سمئے کتھے گرک</u>یاان سے عنرت مسلم یا دورسر کے سیمنی میں بناوت ٹابت ہوسکتی ہے ؟ اس کے برمکس مال تو یر بھاکہ جب ابن زیاد نے مسلم بن قبل اور بانی بن عروه سے سرقام کیے اور پزید کوروان کیے ، توکوف والولسنے پچُل تک نہ کی۔ یہی حال صفرت بچُڑا کی گرفساً دی کا کھا۔ یہ کوسفے کو بچاسنے لئی بات جوزیا دکو اکمی کئی کئی، اس مے لیے عثمانی مساحب نے اپنی کتاب کے مسلا اور مسلا بر طبقات ابن سعدمبلد مرجزر ۲۲ ، وايما دِر، بيردت كاحواله دياست ما لا نكرب وانعطبغات کے اس ایرلیش کی جلد ہ ، جزر اس کے مسئاتا - ۱۲ پر درج سبے۔ بہاں یہ ذکر کر دینامناسب سے کہ ابن مورنے حمارت مجراض کے حالات بیان کرتے ہوئے مسب سے <u>سہلے</u> یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ما ہمتیت سے بعد إسلام کا وُور بإيا اوروہ اسپنے کمیا ئی معشرست با فئی بن عدى ك سائذ بعدورت وفدنبي صلى التبرطليد وسلم كى خدمدت مين ما صر بوكراسانام السنت منے۔ برحضرت حجر شکے محابی موسنے کا مزید ٹروت ہے جس سے حتمانی معاصب کو انکادہے۔ اس سے بعد ابن معد نے تقریبًا دمی واقعات بیان سکیے ہیں بوطبری میں مذکور ہیں اور تن پر مغصّ تبصره بني ميملے كرچها بول يحصرت بر الشريخ من سراروں سائفيتو<del>ر ك</del>وفه كو خطره لاكق تغابان <u>کے ملسلزیں محرتفی مساحب سنے الرزار بیل</u>ارد، مس<sup>یرہ</sup> کا بھی توالہ دیا ہے ہیں ہیں ان سائقیوں کی برماغیان مرگری فرکورے کہ وہ تجرے پاس آتے ماتے تھے اور ان کے سا تھ جا کرمسجد میں تازیر مقد تھے جمکن سے ذیاد نے دفعہ مہم الگاکرالبی جمعیت كويجي ناجاز اورغيرفا نوني مجمع قرار وست ريابو اور جوشخص اس مي ش مل مواسع بناون

کامجرم کھہرا دیا ہو۔ ایک توالہ عثانی صاحب نے تادیخ طبری مبلدم بمنورم ۱۱۹۱۱ دیا
ہے۔ اس کی تفعیل کچر پہلے دی ماجل ہے۔ مزید ہے کہ مستقل پر سے درج ہے کہ زبانے
ہمال، تمہم ، ہوازن وغیرہ قبائل کے لوگوں سے کہا کہ وہ مجرکو کچر لائیں بمصرت مجرکو تر نے دیا ہے۔
اپنے سائندوں کی قلت کو دیکھا (فنظل الی قلّة من معه من قومه) تواپنے دفقار سے
کہا گہم لوگ یہ ب سے مجے مباؤ، فعالی تسم تمہار سے خلافت مجولوگ جمح ہوکر کہتے ہیں، اُن کا
مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں۔ یک نہیں جا ہمتاکہ تمہیں طاکست ہیں ڈالوں تو وہ منتشر ہوگئے ۔
تقریبًا الیسا ہی خطا ب صفرت تبیان سے اپنے سائندوں سے کہا تھا۔

بن سف يمي لكما تقاكرزيادك ما في كوشهرست دكال دسين كا دا تعرج زيادف اپنی د بورٹ میں درنے کیا تفا، ووکسی تاریخ میں محصے نہیں ملا اور صفیقت اس کے برعکس مقی كيونكم معنرت تجزئن تودجان بجإكروبالسست كمباك دسيستقے يعثمانى مراصب اس برفرماستے بی که" ستر معابه و تابیبی ای پرگوای دے رہے ہیں اور طبری اسے ذکر کرے نے ہیں، تومعلوم منهين تاريخ كىكتاب بين وانتعر طف كااورمطلب كياب يوهثاني صاحب سفيميري بورى باست كوسمجين كى يا توكوسشش نهين كى ياميان بوتيدكر كعيرمفا لطر دست دسيم بي محص زياد ك ایک کافذ برنکمد دسنے سسے بر دافعہ ثابت مہیں ہوتاکہ فلاں فلال شخص سنے برگواہی دی ہے كرحجرسنے عامل كونكال بامركيا ہے۔ زياد توابسا دروغ با ون مقاكہ اس كےسليے ا ہے ول ميں نرم گوشرد محت ارجود مال غنیمت والی بحث میں عمّانی صاحب میں کہد بیٹے کرشا پراس نے امیرمعا دیچ کی طرنت سے تو دخط گھڑ لیا ہو۔اکس سے حصریت مشریح کی طرفت سے باسکل حجوثی گواہی ا بنی طرد سے اسی مشہادت نام " میں درج کرے اميرمعا وي کوروانه کردی جس کی تر دبدخود شُرِرَح سنے کی اور مکھاکہ محجُرِمُ کا نول اور مال حرام ہے میچراکمہ کراسے امیرمعا ویڈ کے نام اُن بی لوگوں سے پائتر دوا ذکیا حج زیا دکا تصنیعت کردہ حجومٹ کا پلندہ ہے مجا رسیے سکنے۔ آئو کسی دوسرسه تاریخی ریکاردسیم معلوم مونا میابید که وه عامل کون مقاسیم شهرسدن کالاگب، مهرره كبال كيا ادراس محرجري اخواج مع بعد والبي موتى يانبيي ، به عا س عب ك نكاسك جائے کا ذکر مور ہاسیے، ہر کوس**نے کا ما بل ہی بوسکتا تھا۔ ک**وسفے سکے عامل اس وقت جھٹرست

عمر وہ حریث بھے اور عثمانی صاحب نے ہو سوگوای وہی کمای کے سائے بنقل کی ہے اس میں درج ہے کہ " مجر المونین کے گور کو شکال باہر کھیا ہے ہے گواہی ذیاد نے جن گواہی ل کے مسر منظر سنے کی کوسٹنٹ کی سے ال جی محر اس محر میں گور فرد کال باہر کھی کیے گئے ہیں مجر وہ ہی کو فر میں گور فرد کال باہر کھی کیے گئے ہیں مجر وہ ہی کو فرد میں میر گور فرد کو تحر نے شہر بدر کر دبا ہے ۔ عثمانی صاحب یہ گواہی کی ذیاد کے سائے دو سے دستے ہیں کہ گور فرد کو تحر نے شہر بدر کر دبا ہے ۔ عثمانی صاحب ہرا یہ کوم اس بھیستاں کو مل کریں کہ دہ میں گور فرد کھے یا بھر کسی اور شہر کے کوئی دو مسر ہے گور فرد شہر سے کوئی دو مسر ہے گور فرد کو شہر سے اور گور فرمی نا معلوم الائم ہے ، بس اتنا بیان ہے کہ ایم المونین کے گور فرکوشہر سے نکال باہر کہا ہے ۔ فیاد نے اواد کو ایم گھڑی یا

ملزيبن سيطنبيازي ملوك

یس نے اپنی سابق وموج دہ محث سے یہ بات ثابت کردی سے کم معفرت مجرم ایکسی طرح "باغی" کا اطلاق نہیں ہوسکتا بئی نے احادیث جوی ا ٹارمحابرا ورا توال ائر نعل کرے يهي واضح كردياسي كرسي سلمان لے اگر بغاوست كى بور تب يمي اگروہ بالواسطہ يا با واسطاق ل کا مجرم نہ ہوتو اُسے تید کرنے کے بعد تق نہیں کیا جاسکتا ربیل حمثانی مساحب کواب مجمی امراسب كرحنرت حجزع باخى ستقراودكسى باغى سقه بادست بي يدا ندليشه موكه اكراست أذا دكمه د یا گیا تو وه مچراسلامی مکومست سیے خال وے جمعیت بناکر دوبارہ بنا وست کائرتکس ہوگا تواسسے تن كرين كاما زمت قام فقيار في حيه البيمي ملسك بحث قطع كرسف كرين بول كه الرسى باست كونسليم كرليا مياست كه مير باغي اسيركو محمن ارتسكاب بغاوت سك اندليث ی بنا پرتنل کیاجا سکتا ہے تو میر حصرت جراف کے ساتھ ان سے سارے گرفتارساتھیوں كوكيول مهبين قنل كياكيا ؟ حصرمت معاوية في في مرون مصنرت مجرين كم متعلق توبير ما باكريه بيرى قوم کے سرداریں ؛ ادر البہیں مجبور دیا تو خطرہ ہے کر فسیاد کریں مے نیکن باتی ہیں سے نسست ندد كوتش كرية وقت مراباكران معظم مسب، منصعت تعدادكور باكرية وقت به فرمایا کر ان مصطفر ونهیا سے - ملکه انهیا بعض امراری سفادش بر مجوز ویاگیا - واقعه برسے که

يربتي تيدى يمى ياتو يكسال طود يرجوم إورخطرناك سقع يا يكسال سب كن و اورسب منررسته. التُدى مشيّت يرينى كرا وسع اسينے عزيزوں كى سفادس سے ديا بموسكت اور ديا بموكر تيجيك جاكر بميهم دسبے - مذوه كسى باغى بچا عمت وجمعيت سيے جا كرسطے دندانتہوں سنے كوئى فسيا د برباكيا -باغی جمعیت سرے سے تنی ہی نہیں ، وہ توعقانی مساحب کے تلم کی ایجاد ہے ، بھروہ کسی جميست كيام اسطنة اور بغا دمت كياكرست -ان چندلوكول ك زنده ره مباسف ا دركوني شودش نه بها کرسنے ہی سے اس امر کا ٹبومت مزید فراہم ہوگیا کہ ان مرالزام بغا وسن میچے نہ تھا۔ بن سنے بیمبی مکمعا کفاکر عمّانی معاصب کے نزدیک اگر باغی کا قتل واحب نہیں ، مرون ما تزسب توكير بدمدالت كانبيق لمكمشيست كامعا لمدبن كرده مبا تاسبت يميرا يترعااس سے بہ تقا ، بعیساکہ تیں سنے ابھی اوپر بیان کیا کہ ایک ہی نوعیت جرم میں ماخوذ مجرین سے انق د وقسم كاالمليازى ملوك روائبي بومكت كه يجيعها بإقنل كرديا ، شجه بها به حيوار ديا-مبرى بانت سمجے بغیرعمّائی مسا حب سے میزد تولسالے اپنی کتاب سے صفحہ ۲۰۱ پڑننل سکے ہیں جن سسے ده برا بن كرنا باست بن كرام كواختهارسي كرس ياغى كوياست قنل كرسد ، مس كوي ب م كرسه - اول أو مجعے امام سكے اس اختيادِ تميزي كوتستيم كرستے ہيں مثد دير ثاق سہے ، تا ہم تي كجرعر من كرنا بول كه الل كاظريس كم عضرمت حجريف كرسائتى ما ديد يحرما الساس يا توالأي قىل ستقى بالائن تجات محقد ما بات أخر كىيە معلوم وتابت مونى كەجنىي تىن كىياك، انهى ك تىت سى كىبرنوكىت "مكن بخى ابنى سە" خودىن بىثرىخا اود وەكسى جاحست سە باسلىنا در بغاوت کرستے، اورجنہیں معاصت کر دیاگیا صرحت ان سکے بارسے میں مذکورہ امورمیں سے

مدريث بيت في تحريظ كي مذر تست

مَیں بربات ہی نکھر میکا ہوں کرکسی محقرت ، مؤرخ یا فعیر کا ایسا قول میری نگاہ سے نہیں گرزاکہ حضرت مجھے ان تاریخ اور اجب القتل ستھے۔ یہ مسراحت نہ مجھے ان تاریخ اور اق میں کہیں گرزاکہ حضرت مجرع بائی اور واجب القتل ستھے۔ یہ مسراحت نہ مجھے ان تاریخ اوراق میں کہیں نظر میں مجہاں یہ فعمہ بیان ہوا ہے ، نہ بغا دہ ت ، قتال ، میبر وغیرہ کی فقبی مجتنوں میں کہیں نظر انی ۔ مکترت علیا مسنے الواب البغاة وغیرہ میں خواری پر باغی ہونے کا اطلاق کیا ہے جمعنر

عنان کے قاتلین اور حصرمت علی کے محاربین کو بھی بُغاۃ میں شمار کیا گیا ہے بلیکن میرسے علم میں محدثقی صاحب ہی کومہلی مار میر حراًت ہوئی۔ہے کہ وہ حصرت مجرز سے حوازِ قتل کا فتویٰ دیں۔ دوسرے حضرات نے الیسی جرآت کیول نہیں کی والداعم۔ مَن حجمتنا ہول کاس کی ابك وجر يهي سب كرنعين اوشا واحت نبوى اليد واددي جن مي تعريح كرما تقريع مذوار مِنْ لَ كَمَا وَمَرْ بِرا ظَهِادِ نَالِهِ مَدِيدً فَى كَياكِيا بِهِ- بِها وَشَا وات مير الصاماعة مشروع بحث ہی سے سنتے مگریں گان دکھتا تھا کہ مثابدان کی منرورمت بہیش مرآستے اور عثمانی مها حب احبے موقعت پرنظرنانی کرلیں۔ گھراپ میں با دل نخواسندان میں۔ سے بعض لعثل كرد با بول-شايداس سندان لوگول كوكچيرعبرست ماصل موجوخواه مخواه اس باست پر اڑے ہوستے ہیں کہ اگر حضرت مجر کومحابی مان لیا میاستے اوران کا قتل ہی مبائز نہو، تو اميرمعاوية برحرف أتسب اورتوبين محابموتى ب ين وعمتا مول كدكيا بشرميى وسيدح تعربعب صحابهیں شامل دیمقا، سمب سے مغلالم تمام علما دیے بیان سکیے ہیں ؟ کہا عمروبن الحن لمى محابى مزعمًا حب سي معلق أب كوبعي تسليم بي كرام في المنافع والمرحصرت عمَّانٌ پرنیزسے کے نوا وارکیے اورجس سے قصاص کینے سکے سلیے اس پریمی اسبے نوا وادکرنے کا حکم امیرمعا وُٹیے سفے دیا تھا۔ اگران مرارسے وا قعامت سے بیان سسے توبين معابرتها برقن دين كمعتون تبيل طبته ايان كامل منبدم نبيس بوتاء عدالس محابه كاعتبده مجردح نهبين بمزتاء توحعنرت معاويي كيمامعاسط مي كياكوني الكب عقيده آپ سنے بنا رکھاسہے ؛ منفیغۂ واشر پر قاتلان محلہ اوران کے مغلومانہ تسل سے بڑھ کر بھی کوئی گناہ کبیرہ ہوسکت ہے، گرآپ مان رہے ہیں کہ ایک صحابی ہی سے اس کاصد در بوا۔ يردانده مزقران بسب، مزميريت وإرمتادات نبوي مي ب- يمراب معن تاريخي روايات کے بل پر سکیسے کر دسے ہیں کہ ایک محابی نے اسٹے امیراور خلیفۂ راشد کے معموم خون ے اسپنے بائذ ریکے ؟ اگر آپ اس واقعہ کو مان دسے میں تواس حق بات کو بھی مان لیجیے كرمما يركرام اگرم إنبياد كے بندانشرون الخلائق تنے گران سے بڑے سے پڑاگناہ بہو مكتاب ادراس بيان مي كياميامكتاب - مسادس معاب كرام مرتبرومنزلت اورتغوئى

دعملاح بیں باہم مُساوی بھی منست<u>ھے ما**گر ہ**ے بجی</u>ٹییت مجبوعی کوئی انسانی گروہ ان <u>سسے اف</u>صل وہلے دیمیا۔

لايقول على مشل هذا الآانه يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسدّم.

" دصرت عی است به بین که دسکتے ستے ، بین جوئے کے انہوں اسٹرمسلی السٹرمسلی السٹر ملیے وسلے سے کہ انہوں سے کہ انہوں سے دیول السٹرمسلی السٹر ملیے وسلے سے کہ انہوں سنے کہا اللہ ملی وسلے سے تو انہوں سنے کہا اب کر بر بر کھھتے ہیں کہ حب امیر معاویہ صعرت عاقشہ ناسے یاس سکتے تو انہوں سنے کہا کہ آ ب کو اب عذرا دیسی مجری اور ان سے ساتھیں ل سے قتل پر کس چیز نے آنا وہ کیا ؟ معنرت معاور بیا ہمیں اور انہمیں معاور بیا مرحب نسا و تھا ۔ معنرت عاقشہ کی اصلاح معی اور انہمیں معی و در بیا مرحب نسا و تھا ۔ معنرت عاقشہ کی تھیں ؛

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ميقتل بعذ داء نأس يغضب الله لهم واحل السعاء-

" يسسف رسول التُرْصلي المتُرطب، وسلَّم كوفرماستَ مُسناسبٍ كرمذراً دسيم مقام بين

کیم لوگ تن بول کے جس پر النداور آممان کے فرشتے نادامن بول گے ؟

امام سیوطی نے الحقمالص الگری جلدتاتی مفر - هیرایک باب باند معاب :

اخیاس کا مسلی الله علیه وساتم بالد تعدین ظلماً بعدن راء 
اخیاس کا مسلی الله علیه وساتم بالد تعدین ظلماً بعدن راء 
" اکنعنور کا بان معتولین کی خبردینا جورندر ارمی مظلومان قبل بوسے "

اس میں وہ بیتوب بن سفیان بہتی اور این حسائے کے والے سے صفرت عائشہ فی اور صفرت معاویہ کی الفاظ میں روا بیت کرنے ہیں جواد پر الی الفاظ میں روا بیت کرنے ہیں جواد پر الی الفاظ میں روا بیت کرنے ہیں جواد پر الی بر نیکے ہیں۔ اس سے معاشیہ میں کا آب المعادون سے حوالے سے یہ درج ہے کہ ججوائی اللہ عنہ کی کنیت ابوجر الرجن ہے اور و فدیس نی سلی اللہ طیر دسلم کی فدمت میں صاحر ہوئے تھے۔ انہوں نے بنگ اللہ علیہ دسلم کی فدمت میں صاحر ہوئے تھے۔ انہوں نے بنگ اللہ علیہ دسلم کی فدمت میں صاحر ہوئے تھے۔ انہوں نے بنگ قاد میر میں شرکت کی اور معند رہ عالیہ تھے۔ مان تد جنگ جی ومرفیان میں مثاب مل موسے نے بہرستاہ جو میں انہ ہی معند رہ معاویے نے مربی عذر اور کے مقام ہوئی کرا دیا ؟

المام ابن عزم ی چند تعمانیت کا مجموع الم المرو السک ام مسے احد محد شاکر اصال عباس اور ڈاکٹر تا صرالدین الاسر فے تعمیق ونظر تانی کے دبدرشائیے کیا ہے۔ اس کتا ہے بین ایک درسالہ اسمار الفلفار والوالا ق و ذکر مُدَدیم سے تام سے شام سے۔ اس کے مفحہ ۱۹ مبر ایک درسالہ اسمار الفلفار والوالا ق و ذکر مُدَدیم سے تام سے شام سے۔ اس کے مفحہ ۱۹ مبر معاور جن بیان کے شخصہ بین این عرصالت صرف یا بخ سطور جن بیان کے شخصہ بین این عرصالت صرف یا بخ سطور جن بیان کے شخصہ بین این عرص کھتے ہیں ا

وفى ايامه مومى والقسطة طينيه وقتل معجوبين مدى وامعابه صررًا بغاهم دمشق \_ من فوهو الاسلام الان يُقتل من سائى النبى من الله عليه وسلم من غيرس دة ولائم فى بعد احسان \_ ولعائشة فى قتلهم كلام محقوظ \_

د صفرت معاوی عبدی قسطنطنید کا محاصره بروا اور گرفتی مدی اوران کے امحاب کو باند مرکز دشتن سے معنا قات بین قبل کیا گیا۔ اور اسلام بین یہ امرین اور کردوی کا باعث سے کرمن محابی نے بی المدن کی اللہ علیہ وسلم کی ذابت اقدی کو دیمعا براسے ارتداد یا نا وی کے بعرف المحابی کے بینے قبل کی بابائے اور صفرات مائٹ نے ان معنوات کے ناری کا محفوات مائٹ نے ان محفوات کے نا تا وی کے بعرف نا ایک می محفول ہے ۔

اس کے مائیے پرحمنرت مائٹڈ کا دہی قول تق ہے کہ انہوں نے معنرت معاویہ سے معنرت معاویہ ہے معنرت معاویہ ہے معنرت م مجرح ادران کے مائتیوں کے قمل پر کہا کہ تی سنے دمول الشمعلی الشدائم پر دمیم کو فرما سے مسئنا ہے کہ : یُقت ل بعدی اناس یغنیب اللہ لہم واحل السبداء ۔

ابن عساكر كي تصريجات

محدث على بن سين ابن عما كرنے ابنى دشق كى الثاديخ الكبير مي معنرت تجريف كے ما لات بيان كرشتة بوست كمعاسب كروه محابي تقدان خطيسيه بذدادى سيرميي وانع نعتل كباسي كر سمنرت تُجُرِّ كِنْ قَلْ كَ بعد وب الميرم والويع صنرية والشَّرِين عالمَتْ السِّير المي المي الميرم والويع صنرية والمراس الميرم والميرم فرمایاکه آب نے مجرار ان کے اصحاب کوتنل کرویا مالا نکر لقد بلغنی ان د سیقتل بعداراء سبعة ديجال يغضب الله وإهدل السداءلهم -ظاهرسب كريه بيشيكوني معنريت فاكتشيخ تكب بي سلى السُّرعليه وسلم بى سيسته بيمي بوكى - بيبال اميرمعا ويُرِّ كا به قول مج منعنول سبت كه جمعه نوديم معلوم نهين كم في من محركوكس كناه برقس كماسه (اني لااعمات ماي ذنب قتلته). يه قول جهان معترت عرف كي بدكتابي بردالات كرتاسيد، وبي يرمبي ظاهر كرتاسي كراميرمعاوية المخرد قنت اس قتل برنادم سقے لبعض تاریخوں میں اسلیے دیجرا قوال نعبی مذکور ہیں ، مثلاً طبری وفیرح ين ابن ميرين كے والے سے درج سے كريم تك يہات بہني سے كرجب اميرمعاوير کے اُمتال کا وقت قریب متا تومالیت غرغرہ میں فرمارہ سنے کر اُسے مجر تبری کا قابت كادن بهت المويل بوكا يواميدسه كرالترتعالي معنريث معاوية سعمزود دركز دفرماست كا-کاش کرمعنرت مجُرُثِ کے قتل کوسی بجانب ثابت کرسٹے سکے بجاستے محدتقی مسا حرب ہم ہم كهددسية كريفى فلط يخاادر الترغفود وجم سب، وه است معاوت كر دست كا- ابن صلكم نے ابن ماکولا کے مواسے سے رہمی لکھاہے کہ اکثر محدثمین کے نز دیک معنرت محرکم سے بَى مَعَى السُّرِطِيرِ رَمِهُم كُوكُونَى روايت ثابت بْهِين (الايصىحى ون الحاجوس اية) - محدثقى ماحب في مخوقول البرايد ك تقل كياسه كم اكثر المعتقبين لابيع حون له معدة، اس کے بجائے میچے قول ابن اکولا کا ہے۔ ورنہ ہے شماد محدثین سنے معنرست مجریخ کی محابریت جی طرح بیان کی ہے، اس کے بعد ان کے معلیٰ بھیستنسی شک نہیں، البنة ان سے مرفوع

روابت كا نهمونا اور بات ہے۔ روابت معریث توجیشکل ایک ہزارِ محابسے ثابت ہے۔ موابت كا نهمونا ابن عما كرنے تولید معالم سے ثابت ہے۔ ابن ماكولا بن كا قول ابن عما كرنے تن تن الانكر مسحا بر كرام كى تقدا دائيك الكر سے ثابت ہے۔ ابن ماكولا بن كا قول ابن عما كرنے تن كے سے براسے بہند بايد محدّت ہيں۔ ان كى متعد د تعما نيعت ہيں۔ مسے كما ب المؤتلف في الانساب بہت مشہور ہے نيجرالدين زرگلی نے بھی ابن كان ب الاعلام ہيں محدّرت مجروم كا من قوالا تساب بہت مشہور ہے نيجرالدين زرگلی نے بھی ابن كان ب

معنرت بُرُوْ کے سائقیول بی سے بُرولگ تیں سے پی واگ تیں سے پی ان بی سے ایک ارتی بار بی تاریخ بیں ایو اسحاق سے بہت یا این تاریخ بیں ایو اسحاق سے سولی ایک سے تعقیم بی کہ بی نے نوگوں کو عام طور پر برکہتے پا بیا ہے کہ مضرت مجرات مدی کا قتل اور استلیاق زیاد بڑی ذکت ہے بو کو سفے پر نا زل ہوئی۔ اس سے بعد مسن بھراتی کا وہ قول فقل کی گیا ہے جس می ایر معاویے کی جارشخت ظلیوں کا ذکر ہے جن میں ایک قبل گئی گئی ہے ہے ہو ایک کا ذکر ہے جن میں ایک قبل گئی گئی ہے اسے دہر لسنے کی مزوق میں ایک قبل گئی گئی ہے۔ یہ قول مفال فت وطوکیت " میں دون ہے ۔ اسے دہر لسنے کی مزوق بہت ۔ ان ساد سے بلیل المقدر المر و محدثین کے اقوال کے با و جود اگر می دائقی صاحب یہ بہت ہیں کہ صفرت می بڑے کی قبل جائز اور مجم بہد فیر سستار تھا ، ہر صحابی مجم ہدا ور اس کا ہر فعل اجتماد ہے کو جو ان کی اجتماد رہنا ہو گئی کیا بی جم کو جھائی کیا تھا کہا ہی جم کو جھائی کیا تھا کہا ہی بہت اس احسان ہے کہ اس در دینے فسا در کے بی جو ساز ہو ہ ہر خطاکی اجتماد کا نام قونہیں دیا جا سکتا ۔ اشت اور در فیح فسا دے بی جو اگر ایک ان کے نزدیک بھی بی فیل اصلاح اسک سے اور دونے فسا دے بی جو اگر ایک ان می قونہیں دیا جا سکتا ۔ ان ساد سے بی جو ان میں دیا جا سکتا ۔ ان میں در دونے فسا دے بی جو انز ہو ہ ہر خطاکی اجتماد کا نام قونہیں دیا جا سکتا ۔ ان ساد سے بی جو ان بی جو ان ہو کہا کو انتہا و کا نام قونہیں دیا جا سکتا ۔

اپی سابی بحث پی مسوط کے تواسلے سے بی سنے امام سرخی کا قول نقل کی الفاجی بی سنے امام سرخی کا قول نقل کی الفاجی بی البوں سنے محصرت محراً کو واغی کے بجائے ایل عدل میں شاد کیا ہے اوران کی موت کو اور ہی موت قرار دیا ہے۔ میکن محداقی معاصب کی روش قابل جیرت ہے کہ دہ اس کے بواب بیں کہتے ہیں کہ صفرت محرات محراً کی سرگر میال نفس الامریس بغا وست تعین محرکان ہے کہ انہوں کے بواب میں تادیل سے خواب کی بوگا جیسا کہ امیر معاور شنے نے بہر محفول کی جیٹیت ہی صفرت میں بغا وست محمد میں موست موست میں موست م

امام مرضی نے اسی سیے ان کے بیے شہادت کا لفظ استعال کیا اور ان کا ذکر اوب واحترام سے ہونا چلہ ہے۔ محدقتی صاحب نے معنوت محروث کا ذکر ہوا ہوجی اوب واحترام سے کیا ہے،
اس کا میچے اندازہ اُس شخص کو ہوسکتا ہے جس نے ان کی کتاب میں چری مجدث پڑھی ہو۔ تا ہم ہیاں ہنومی آکر انہوں نے محصرت محروث کا مسل ہونے کا کم ان ہرا ہی تا وہل واجتہاد ہوئے گئی ان کیا گرسائڈ بیمی مکھ ویا کہ نی الاصل تو وہ باغی شعے گر اپنے آپ کو اہل عدل میں سے مجعنے سنتے اور میمی ان کا گمان ہی تھا۔ عثمانی صاحب کی اس مہر یا نی اورشین فل سے میں سے مجعنے سنتے اور میمی ان کا گمان ہی تھا۔ عثمانی صاحب کی اس مہر یا نی اورشین فل سے کہا کہنے۔

ليكن عمَّا في مماسب كايرخيال بالسكل غلطست كرحصريت تُجُرِيعُ في الواقع (بل عدل بي سي نہیں ستے اور نہ امام بمرضی انہیں الیہ اسمجھتے ستنے بلکہ امام بمرضی نے معفرت مجرم کی موت كوشها دت كىمون مىرون اس سيے قراد ديا ہے كہ انہوں سنے پر وصبّبت كى تنى كەانہيں عنس سے بغیروفن کیا جائے مِعقیقت بیسیے کہ الم سرخی نے اس مقام پر بھستلہ بران کہاسہے كه إلى عدل محصقتولين كوخسل سحد بغير وفن كياجا ناسبے اور ابل بغى سے مغنولين كى تدفيين خسل سے بعد بہوتی سیے کیونکہ ان کوشہریدنہیں کہا جا سکتا آگر میرعام مرسفے واسلےسلمان کی طرح ان کی نماز جنازہ پڑھی مباستے گی۔ اس سے بعد آگرامام بمرخسی حصنریت مجرانا کو باغی سمجھتے نوَان کے سبیے صغرمت عمارہ بن یا مرا ورحمغرمت زیرین مومان کی ومسبت کا ذکر با ایکل کافی مخدا جوال مدل میں سے سنتے۔ ان سے سائن معتریت مجر<sup>دہ</sup> کا ذکر با<sup>نسک</sup>ل فیرمنروری اورموجب التباس مقاكيونكه في المحقيقت أكروه باغي ستقه توان كي وميتت نه قابلِ ذكر كنى نرلائق حجت. محدثقی مما حب سنے ایک کمتر مربعی شکالاسے کہ اگر حمنرت تجریج واقعۃ ابل مدل میں سسے منتعے تولازما ماننا پڑے گاکہان سے مغلبے میں معنریت معاور اللہ ابی بغی میں سے ستھے۔ تگريهمي بالكل أيك غلط المتنمتاج هيد- أكر معنرين تجريع واقعى الميرمعا ويُركيك خلافت ناحیٰ خروج وقدال کرتے تو باغی ہوستے۔لیکن خلیغہ اگر ذیردستی کسی کوبٹرم بغاوست کا مجرم قرار دے کر اسٹنل کر دے تو دہ محن اس دم سے باغی نہیں میں جاتا کہ وہ اہل عدل کے ما تفول تن برً اسب مناعة است بني اميّه وبني عباس في حن خوارج كوفس كبا، وه بالاشرابل بغي

یں بنے لیکن اکھوں ہے گناہ مسلمان ہوائئی خلقا مسنے تیر تینے کیے وہ سب محدثقی مساوی کی محصن اس نزلل دلیل کی بنایر باغی نہیں ہن جائے کہ اگرانہیں باغی سے بجائے اہل عدل مانا مبائلہ میں نواز دلیل کی بنایر باغی نہیں ہن جائے کہ اگرانہیں باغی سے بجائے ہیں ۔
مبائے تو کیرخلفا داہل میں تعربیت سے خادج ہوجائے ہیں ۔
زیاد کی صفائی

بناب محدثقی مساسیب زیادگی برارت وصفائی پمیش کرنے پی استے فکرمندہیں کہ بحث كرا تزمي وه كبريد فكعقة مي كرم مولانامودودى صاحب في زيا دسك بارسايين مكمعاسب كه وه نطب مي معترت على الوكاليال ونيّا تقاليكن مِنتِف مواسل انبول سلے دسيئے بي ان من معتربت على الركاليان دينا مذكورتهي بلكه قاتلين عثمان برلعنت كرنا مذكوريه يدين اس ہات کو مہلے بیان کرمیکا ہوں کہ زیاد اور امیرمعا ویڈے کے دومسرے عمّال، بلکہ خو وامیرمعا ویے كاكبذا بريمقاك حمنربت عليط قائبين عثائن بس شامل بس كيونكه انبول سف معنريت عثمان كي مدو نہیں کی اور فاتلین کونہیں رو کا۔ یہ اگر مجر غلط الزام تقامیں کی ترد پر صفرت علی اور ساہے مؤرضين ستے كى سبے ، نيكن بر بات بہر مال واضح سبے كر مؤوا مريّر حب قاتلين حمّان برلصنت بميجة متع توال كااولين برون حمنرت عي فم بوست كقد اود مبرخص برمانا كتاكه اشاره 'انہی کی طرفت ہے۔ پھریہ لوگ حضریت علی'' کا تام سے کرنجی ان کی برگوئی کرستے <u>ستھے میں</u> انجی الهدايه ميلاد ٢ يعبارت تعنق كرميكا بول حي يم كهاكمياسي كرزيا وسنص معرست عليه كافكراس الدازست كياكه معنرت مجري سف اكس كنكريال دست مادي - يبال ذكر ذياد بن سعب على بن ابى طالب على المن بويسيم إدا گرم مريت على كى مدح ومنقبت بوتى بهيساكه آج كل سيم خطبول میں ہوتی ہے تو حصرت مجرا کو کنکریاں اٹھا کیمینکنے کی اسٹوکیا صرورت تھی امولانا مودودی نے ابی بحث میں انہدایہ کے جن مفحات (جلد مرسفر - ۵) کا موالہ دیاہے ، وہاں مبی یہ الفاظ اوج بب كرزيادية كوسظيم ويهال خطبه ديااس من معترمت عمان كى قصيلت بيان كى اور آب ك قاتلين اوران كمعاومين (من تبتله اواعان على قبتله) كى فرتمت كى - يرفرمت صاف طور پر معنرت علی ایکی سیے گونام کسی کانہیں لیا گیا۔عثمانی صاحب کوشاید یا دنہیں رہا کہ انہوں نے اپنی کتاب سے صفحہ ہو پر جہاں ہم فی مرتبر ذیا وسے مثلا عن اس الزام کو ہے بنیا دمشہرانا جا ہا

ہے، وہاں انہوں نے صغرت بچری<sup>ن</sup> کا ایک شطاب نعل کیا۔ ہے کہ انہوں نے صغرت بخیرہ سے کہا تھا :

قداصبحت مولعًا بداهرام بوالمؤمنين وتقلى يظ المجرمين.

اس کا ترجم مثمانی مساسب نے کیاہے :

" تم امیرالموندن رحمنرت علی ای مذمت اور مجرموں رحمنرت حمان ای مدح كرف سے

بريب شوقين موي



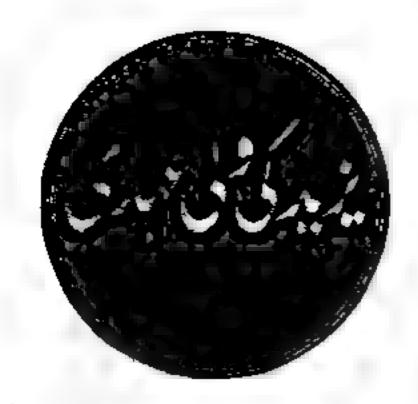

## غرید کی ولی عہدی (۱)

### تلفاست وإشرين كااتخاب

صنرت مجربن مدئ سيحقتل كومبائز ثابت كيسقيس ابنا دور إستدلال صربث كريف يح بعدمولانا محدتني عمانى مداحب في يزيدى وفي عبدى كومائز قرادد في من مي برى ديده ريزى سے کام لیاسہ۔ برمعورت مال فی الواقع بڑی حبرت انگیزسے کہ موانا نامودُودی کی تردیدو تغلیط يريوش من ولاناعثاني معاصب كواس امركا احساس تبيي رياكه وه احلامي توانين كالمليكس طرح بكاذكرونياسك مراسف يبيش كردسي بهيل الهول في املاي مكومت كي امثا اميه وعد لميه کی یہ تعسویر ہماہے سامنے رکھی کہ اس کے ارکائی ہوٹلم و عدوان ہا ہیں، کرستے رہی، وہ مواندے سے بالاتریں ۔ پھرانہوں نے اسلامی قانوبی بھاوت اوراسلامی حقوق کہرمینت کی یہ تبھیر پیشش کی كر يكوم من مجل أخذا رئيس فدي كومياسه بالحي قراردسد وسد اور أسه بيان يا صفائى كاموقع دي بغیراس کا سرتن سے بگراکردسے - اب پزید کی ولی عہدی کو پیچے ٹا بت کرنے کے سیے ٹمانی میا ب فرملت بي كمراس بات پراتست كا اجماع منعقدم و يكاب كمنليفهٔ وقت اگرايف بيني يا دومس وشته دارم نبك نتيني كرمانة شرائط خلافت بإماس تواكس ولى عبد بناسك سياور فمليف ی نیت پر تملہ کرنے کاکسی کو حق تہیں ہے۔اس کا مما من مطلب دوسرے نفظوں ہیں یہ مواکد خلافت على منهائ النبوة اورخا زاتي بادشام ست دونون اسلام مي كيسان طور يرم أزومباح مي الا مسلمان ان دونول مي سيعب طريع مست كويابي ابناسكته بي -

املام کانظریّ محمرانی ایک ایساایم اور وییع موموع ہے کہاس پرمیرحامس مجت کے ایسا ایم اور وییع موموع ہے کہاس پرمیرحامس مجت کے لیے ایک مفترون کے بجائے ایک کتاب ورکا دسے رحب تک قرآن مجید، انہوہ رسالت اور انسے انہوہ خلافت داخرہ کی دوشتی میں اس مسئلے کا تعییلی مبائزہ نہ لیا جائے ، اسلام کا نظریۂ مکومت واضح

نہیں ہوسکت اور مولانا عمّانی صاحب کے موقعت کی علمی قیدی طرح مجھ میں تہیں آسکتی۔ سیکن بہاں اس محد و دعمنہ وں کی تنگ وامنی میری واہ میں سائل ہے۔ تاہم میں قاربیں سے فتواست کوں گاکہ اس ہو توع پر ہو مفعل تحریری موقانا مودود دی کے قلم سے کی جی بی ، انہیں مغرور پڑھیں۔ خود ان کی اس کتاب خلافت و لوکیت ہے ابتدائی ایواب اسی مجست سے تعلق ہیں۔ مولانا حمّانی صاحب میں آغاز تنقید میں ان پراظہار لیس تدمیر کی فرما ہے ہیں۔ آگر دہ مجی یا دواشت تازہ کرنے کی خوص سے ان پر دوبارہ نگاہ و اللہ تو معنا گفتر نہ ہوگا۔ اس سے بعداس موضوع پر اس

مصرت الوبكرة كانتخاب

برحتيقت توظام وبابرسه كراملاى دباست كے اقلین امپرستیدنا و ولانا محمعطی مىلى الترعليه وتم مسلما تول سيح نتغنب كرده يا نامز وكرده أمير منستند، نه آب سندا بني سى يا زور مي نعسب المادن العالم الكي القاء للكراك المحضور كو المكم الحاكمين اوررب العالمين مست في والعيت نبوبت سيرمرفراز فرمايا تتنا اوداك كالمادت والمامست آب سيح متعميب نبوت ودمالبت بى كاابك جزولا ينغك يتى -أكفنوريك ومسال برالىنزىدا بم موال بيدا بوتا تفاكرات كا خليفه اورسلمانون كااميركون بواوراس كامارت كاانعقاد كييموع اسلام مين أكرسي بروككس اببركوبهن ببنجا كغاكه وه اسني خاندان سيكسي خص كوابنام انشين نامزد كمدسك اس کی بعیت اپنی زندگی میں سے سے تووہ تودنبی ملی الشرطیروسلم ہوسکتے ستے۔ آپ كے تما نالن ميں خلافت كى المريت و كھنے واسات مفتودىمى شركتے۔ يركام اگراسلام ميں بينديده کام ہوتا تواس کی ابندا کرنے کے مب سے زیادہ تق دار ٹود تعنور سنے دیکن مب محو معلوم ہے اور اہلِ سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ نے برکام نہیں کیا رہی نہیں ملکہ آپ نے اپنے نما ندان سے باہر بھی کسی کونلیغر نامز و کرے اس کی ہمیت نہ لی ۔ اسس مستلے ہیں ہومستند ترین ہما دمیث واردہی وہ اس امر مرد دالست کرتی ہیں کہ خود آنخصنور اپنی مانشینی کے معلمے میں ایک گونہ فکر مند سنے اور میاب ستے سنے کہ اس منمن میں امست کی مناسب رمہمائی فرما دیں۔آپ کے ارشاد است سے بہتھیقت بھی صاحت طور پرمترشے ہمتی

ہے کہ اگر میعضرت الو کرم مدیق آ تخف ورکی فلرم بادک میں منصب خلافت کے بلے اہل ترین تے اور آپ کی خواہش می میں متی کرومی طبیقر اول بنیں الیکن ان جلہ امورے با دہور آپ ا بنے بانشین کے لیے نامزدگی (Nomination) کا طراقیر اختیارتہیں فرمایا۔ اس بات سے کون انکارکرسکتاب کر انخفنور کا وصال ایک عظیم سائخر تفاا در اس کے بعد خلیفر کا تقرر اتمت سے سیے ایک منگین و تم وادی اور آ زماکش تمتی۔ اس سیلے میں انقلامیت ولیے کا پیدا بونائيى ناگزيرتفاغين سيكدا ثرات اب تك امت بين سيليداً دسبير بين ليكن نجملي التر عليه وكتم سنے خاتی راسنے قائم كر لينے ہے باوجود صحابة كرام سے مراسنے اُست ایک با قامن و عهدا وميت ياتجويز كيطور رسين نهين فرمايا تاكه قديم زمانه سعد دنيا بعرس ولي عهد مقرد كرسن كابوطرلفيه رائع ومتوارث بإلاأر بائقاءان بركارى منرب محكدا ورأمت مسلمة اپنی ذمہ داری پرانتخاب امیر سے مہوری ومعیادی طربی کواختیاد کرسے معاص ستنہیں اس مسئلے سے متعلق متعدد إما ديث مروى ہي جن ہي سے ايک كامنرورى معتدمي بخارى، ك ب العلب والمرمني سع بيهال بيش كرتا بول - اس مدريث من مذكورسه كرجب بني كريم ملى الشَّرَطبه والمم يرشِّدَت مرض طارى بونى نواكب تے معنوبت ماكنت اللَّه عن فرمایا:

لقد هممت اوام من ان الرسل الى الى بكروابت واعهد ان يقول القائلون او بيتمتى المتمنون شرقلت بأني الله ويد فسح المومنون اوبدنع الله ويأبي المومنون -

" بی سے ادادہ کہا کھا گہ بی او بھراودان سے بیٹے کو بٹواؤں اور زان سے بیٹے کو بٹواؤں اور زان سے بختی میں ولا بیت عہر کردوں ، مباح آ کہ دبعی معترضین احترائ کریں یا تمنا کہ ہے والے تمنا کریں بی تمنا کہ بہریش سے جی بیں کہا کہ السّمان چیزوں کو دوک دیے گا اور تومنین ان کا دفعیہ کرلیں سے ، یا دومر سے الغاظی السّد دفعیہ کر دسے گا اور مومنین اللّہ دفعیہ کر دسے گا اور مومنین اللّہ دفعیہ کر دسے گا اور مومنین اللّہ دفعیہ کردے گا

برمدبب مخلف مسندوں کے ماند مخاری اور دیگرکتب معاص کے متعدد مقاما پروارد ہے ۔اس کالفظ «المومنون» تطعی طور پر تابت کردیا ہے کر خلیفر کا انتخاب جمہور مسلمین کی آزاد مرمنی سے مہونا جاہیے اور اسلام میں انتخابِ امیر کے بیے مثانی ومعیاری اورافضل واو کی طریقہ بہی ہے بیٹا بچہ معنورا کے اس خشار کو اِمرت نے شمیک تھیک پوراکیا اور اکہی معترت او برکڑ کوخلیفہ بنایا جہاں صنور کیے ندفر کے بیے۔

يصنرت عمرة قاروق كاانتخاب

محصرت الوير والمسلمانول ك دومر المطيغ معضرت عمر فاروق مقص كا تغرر و الشخلاف بالشبه معترت الوكرا كي تجويز مح مطابق عل من الاكميانغا اور إسى مسي لعِعن معن وات يزيد کی ولی عہدی اور بعد کی نسلی وخاندانی محمرانی کومباکز ٹابت کرنامپلے منتے ہیں لیکن حقیقت برہے کہ ان بیں سے ایک پر دوسری مورت کو قباس کرنا بالکل فلط ہے ،کیونکہ دونوں بیں فرق وانتیاز كے متعدد بہلو بالكل بين اور نماياں بيں مثلًا بہلافرق برسے كر معنرت الو كريشتے اپنى زندى ميں کوئی ولی عبد مقرد کرسے اس کی بعیت بہیں سے لی بلکران کو ابنام الشین تجویز کرسنے کا بھیال اس والمت آباجب كه وه موت وسيات كيشكش من مبتلا تهد اسيف الري آيام من من كي دوزنك آب مسجدین نماذ کے سیے بھی آمٹر دھیت منسر ہے اسکے اور میں وقت آپ سے مصغریت مثمان کوومیت لكعداني لنروع كالتى اس وتنت آپ استفضعيعت ونخيعت بوسيكي ستفے كه اطار كراتے كراستے آپ کھے دید کے لیے سبے ہوش ہوستے۔ اس سے بوکس یزید کی ولی عبدی کی تحریک اور مہم کا ا فا زمع نسرت اميرمعا وييم كي وفات سي بإرسال ملكراس سي ين المساعية من المستحيري المويكا مقارير تخریکب صرف شام تک محدود نریخی کمکرمروان اور زیا دوخیرہ نے اسے حمین ، بعر*سے ، کونے* یں بوری سرقری سے شروع کررکھا تھا اورتمام لوگول سے باقاعدہ بعیت بی مبارم کتی ۔اِسیمورت مال كود بكيدكر معشرت عبدالشربن عمرهبي فختاط اودمرخيال مرتج انسان في يمي مساحث كبر ويا تقاك يس ايك وقت يس دوبجيول كاقلاده الني كردن من نهين والسكتاء البنة امير معاويم مع بعد بويمى عليف تسليم كرايا جاست كائن اس كي بعيت كراول كا-

دوسراا میمازی پہلویہ ہے کر صفرت الوکھ نے تھی پر لکھوانے سے بِندروز ہیں اربابِ کل دعقد اور اسمابِ ٹوری سے پُری طرح مشودہ کر لیا تھا۔ بچنا نجہ ابن سورصا میب طبقات نے آپ کے حالات بیان کرتے ہوئے آخری ذکود صیب تہ ابی بکر سے زیر عنوان کھا ہے که آپ نے صنبات مجد الرحمان ہی خوات ، عثمانی ، سعید ہی ذید ، ایچ آلائوڈ ، اُسینز بن عکی را در مستعدد درگر مبابر بن وافساد سے شورہ ہی اور مب نے معنوت عمرے تی بی انجی دائے کا اظہار کیا۔
مجر لیم بن وافساد سے شورہ ہی اور مب نے معنوت عمرے تی بی انجی دائے کا اظہار کیا۔
میں کہ در مکت ہوں کہ بن نے بہتری آدمی کو تجویز کیا ہے دبین وو مسری دو ایا میں ہے کہ عمر میری نری کہ بن بر سمت ہوجا ہے ۔ گفتی ، اب بوب میری بگر نود بوجر اٹھا ہیں گے توزم ہوجا بی اور والیات بیں ہے کہ ہوجا بی رہی ہی کہ بر میں کا دور جر اٹھا ہیں گے توزم ہوجا بی اور اور الم میں اور گور میں اور اور الم بر منافردی کا اظہار کر دیا ۔ معضرت معا ویٹر کے جمہدی شودی کا وجو داور الم بی و معضرت معا ویٹر کے عہدی شودی کا وجو داور الم بی و معضرت معا ویٹر کے عہدی شوری کی اور والم بی و معضرت معا ویٹر کے عہدی شوری کی اور والم بی و معضرت معا ویٹر کے عہدی ماری کیا جا وہ معضرت الور کو کی و میت سے قملی ملور پر مختلف میں جری کا معا طرحی طرح سے کہا گیا وہ معضرت الور کو کی و میت سے قملی ملور پر مختلف میں جو بی کا معا طرحی طرح سے کہا گیا وہ معضرت الور کو کی و میت سے قملی ملور پر مختلف میں جو بی کا معا طرحی طرح کر بیان کیا جائے گا۔
الور کو لئی و میت سے قملی ملور پر مختلف میں جو بی عمری کا معا طرحی طرح کیا گیا ہا ہے گا۔

تبسری بات مجوفاص طور برقابل ذکرسے وہ بہ ہے کر معفرت الوکوٹ وحمر سے ماہین فاغرائی قرابت کا کوئی تعلق نہیں تھا اور صفرت الوکوٹ فرابن کا کوئی تعلق نہیں تھا اور صفرت الوکوٹ فرابنی وحمیّت کے مائم اس بہائو کی طرف خصوصی امثارہ فریا دیا تھا تاکہ اعتراض وتہمت کا کوئی موقع یا تی مذوسہ - امام این جربرائی تا دیخ دجلوں ، مثلا ، ہیں فریلے ہیں ؛

اشرف ابوبكرهل الناس من كنيفه واسماء ابنة عديس ممسكته وحويقول اتزينون بهن استخلمت عليكم إفانى والله ما ألوت سن جهد الرأئ ولا وليت ذا قوامة وائى قد استخلفت عمم بن الخطأ ب فأسمعواله والخيعوا فقالواسمعنا واطعناً...

"" معترت الویکرشنے دویے ہیں سے لوگوں کی طوت ہما نکا میب کوئی کا ابھیہ)
معترت امحار بنت مجیس نے آپ کوئی م دکھا تھا۔ آپ فرما رہے ستے کہ کیا تم لوگ۔
میرے جائٹیں پروامنی ہموہ خدا کی تعم بی نے خور و نوش می کی نہیں کی اور بی نے اپنے
کسی دمشہ داد کو دلا بہت نہیں سونہی ۔ بی نے عمر شین خطاب کوخلیفہ بجویز کیا ہے،
بس سنو اور ما تو۔ لوگوں نے جواب دیا کہم نے می لیا اور مان لیا۔
اس کے برخلا ہے امیر معاور شے اپنے اپنے قریب ترین عزیز بعثی تو داسیتے ہیں ہیں کے بیٹے کو

ونی عہد بناکرایک لیبی مثال قائم کی ہو پھیلے موہود نرتھی ، لیکن ہوبعد والوں کے لیے وائمی طور پر ایک نظیرا وردلیل بن کردہی ۔ این اٹیر قربلہ تے ہیں :

معادية اول خليفة بايع لول الاقالاسلام-

«معاوی میلے خلید دیں میہوں نے اسلام میں اپنے بیٹے سے بید ہیں ایک المکائل

ملدح مسيس يو

اس کے بعد سلمانوں میں بعیت کا انتخابی اور شورائی طریقہ یا کسل معددم ہوگیا اور لوبت ہمہاں اکس بہنے گئی کر ایک سخمران نے اپنے بعد علی الترتیب دو دور تین بین دلی مهد مقرد کر سف مشروع کر دیتے بین میں سے بیمن نا بالغ بلکہ ماں سکے بہیٹ میں ہوتے ہے اور ان سکے تن میں بوت نے رہنی بعیت کی در سنی بعیت کی نے دا سے سے یا الفاظ کر دستی بیعیت کر دن گاتو میری بھیات کر فرائے میں بھیت کہ کو اور موالی ترکی کے مالوائے جائے کہ اگریش بھیت فرخ کر دن گاتو میری بھی کی جالاق منظفل وار دم وگی بہی بھیت مگرہ اور طلاق منظفل وار دم وگی بہی بعیت مگرہ اور طلاق منظفل وار دم وگی بہی استرائے بات میں بات بوستے مدائے استرائے بات بات کی اور فرما یا تھا کہ ہے کوئی شے نہیں ہے۔

مصرت عثال كاانتخاب

مىلى الشّر عليه وسلّم ، معفرت عبد المثّرين عمر جونود اسبت والعيما مهدكا انداز بيان ديكد اسب ستف فراسته بن :

فعرفت إنه حين ذكرس سول الله صلى الله عليه وسسلم غير ستخلفت -

" يَن سَن مِن لِي الرحِيد آب دمول السَّمِلَى السَّعْلِيد وَ لَمَ كَا ذَكْر كردِ المَّهِ بِي لَوْ السَّمِلَى السُّعْلِيد وَ لَمَ كَا ذَكْر كردِ المِن الرَّبِ المَّالِي السَّمْ اللَّهُ الل

اس کے مقابیر سلم کی دوسری دوایت ہیں آ باہے کہ صفرت ابن حریظ رائی

یمشیرہ صفرت مفعن کے باس کے قائبول نے فرایا ﴿ کیا آہیں کا کوہ ایسا نہیں کہ تہماد سے

والد کسی کومالشین نہیں بناد ہے ہا سحفرت ابن عمر ہے جواب دیا کہ وہ ایسا نہیں کہ بس کے

دہ فرملے تھیں کہ وہ ایسا ہی کورہے ہیں سحفرت ابن عمر ہے تھے اٹھائی کہ وہ اس معلے لی دہ سے معنوت عمر ہے کہ دہ سے میں کہ اس ای محرف ایسائی کہ وہ اس معلے کے دہ سے میں کہ آپ کسی کومالشین نہیں تجویز کر اسے آگر ایسائی کہ دوار سے

دوز آپ نے حرم کی کی کہ دوارہ ہے جی کہ آپ کسی کومالشین نہیں تجویز کر ایسے ۔ اگر آپ کا کوئی تجدوا ہوا وروہ اپنے کے کو اس سے حال پر میحوا کر آب اسے تو آپ دیکھیں سے

کہ اس نے گے منائع کر دیا یسلی فول کی تکہ بانی کا معاملہ تو شدید ترسے ہو معنوت عمر ہے

داندی کی ، کچھ دیرانیا مرسیکے دسے ، میرصفرت ابن عمر ہی کی فرطیا جواویر کی دوایت میں مذکور مطیہ وارسی مداور سے ۔ اس پر صفرت ابن عمر فرطی نے ہیں :

فعلمت انه لعربکی لیعدال پرسول الله علیه وسلم احداً وانه غیرمستخلف -

" بس جيمعلوم برگياكم معنرت جرافكسي كويمي دمول الترملي الترطير وسلم كم مرابر جائن و داري الدرائي وسلم كم مرابر جائن و داست مهرين بن اور آب كري كوخليف منهين بنائين سنت ا

ان دوایات اور بالخصوص محضرت این عمر خمی کشتر محاست سے بربات واضح بوجاتی ہے کہ اس معلیا ہے میں مصررت مور خسے معشرت ابو بجر شرے زیادہ نمی کریم مسلی اللہ علیہ دیم سے اموه كواسينے سامنے دكھاسپے اور تخفی شغیتن کے استخلامت سے امری بڑا پر اجتزاب كيا ہے ۔ البنة آپ نے خلافت کے بیے نام جویز کرنے کا کام الیے اصحاب سے میرد کردیا ہوعشر ہ مبشره يس شامل منقد اور اسلامي معارش مديم كلبات مرتبر مرا ورمربرا ورده ترين شخاص شمار موست سنتے یوشرہ مبترویں سے دو در صغربت ابویکر ڈادیمعنرست ابویم پڑنا ہے ہے مکین *ہونیکے نتے ، تیسرے تو د (معنرت عمرہ) جنت جاستے ہے ۔* باتی سات امحاب بقيدِ ميات سنقرى مي سي مجركواك سف اتخابى بورد كادكن بنا ديا كرماتوي (حصنرست معيداين زيد) كوآب في مستفسنتني كرديا ، صرحت اس بنا پركه وه آب مي بازاد معاني اودبهنونی شنے، ودن وه حمنرت عم<sup>رخ</sup>سے بھی زیادہ قدیم الاسلام اورسابق اہ کان سننے۔ یہ فقطميرابى قياس نهيسه بلكمتن وعلمائت منعت فيهي لكعاسب كهمعنرين عمراني انہيں بربناسئے تورُّع وتفقی الگ رکھاكيونكروه أن كے قرابت دادستھے ميجيم سلم كافن دايا كوا وبرنعتل كمياكياسب، أن سيعلم تمنيتي ايك روايت ملم، كماب العدالية ، باب بهي كالانتم ين كمي موجود هدي من معترت عمر في ايك خواب كا ذكر بيسيس كي تعبير يمجعي كمي كني كرِّب کی موت کا وقت قریب ہے۔ آپ نے اس کا ذکر کرنے ہوئے فرمایا کرمجعن اوگ مجھے مانشين بناسف كسير كينته مسهالا تكرالله تعالى اسينے وين اور خلافست كومنا لع نهرين ہوسنے دسے گا۔ اس مدریت کی تشریع میں امام نودی فرماستے ہیں ا

السنة عنمان دعلى وظلمة والزبير وسعد بن ابى وقابى وعبد الرحلى بن عوص وال كان مسن الرحلى بن عوض وال كان مسن العشرة لانه من اقاربه قتوس عن ادخاله كما توس عن ادخال ابنه عبد الله وفي الله عنهم -

دد بون جدامحاب کے نام صفرت جرائے کے بڑے گئے ، وہ حقان ، علی اللہ المحرار المح

نہیں فرمایا بعیداکہ آپ نے اپنے ما حبزادسے صفرت جندالڈکو کبی نہیں نظر کی۔ کیا ہے

اسی طرح بخاری ، کتاب الحدّود والحاربین ، باب رجم الحیّرای انزنایس ایک فعسل مدیث وارد به کرم معرف بخاری انزنایس ایک فعسل مدیث وارد به کرم معرف محرف معرف بخار ایک هم مورد به به کرم می مرفوس کرد به می مرفوس کے باتھ بہت میں اسے کہ میں اسیے لوگوں کو سخت تبدیر کروں گا۔
کروں کا معمدرت عمرانا بیان کرخ مند بناک مہو گئے اور فرایا کرمیں اسیے لوگوں کو سخت تبدیر کروں گا۔
میر فرمایا :

ظُوُلاءُ الدَّين يريده ون ان يَعْصبوهُم امريمُم .... ليس منكم من تقطع الاعناق اليه مثل الي يكومن بأيع رجالًّ غيرمشوس ق مست المسلمين فلايباً يعهو والاالذي بأيعه تَعْرَة ان يُقتلا-

" روہ لوگ ہیں ہو ہا ہے ہیں کہ مائنۃ الناس کے حقوق خصب کریں .... ہم ہیں کو آن ایس انہیں سے ہوا ہو بھر کا طرح مرجع حوام ہو جی سنے بھی سنما توں سے مطور سے کو آن ایس انہیں سے ہوا ہو بھر کا طرح مرجع حوام ہو جی سنے کی اسے بھی سنما توں سے بھر سے بیر بیست کی ، اس بیست کر اسنے واسلے کا فعل قابی قبول نہیں سے ، بھک وہ دونوں اپنے آپ کو فتق کے لیے نہیش کر رہے ہیں ہے

بعن دوسری دوایات سے معلی موتاہے کہ کچھ اوگوں نے معنرت ابن عمرہ کو کھی انتخابی کونسل میں شائل کرے کے مطالبہ کیا، تو معنریت عمرہ نے فرطیا کہ وہ میصتری جیٹبیت سے موجود دیں مگر خلافت میں ان کا کوئی محتریز موجود میرسے خاندان میں اگر عمرہ برا برسرا برحیوسٹ مہیں مگر خلافت میں ان کا کوئی محتریز موجود سے میں معنریت عمرہ کا ارشا و بول نقل ہوا

بیٹھ داکھ عبد اللّٰہ بن عمر ولیس لمه من الاعر شین - سے انہیں کچھ میں الدی شین - سے انہیں کچھ سے انہیں کچھ

اس مدیث کی شرح کرتے ہوئے مافظاین مجری فرملتے ہیں:

اما سعيد بن زيد فهوابن عم عم فلمديسة وعم فيهم مبالغية

. تى الت برى من الامر -

" معید بن زیر معنرت عمر می چیا ذا دیمائی کتے ، پس عمر نے ان کا نام نامیا۔ پر امارت کی ذمر دادی سے برارت پس میالغہ ومثقت کی بنا پرکھا کے اسی مقام پر المدائی کا یہ قول نعتل کیا گیا۔ ہے:

عدّ عمر مسعيد بن زيد فيدن توتى التبي ملي الله عليه وسلّم وهو عنهم مراض الاانه استثناء من اهل الشويم في لعر إبته منه -

" معنرت عمر فرن خصرت معید بن ذید کوان اِصماب پی شماد کیا ، جن سے بی کا اللہ اللہ معامل کی میں اللہ معامل کی ا علیہ وکم بوقت وصال رامنی کھے محرصنرت عمر شنے انہیں ابل شوری سے تنظی کر دیا کی کی م وہ آ ہدے دمشند داد کھے ہے

امام ابن تيبيَّ منباج السُّندَ ببلدس منفر ١١٨ برفرات من :

وعمرت اخرج من الامرابنه ولمريد على الامرابي عسه

" اورصنرن عمر نے اپنے جیٹے معنریت عبدال آدراسے عم ذا دسمیدین لہ بہرکو امید وارئ امارن سے خارج کردیا حال اکرسیڈ مشروش سے ستھے۔ وجربرتنی کہ وہ تنبیلۂ بنی مدی کے افراد شعیرین معترت عمر شکے بہ تنبیلہ سکتے۔

اس کے منصلاً بعد ابن تیمیر کھتے ہیں کہ مصرت عمر شنے اپنے قبینے میں سے کسی سکے مہر دکوئی عہدہ نہیں گیا۔ مرت ایک مرتبرالیا کیا گریودیں ای وائی کو بھی معز ول کروہا۔ بہی ابت اس کا بست مرتبرالیا کیا گئی ہے کہ معترت الو کرنز اور مصرت مرقر دونوں سنے بات اس کا ب کے صفحہ ۱۳۰۰ بلدہ پر بیان کی گئی ہے کہ معترت الو کرنز اور مصرت مرقر دونوں سنے ابنی زندگی میں اپنے کسی عزیز کو منصب نہیں مونیا ، ندائے اسپنے بعد بیانشین بنایا ، مالا کران کی اولاد وافاد بین فعندالے معالم موجود تھے۔

سمنرت عمر انتخابی شودگی مقرد کی تھی اس سے ادکان نے یا بمی گفت و شنید کے بعد ملیغہ تجویز کرنے کا کام مصنرت عبدالرحق بن عوت کو تغویین کر دیا تھا۔ تاریخ طبری اور دوسری کتابوں میں جو تفصیلات وسے بیں ان سے معلوم ہو تاسے کہ حضریت عبدالرحمٰ نے اس ذم ردادی کواداکر نے کے لیے زیادہ سے زیادہ رائے عام کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ آپ نے کھول میں جاکر پردہ نشین خوا تین نگ سے شورہ لیا۔ مدینے کے بامشندوں، طالب علموں اور باہر سے آئے ہوئے ماجیوں کی رائے معلوم کی۔ آخو کا دانہیں اندازہ ہواکہ لوگ معنرت خمان کی طوت زیادہ جمکا و سکھتے ہیں بہنا کچر معنرت عمان ہی کے یا تقریرہ جیت مام ہوئی۔ محنرت علی کھانسخاب

معنرت منمانی کی شہادت کے بعد بعن محالہ کرام معنرت کی شکے ہاں جھے ہوستے اور ان سے بعیت کرنی جا ہی گرحمنرت کی شہادت کے انکار کردیا ۔ جب آپ سے یار یار نقامنا کہا گیا تو اسے فرایا کہ جب سے یار بار نقامنا کہا گیا تو اسے فرایا کہ جب نک اہل موری اور اہل بر دمیری خلافت پر اتفاق کا اظہاد نز کر ہی، اس و قسن تک میری خلافت معند ہم بی آپ کا یہ قول مجی منقول میری خلافت معند ہم بی آپ کا یہ قول مجی منقول

خان بیعتی لاتکون خفیا ولاتکون الاعن دستامن المسلمین -" میری بیست منفی طریق پرنہیں ہوسکتی ، اس کے بیے مسلمانوں کی رمنائے مام

ادم ہے ہے۔ مجرآپ نے مب لوگوں کومسمیرنموی ہیں جمع مجونے کامشورہ دیااورمہاجرین وانعسامِ محائِر کاکٹریت نے آپ سے بعیتِ مثلافت کی ۔

ا مُنْدَرا حريمُرْدَيَّاتِ عَمَّالُنَّ مِن بِ

تالعثان، لوان بيدى مفاتم الجنة لاعطيتها بن امية حتى يدخلواس عندالخرهم -

معنرت علی کی خیمادت کے موقع پر جب اک و فات کا وقت اکبہنیا تو اکب سے ریافت کی ایک کی دفات کا وقت اکبہنیا تو اکب سے ریافت کی گیا کہ کیا اُپ کے بعد ایک معاصر اور معضرت میں کے اند پر جیت کی میا ہے ؟ ایپ نے بیالی کہا کہ کہا ہے ؟ ایپ نے بیالی کہا گیا ہے ؟ ایپ نے بیجواب دیا وہ طبری (جلد م مفر ۱۱۲) میں در بیج ذیل الفاظ ایک ناقل کیا گیا ہے :

ما آموکید و لاانهاکد-انتیم آبسی « پُن رقهبی اس بارسے میں کوئی عکم دیتا ہوں ، ندمنے کرتا ہوں یم نود مجدسے مدا کر سیکتر ہو ہے

پنائچ محسنرت ملی کے بعد جی نوگوں نے حسنرت میں کہ بینت کانتی اور حج حسنرت معادیم کے خلاصت مجلک کے سیاس کے مسلے متھے ، ای مریب نے صعفرت میں کو بعلیب خاطرا پنی آزاد مرمنی سے معلیم خات ہے کیا تھا ، اس میں معفرت کان کی می ٹواہش یا جا بیت کوکوئی وٹس مذمقا۔

تعيم نبيت كي بجث

اس امونی دتمہیدی کام سے بیداب پی محالانا مودودی کی وہ عبادت نعتی کرتا ہوں ہے۔ مولانا عثمانی مساسب سے مسیلے بدویت تنعید منایا ہے۔ وہ عبادت عظافت وطوکیت مسفرہ ۱۰ پر آن الغاظ ہیں وہ جے۔ وہ معندیدی دفاجهدی کے ابتدائی توریک کی مصح مذرو کی بنیا دہر نہاں ایک توریک کی مصح مذرو کی بنیا دہر نہاں ایک ترکی تھی ، بلکد ایک بزرگ (معندو معندو معندو تا معندو تا معندو تا معندو تا معندو تا معندو تا معاور تا کے ذاتی معاد سے ایس کرد کے اس تجویز کو تنم دیا اور دو اول معاجوں نے اس بات سے تعلی تظرکز لیا کہ وہ اس فرج ان تمدید کوکس راہ پر دال در ہے ہیں ہے

اس برمولانا عوتقى معاصب ارشاد فرطت بن كريجهور أتست كيمقق على رميشه س یہ ترکہتے آئے ہیں کرمعنرت معاورہ دئی النٹر خزکا پڑمل داستے اود تدمیر سمے دیسیے پی نفس الامری المود پر ددمست ثابت نبیس بوّا اوراس کی وم سے اتمت سے امتماعی معما نے کونعقدان بہنچا مگر معنریت معاوی کی نیتت پرملہ کرسنے اوران برمغاد ہری کا الزام ماند کرسنے کاعن کسی کوئیس سے۔ وه ابنے اس اقدام میں نیک نیت سنے اور انہوں نے موکھیرکیا شرعی جوازی مدودیں رہ کرکیا؟ اس سے بواب میں میری بہلی گزارش برسے کرمولانا عنمانی تے مولانا مودودی کے موقعت کی ترجانی كريت موست ان ميمتاط الفاظ اورطائم المرازيبان كوخواه حواوسخت اورناكوار العاظيين بهل دیا ہے کسی کام کا می مجمع منسب کی بنیا دہر نہ ہونا اور کام کرلے والے کانیک نبت نہونا یااس کی نيت كانتهم مونا دولون صورتين كيسان نهيين بيرساسي طرح كسى فردكا واتى مفاوسسے اپس كرنا اور كسى فردكامغا دېرست بومانا د دنول پس بڑا فرق ہے۔ يہ بالكى ايسا ہى ہے كہ تيں كبول كرجعن صحابة كرام يبيع ميرقر، تشرب غمر يا وناكام دوريمي مؤلسه اورحمّا في مساحب ميرا قول يول لمثل كردين كرمعان كرام مجود مشراني، زانی العدمیش پرمست شخف یاحثمانی صاصب بر فرمانیس كه مسلمانوںسے مشرک و برحت کا معدودم ورہے اور پس ان کی بات کو بوں نعل کروں کے مسلمان عا طود بِرَشْرك اددم بَدَع بن سِحَك بِي سِظَامِر سِنِ كراس طرح يانت كجد سے كجد بن ماتى سے۔ تاہم اگرمینہ ہے اور نمیت کے فرق کونظر انداؤ کر دیا میائے اور کسی کام سے مجھے میر بائے پرمنی نہ ب<u>رنے ک</u>ا مطلب تعجے نیت کا فقدان ہی لے لیامیاً ہے تب ہی ایک بنیا دی شوال ہواس من میں پدا ہوتاہے، دہ یہ ہے کرنیت کے میم یا غیرتے ہونے کی بحث ہرانسانی فعل میں پیدا ہوتی ہے یا كجرخام فتم كے افعال ہي جن ميں تيت كي محت وعدم محت معتبر ہے اور جن ميں نيت كے فساد

د صلاح کے مختلف عواقب واٹرات مرتب ہوستے ہیں۔ یک نے اپنی مدتک اس سفلے پرفود کیا ہے ادر محدَّثين سف انها الاعمال بالنيّات اور نكل امن يَمانوي وخيرو اما ديث كي تشرّع ين بو کے فربایاہے، اس کائمی مطالع کیاہے۔ اس معاملے میں ہو کچیدیں مجرم کا بول وہ یہ سب کہ نیت کے وجودوعدم یاصمت و تقم کاسوال صرف اُن اعمال کے بارے بیں پیدا ہوتا ہے جوعبا دات وتقرّ بان مسي تعلق مول ياكم ازكم شريعت ك اهامرد نواى كى تعيل كرية موسك انجام پذیر ہوں۔مثال سے طور پرکوئی تتحف اگر نماز ٹیسصے یا ذکوۃ دسے یا بچ کرسے یاجہسا د نى بىيل النهين مبانى ومانى قربانى دست توان مي نيت كاموجرد يامغقود ميوناادراس كالميح با فلطمونا بنيادى الممبت دكمتناسب اوربرميلوست قابل منبادست، كيونكراسيس افعال ميس نیست کی امچھائی یا بُرائی سے آسمان وزئین کا فرق واقع مجومها ناسبے۔ بہوسکتاسسے کہ دوفعل بونظر بغلابر كميسال مول ، ان بي سيد أبك بريزنت واجب مواور دومرا بالكل أكادت جاست، بلكر اکٹ موجب مواخذہ ہو رہی ومبرہ کہ ان افعال کے انجام دسینے والے کے مطسطے میں بہیں حبن فلن کی تلقیان کی گئی ہے اور زیادہ قیاس ارائی سے روکاگیا ہے ، اگر میرمسری شوابدو قرائن كى بنا برنيت كوزير كيست لانا قطعًا ممنوع بعي تبيي سبه-

 ہے تو پھرکسی دینی، علمی یا تا دیخی موضع پر کام کرنے والانشابیدی کوئی مسلمان ہوگا ہواس سے

زی مرکا ہو۔ مولانا محد تقی صاحب عثمانی اب تک ہے کچے مہر وقلم کرتے دہے ہیں اگر اس پر ابک

نگاہ بازگشت ڈال لیں تو انہیں اس ہی کچی اس جیزے متعدد نمونے بل جائیں ہے جسے ہے انہیں اس جی بیتوں

پر ملم " قراد دے کر ممنوع کھی ادہے ہیں۔ انسانی فعل اور شینی ترکت میں آخر کچے تو فرق ہو تا

ہے اور میر رہی ایک مقیقت ہے کہ فعل نا جمود بالعوم جذبہ نا محدود ہی کا نمس ہو ہوتا

## «نريت يرتمله!»

معاً وية من العصابة ، من العلماء الكبار ولكن ابتنى يُجبُ الدّنياً . «معاورة معاورة معالى المراكب المائياً على المعاورة معاورة معالى اورطاء كراديس سيم نيكن وَه وَ تَبُ ونيا مِن جَمَا مُوسِكُ "

اب مولانا ه غانی اگرچا بین توفر با مسکتے بین کہ یہ امیرمعا ویٹ پر دنیا پریش کا الزام سبے اور ان کی نمیت پر حلر ہے جس کا میں کو نہیں کہنچیا۔ لیکن عثمانی صاحب کو یہ کبی نہیں کی ولن بھا ہے کہ معنرت نمین ایک طون السیے صماحیہ تقوی وقور تاسقے کہ وہ موفیا ئے کرام سے امام شمار کے معنرت نمین ایک طون السیے مماحیہ تقوی وقور تاسقے کہ وہ موفیا ئے کرام سے امام شمار کے مباہد تی اور دومری طرف وہ استے تقراور مما وق القول بیں کہ میمین اشکن اور کشند نشا فی مسب بیں ان کی روایات موجود ہیں۔

مولان وتردالزمان مساحب عدراً با دی شفت بیسیرالبادی دفتر مجه و تشریح البخاری ، سیمت تعدد مقامات برامیرم ما در مستحد تناق مکمعاسی که ای کادل ایل بهت سسے مساحت نزیمتا ، جس طرح شاہ مبالع زیج ن کلعاہے کہ: " مرکات اُوخانی اؤٹرائر نفسانی نبود ہے ۔ الفاظ بظاہر میہت سخت ہیں اور مکن ہے کہ موان میر تقی صاحب ان کو بھی " نیست ہر گلہ " قراد دیں۔ نیکن ان الغاظ کو نمیت ہر عملہ کہ کہ کہ کہ ان کا زبان وقلم سے معدود ممنوع مجھتا اس وجہ سے دومت نہیں کہ تادیخ وحدیث کی گاہوں میں متعدد واقعات الیے مذکور ہیں ہوائی موں میں معامت حالت کرتے ہیں۔ مثال کے معرب عالی میں معارت کا ان کی اور ان کی قرار ہیں ہوائی موں میں کے مسئلے کو لیجھے ۔ بہ غروم طریع جس طرح معرب کا آن کی اور ان کی وفات کے بعد تک ہوا اور معنوت کی اور ان کی وفات کے بعد تک ہوا اور معنوت کی اور ان کی وفات کے بعد تک ہور کو خطبہ ول ہیں ان ہون طبی کرتا مقال اس سے بھر آخر و نوں کی صفائی کہتے ہاتی وہ کئی گئی ہی مجموع کی ایک نا قابل انتحاد مقیقت ہے کہ امام حسن خوان میں موان کی طریب سے امیر معاور آخ ان کی طریب سے کہ امام حسن کی مثال مت سے دمت بردادی سے بعد کی ان کی طریب سے امیر معاور آخر انعلوال سفر موال میں کہ کرنے سے جوانام حسن کی وفات ہی ہر وہ کہ کی ایک نا قابل انتحاد العلوال سفر معاول کے کہ ایک کی موان کے کہ مول کرنے سے امیر معاور آخر انسان کی وفات ہی ہروئی ہوئی ۔ او مند خودی الاخ ہوال العلوال سفر ۱۲۲۲ ہر کہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ ان کہتے ہیں۔ انسان کہتے ہیں۔ کہتو کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہتے کہتے کہتے کی کہتے ہیں۔ کہتے کہتے کہتے کیا کہتے کہتے کی کہتے کہتے کہتے کہتے کہتے کہتے کی کہتے کی کہتے کہتے کی کہتے کے کہتے کی کہتے کے کہتے کی کہتے کی کہتے کی کہتے کے کہتے کی کہتے کہتے کی کہتے کی کہتے کہتے کے کہتے کی کہتے کی کہتے کی کرنے کی کہتے کی کہتے کی کہتے کی کہتے کی کہتے کی کرنے کی کرنے کے کہتے کی کرنے کے کہتے کی کہتے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی

وانتى خىروفاة الحسى الى معادية ،كتب يه اليه عامله على المدينة مى دان فارسل الى ابن عباس وكان عنده بالشام فعن الاواظهر النهاتة بهوته فوالله لا تشتمى بموته فوالله لا تلبث بعده الاقتليلا-

« حسنرت حمانی کی وفات کی جرامیر معا وین سکہ حاجی ہدید مرونان سنے ان تکسیم پائی۔
انہوں نے صفرت ان حمائی کہ بالا ایو ان سکے پاس شام ہیں آئے ہوئے ہے۔ بہا میراور ان میں اسے افلیار کے مدردی کیا اور امام سن کی وفات پرٹوٹی ظاہر کی ۔ اس پر ابن حمائی فران سے افلیار کی دری کیا اور امام سن کی وفات پرٹوٹی ظاہر کی ۔ اس پر ابن حمائی سے افلیار کی ۔ اس پر ابن حمائی کے دو ان سے کہا کہ آپ کی ان سے بعد زیادہ دیار دو در دری گئے ہے۔

اس كے بهرگنن انى وا وُردكن ب اللهاس باب فى ميلود النموركى ورج مديث المحظم بود الله و وفادا لمقد المرين معلى يكوب الله معاوية بين ابى سفيان فقال معاوية الله معاوية بين ابى سفيان فقال معاوية الله نسلان الله تدام اعلمت ان الحسن بن على توقى فوية م المقد امرفقال له فسلان

اس روایت بین جهان فال کا لفظ استعال براسی و پال سنداحدی معاویر کالفظ مروی سب مهاویر کالفظ مروی سب مهاویر کالفظ مروی سب مهاویر کالفظ مروی سب مهاویر کالفظ مروی سندام مولانا شمن الحق معاصید مون المعبود نظر تصریح کردی سب راس روایت کی تشریح بین مولانا موصوف فرملت به بین و ا

والعجب كل العجب من معاوية فانه ماعي ف قدد اهل البيت حتى قال ما قال وفان موت مثل الحسن بن على رضى الله عنه في اعظم المسائب وجزى الله المقدام ومهنى عند فانه ما سكت عن تكلم العت حتى اظهرة وهكن الله المعلى المحلم المخلص .... فق الاسمان طهرة وهكن الشان المومن الكامل المخلص .... فق الاسمان طلب الرضاء معاوية وقعي الله المناق الله السمان خلال المناوية وقعي الله عنه كان يناف فالناف المقول المناه يدا المناه عن والله المناه عن والله المناوية وقعي الله عنه كان يناف على نفسه من والله المناوية وقعي الله عنه كان يناف

دوامیرمعاوی کے اس قرل پرانتہائی تعجب ہے۔ انہوں نے اپل بیت کے قدرتر ہم پائی متی کہ الیسی بات کہردی میسی بی بی مشکا الشونہ کی وفات بھیٹا بہت بڑی معیب تھی اور السی عفرت مقدام کے کو بڑا کے فیرائے ہے اور ای سے دامنی ہوکہ انہوں نے کاریسی ادا کرنے یں خا موشی اختیار نرکی اور اسے علائے کہ دیا۔ مومی کا ال دھکھی کی میں شان ہے۔ بنواسد

کے شخص نے ہو کچھ کہا وہ معاویے کی دمنا اور تقرب سامی کرنے کے بیدے تھا۔ اُس نے

یہ مخت کھٹیا بات اس وجر سے امیر معاویے کے ممامتے کہی تھی کہ زامام مسن کی موجود گی ہیں)

میں مان دون دون کے معاویے میں مان اور میں مان اور میں میں میں اور میں کی موجود گی ہیں)

امیرمعادیم کوایئ منا فت کے زوال کا خوف کھا ہے

يبى الفاظ مولانا تغليل الكرماحي في بنال المجرود الشرح منن ابى داودين اسمديث

ئى تشري كرىتے بوئے درج فرملے بي - ده مى مكھتے بي :

فقال الاسدى طنبًا لومناء معاوية وتقربًا اليد فقال المقدام عين سمع ما قال في ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمراعاة معاوية اما انافلا ابرج اليوم عتى اغيظك واسمعك فيه ما تكولا كما اسمعت في ما أكولا-

"امدی نے بات موا دینے کی دمنا اور تقرب ماصل کرنے کے سلے کہی تقی جب
سعنرت مقدرانی المدھی بات میں ہواس نے درول الدر سی المدطیع و ملم کے فواس کی شان میں گستنا ہی کرستے ہوئے امیر معادیے کی خاطر داری کے ہے کہی تقی ، توحضرت کی شان میں گستنا ہی کرستے ہوئے امیر معادیے کی خاطر داری کے ہے کہی تقی ، توحضرت مقدرات امیر معادیے کے خی میں ہیاں سے آئ ہر گزنز بلول کا جب تک آپ کو خصر مندا کر اللے میں اور آپ کو البی بات نر منا اور سے آپ کو تاب ند میرس طرح کو البی بات نر منا اور سے آپ کو تاب ند میرس طرح کو البی بات مند مندا کہ البی بات شر منا اور سے آپ کو تاب ند میرس طرح کو البی بات شر منا اور ہے کہ البی بات شر منا اور سے آپ کو تاب ند میرس طرح کو البی بات شر منا اور سے اللہ کی بات مندا کر ہے ہے لیست در منا اور سے اللہ کی بات شر منا اور سے اللہ کی بات شر منا اور سے اللہ کی بات مندا کر ہے ہے لیست در منا اور سے اللہ کی بات شر منا کی جو میں ہوئے لیست در منا اور سے اللہ کی بات شر منا کی جو میں ہوئے لیست در منا اور سے اللہ کی بات شر منا کی جو میں ہوئے لیست در منا اور سے اللہ کی بات شر منا کی جو میں ہوئے لیست در منا اور سے اللہ کی بات شر منا کی جو میں ہوئے لیست مندا کر سے اللہ کی بات شر منا کی جو میں ہوئے لیست در منا کر میں ہوئے لیست میں ہوئے لیست کر منا کر سے میں ہوئے لیست کر منا کر سے میں ہوئے لیست مندا کر میں ہوئے لیست کر منا کر سے میں ہوئے لیست کر منا کر سے میں ہوئے لیست کر منا کر سے میں ہوئے لیست کر میں ہوئے کی ہوئے کر سے میں ہوئے کی ہوئے کر سے میں ہوئے کر میں ہوئے کر سے کر سے میں ہوئے کر سے میں ہوئے کر سے میں ہوئے کر سے میں ہوئے کر سے کر سے میں ہوئے کر سے میں ہوئے کر سے میں ہوئے کر سے کر سے میں ہوئے کر سے میں ہوئے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے میں ہوئے کر سے ک

صدیت میں آئے بیان ہے کہ صفرت مقدام مینے نے صفرت معاویہ کو قسم دلاکر اوج بھاکہ کی اس کے بیان ہے کہ صفرت مقدام میں نے معرد دل کو موسفے کا فراد اور دلشیم کی ہنے سے منع نہیں فرمایا اور خوا کی تربیل الدّ میں اللّٰہ علیہ دم اللّٰہ میں اللّٰہ میں ماسوب مون المعبود فرائے تسم بربیزی آپ کے کھر کے لوگ استعمال کوستے ہیں۔ اس کی نشرح میں مساسوب مون المعبود فرائے ہیں :

فأن ابناءك ومن تقدوعليد لا يجتزين من استعمالها و انت لا تبنكرها يهم وتطعن في الحسن -

" آپ کے زو کے اور گھرے مرد ( بزید وفیرہ ) ان اشیاد کے استعمال سے برمبز

تا ہم بنی مجتنا ہوں کہ مولانا مودودی نے معنرت معاویہ یا دو مرسے محابہ کرام ہے جس قول وضی سے مجی کتاب و منت کی دوئنی بی اظہار اختلاف کیا ہے مؤدّب الغاظ اور قری ط انداز ہیں کیا ہے۔ براہ دامت الن معنرات کی زیت کو ز دبی لاتے ہوئے انہیں " پر زیّت یا مفاو پر مسنت ، سبے ہوگر ملقات المقاب سے ہرگرز ملقب بنہیں کیا۔ یہ عمدتقی مساحب کی مرزیح دحانہ کی ہے کہ وہ عامت المسلین کو موق کی رہے ہے اس طرح سے الغاظ کھڑ کر مولانا مودودی کی طرف خسوب کی مرزی دودی کی طرف خسوب کی مرزی کے دوان ہوں ہوا نہوں کر دسے ہیں۔ بیش کرتا ہوں جوانہوں کر درجے ذیل عبارت بھی کرتا ہوں جوانہوں کے درجے دیل عبارت دولوکیت معنی منہ میں بردرج کی سبے و

معنوات نے میں قاتلین عمان سے برلہ لینے کے بیے ملیفہ وقت کے منا اور تدبیر کے مالات اور تدبیر کے مالات اور تدبیر کے مالات اور تدبیر کا بیف کا بیک کار کا بیک کا بیک

تا تل ہے 4

کیاکوئی انصاف ہے مدائل علم ہو خواہ مخواہ موسے خلی میں مبتلاز ہو، یہ کہ سکت ہے کہ مطانا مودودی کا یہ موقت متر شرع یا متر ادب سے متح اوز اس قول کا قائل تعد اکسی محابی دیول کو رمعا ذالت برنیت تا بت کرنا ہا ہمتا ہے یا اللہ کی عدالت کو جمروح کرنے کا ادادہ رکھتا ہے ؟ کیا علاق اللہ منت کا محتیدہ یہ ہے کہ محابر کرام معصوم عن الحنظاء ہی، ان سے کسی خلطی کا صدور مرے علی ہے ہیں ہوئے المنظاء ہی، ان سے کسی خلطی کا صدور مرح سے علی ہی ہیں ہے اور ان کے ہرقول وفعل پراجتہاد کا اطلاق ہوتا ہے ؟

خالعته بجست

بحث سابق سے يديات واسى سے كرنى اكرم ملى المد طير وسلّم باخلفائے واستد واستدين ميں سے کسی بزرگ نے کمبی اپنے کسی عزیز یا قرابت داد کے تق بیں میانشینی کی تجیزاتمت سمے لیے پیش نهي فرمانی ـ يه بات بمی مداحت کی مبابکی سبے کرعبادات وتفرّیاست ، یا کھروہ معاملات بجمشروح طربق پرسرانهام بأيس ان بين تونيت سك د مجرد و فقدان اورنيت كي صحت وعدم محت كامتله بنیادی البمیت رکمتا ہے،لیکن جوامورتعبُری نہیں ہیں اور جن کامشروع دمسنون مونا ٹا بت نہیں،ان بین نیت سے قلط یام مجمع ہونے سے کوئی خاص فرقِ واقع نہیں ہوتا۔ان میں خواہ میم مبزبه یا نیست کا دفرما بو یا نه بواورخواه وه ذاتی مفاد کے سیے بول یا توی مفاد کے سیاے، ان سے اخلات کرنے یا انہیں فلط قراد دسینے کا حق کسی طرح سلیب نہیں کیاما سکتا۔ اس طرح ك افعال براتست مع علمار وصلهار بميشه كرفت كرت سيك آئة بي اورمنمنا ان ك سيربات ومحرکات ہی زیر کجٹ آئے سہ ہیں۔ای جیز کونتیت پر کلم یا سوسٹے فلن کا نام دسسے کمہ مذموم بالممنوع قرار دمينا درمست نهيس-نيت پرحمل اس صورت ميں بوتا سيرحب كسى عبادت یا نیک سے کام کوہبی بٹا دمبر بُری نیّت پر جبنی سجھ لمیا میا سنتے ، ودنہ فلط کام بہرحال فلط سینے لمن فل اس سے کردہ اچے مزے یا اچتی نیت سے کیا جائے یا ترکیا جائے۔

یزید کی دلی عمیری کے تعلق عثمانی مهاصب کابدلتا بُواموقف برید کی دلی عمیری کے تعلق عثمانی مهاصب کابدلتا بُواموقف

اب بزیدگی ونی عمدی سکیمتعلق تعریرالبالاغ فراستے ہیں کرمیجہاں تکساس کے کاتعلق ہے کہ صفرت معاویر کا یزیدکو ولی عمد بناتا ہاستے ، قدم پراور ثنائج سکے اعتباد سے میں تھا باغلط، اس بین بهی مولانامودودی معاصب سے اختلاف بہیں ہے جہدرا تربت کے مقق علام بھیشہ یہ کہتے کہتے ہیں کہ معنرت معاویر دئی الترتعالی عند کا فیصل دائے اود تدبیر کے درجے بیں نفس الامری طور بردرست ثابت بہیں ہوا اود اس کی وجہ سے اقست کے اجتماعی معالی کو نفقہ ان بہنچا یہ بہرحال اتنی بات توان کے تزدیک کی کم ہے کہ معنرت معاویہ کا فیصل دائے، تدبیر اور مالی جا متباد سے مصح مزمقا اور امست کے اجتماعی مقادات کے منانی تھا۔

ال ك يعدوه فرمات بين كر معولانا سع بمارا اختلات المستليمي سب كدمولانا سن . اى اقدام كوممن داست اور تدبير ك القبارس تلط قرار دين براكمة انبين كيا، ملك براودامت معنرت معاوي كانبين پرتبست لسكاكراس بات بدام داد فرایا سبے كدان سے مپیش نغایس اینا ذاتی مغاد بخااوراس پرانپوں نے بُوری امست کو قربان کردیا ﷺ مریمومودے سے اس دوہرے موا<u>دمے</u> کابواپ میں اب تکب کی بحث میں دسے پہا ہول ۔ میرسے سیسے دوبارہ لیں اتناعمی کر دبینا كافى سب كراگرى مولاناسنے نيت پرتىمىت نہيں دھائى ليكن يرام رحب تسليم شدہ سبے كرام يرمعا ويہ كانعل داست، تدبير اورنتائج تمينول لحاظ سي غلط كقا اودمعمالح اجتماعير كي حق ين نقعها أي مال ٹابن ہُوَا تومیڈسیے یا ٹیت کے میم ہوستے نہ ہوسنے یا ڈاتی مغاور بینی ہوسنے نہوسنے سے عُلَّا كُونَى فرق واقع نهاي بوتا يجرمولانا مودودى سنے جوبات كېى تتى وه درامىل يرتنى كە" انېرول سنے اِس بات سے تعلیع نظر کرلیا کہ وہ اس طرح احمدت محتربہ کوکس راہ پر ڈال رسہے ہیں الانافاظ كامطلىب بميى يينهبل سبي كدانهول سنے باسنتے اد يجھتے اتمست كواسپنے وَاتَّى مغاو ہرقر بان كر ديا، بلكم وادمون يرسب كدام فعل سيح نتيج مي امعت خال فرن سك يجاستُ طوكيّت وآمرتين اورنسلی با دشامست کی راه پربرگئ اور به ایک منقیقت بهرس سے انکارمکن می بہیں ہے۔ كياآب خودتبه ودخفتين كاقول يبي بريان تبهيل فرما دسه كريفعل دوممت مزمقا بلكر نقصان إو

 کرموالنا حتمانی نے اپنے سابق موقعت میں ترمیم کر کے اب برموقعت اختیاد کیا ہے کہ اس اقدام کا بہند نی مید درمست ہے اور یہ بالکی میچھ ہونے کے بجائے کسی مدنک فیرمیج ہے ہمالا کر وہ بہلے اسے باتھ تعمیم اور بی الاطلاق تا درمست قراد دھے سیکے ہیں ، بلکہ جہور کمست کا مسلک یہ بہلے اسے باتھ تعمیم اور بی الاطلاق تا درمست قراد دھے سیکے ہیں ، بلکہ جہور کمست کا مسلک یہی بتلا بیکے ہیں کریڈ میل امست کے اجتماعی مصالے کے بیے موجب مغرد ہؤ ااور نفس الامریس درمست مزیقا .

کھر آ کے بیل کرانہوں نے ہو مجنٹ کی ہے ، اس ہی وہ اس نی مد والے موقعت سے ہمی بتدری دورہٹتے ہیں کرانہوں نے ہو مجنگ کھا توجی فرالتے ہیں کرا آخری فرالتے ہیں کہ الکھر میں فرالتے ہیں کہ الکھر میں اللہ عزد یا نت وادی سے پڑید کو خلافت کا اہل محبتے تھے ، تو اُسے وئی حہد بنا وبنا مشرع اُ عقبار سے بالسکل جا زیمنا ہ مزید فریاستے ہیں کہ " پڑیدگی ہو بکر وہ تصویر ذعموں ہیں ہی تو تی ہے ، اس کی بنیادی وہ کر ہا کا حا و شرہے ۔ لیکن جس وقت اُسے ولی حہد بنا یا جا راکتا ، اس وقت اس کی بنیادی وہ کر ہا کا حا و شرہے ۔ لیکن جس وقت اُسے ولی حہد بنا یا جا راکتا ، اس وقت پڑیدگی شہر بنت جو اُول کو بھی اس جنگ ہیں ہی جب کے ظاہری حالات ، صوم وصلوہ کی با بندی ، معمایی اور ایک فلیف وقت کو وہ ایک معمایی اور ایک فلیف وقت کا صاحب اور منا ہی اُنتظامی صلاحیت کی بنا پر بیرد اے قائم کرنے کی ہوری گفیا کش اس کی دئیری نجا بنت اور اس کی اُنتظامی صلاحیت کی بنا پر بیرد اے قائم کرنے کی ہوری گفیا کش

وني ميري كاجواز وعدم جواز

یز بیرے نعنائل ومناقب بالتغصیل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دیرالبلاغ نے نے دی مہد بنانے کوٹر میڈیسٹ بیری مجنٹ کا ہے میں سے منرودی اجزار اہمیت سے بیش نظر اب بین فقل اب بین فقل کرتا ہوں اور ان کے متعلق اپنے معروضات میں پیش کرتا ہوں ۔ مولا ناحمانی ما میں فریاتے ہیں کہ اس بات پر امت کا اجاع منعقد ہوں جا ہے کہ خلیفۂ وقت اگر کی شخص میں نیک نیج کی ما فقر شرائط نظافت باتا ہو تو اس کے لیے جا کر ہے کہ وہ اس کو ولی مہد بنا دے ، خواہ وہ اس کا باب برات الحقاء بلداق مشد اس کا باب ، بیٹا یا رہ تر داری کیوں نرم تفصیل کے لیے وکی بیے ازالۃ الحقاء بلداق مشد اس کا باب برات الحقاء بلداق مشد میں کا مملک

عثمانى مهاصب كماس مولي ليرك برازالة الخغارسية بسشاه ولى الترمها حب كم تتعلقه

بحث درج کرتاموں -شاہ معاصب نے بہتے تودس شروط نظافت میان کامی مجوانعقاد نظافت کے بیان کامی مجوانعقاد نظافت کے بید منروری ہیں ، مثلاً نغلیعنہ کامسلمان ، عاقل ، بالغ مجونا و فیرہ - انہی میں آکھویں مشرط انہول نے مدالت بیان فرمانی ہے اور اس کی تعرفیت ہول کرستے ہیں :

مجتنب اذکباتر بخیر*تمسر پرصفاتر وصاحب مرو*ست بانشد، « سرزه گر و و خلیع العذار-

«کبیروکن بوں سے بچھتے واٹا ا درصغیروگنا بھل پرامرادکرسنے والانہ ہو۔ ذی مرقبہ ہونڈکہ ہرزہ گرد اور وادسستہ مزاج ہے

کھرفرہاتے ہیں کر اسجب پرسب شرطین کی خصصی پائی جائیں تو وہ سمجن خلافت مجھاجاتے۔ علا وراگر لوگ استے عمین درنا ہیں اور اس سے بائقر پر مجیت کریں ، تو وہ خلیف واشد ہوگا ۔ مزید کیسنے ہیں :

وغير بجرح اين شروط در الخرخليفرسا زند دساعيان مثلا فمت او عاصي گردندنسكن اگرتسلسط با برمكم اوفيما يوافق الشرع نافذ باشد برلست صنرورت كه برداشتن او اذ مسندخلا فن انتمالات اممت بريراكند و بررج مرج پديد آرد-

ای کے بدشاہ معاصب انعقادِ طافت کے جارطر سینے بیان فرماستے ہیں۔ تیہا طریقہ ان کے بزدیک اہل می دعقد کا انتخاب ہے ، بینی ملکت کے عالم ، قامی اور نا مور لوگ بعیت کر ایس اس کے بزدیک اہل وصفرت عمرہ کا تول نقل فرماستے ہیں کہ جس نے مسلمانوں سے مشورہ سکے بین ۔ اس کسلے ہیں وہ صفرت عمرہ کا تول نقل فرماستے ہیں کہ جس نے مسلمانوں سے مشورہ سکے بغیر بھیت کی اور جس نے لی ، ان کی کوئی بھیت نہیں بلکہ وہ وونوں مسرا وارفت ہیں ۔ مصفرت ابو کی بینے مربی کوئی بھیت نہیں بلکہ وہ وونوں مسرا وارفت ہیں ۔ مصفرت ابو کرونو کی فا فت اس پہلے طریق پر منعقد ہوئی۔ و دو مسرا طریقہ ہے کہ منابیغ کسٹی خص کو مسلمانوں کی بھیر خواہی کو مسلمانوں کی بھیر خواہی کو مسلمانوں کو جمع کی نیر خواہی کو مسلمانوں کو جمع

کرنے کے بعدان کے مناسے اس کا اعلاق کردھے بھٹرت تھڑ قادم کی نما فت اس طرح منعقد ہوئی۔ بیس اطراق بہاس جا حت بی امرافا فت ہوئی۔ بیس جا حت بی امرافا فت ہوئی۔ بیس جا حت بی امرافا فت دائر کردھے ترسے ہوئی۔ ایسی جا حت بی امرافا فت دائر کردھے ترسے ہوئی۔ بیر بیرائی وکری منعقد دائر کردھے ترسے ہوئی۔ بیرائی وکری منعقد منابع کی دفات کے بعد مشورہ کرسے اود ایک شخص کوظیفہ معین کرسے معسرت عثمان ذوالنودین مالین کی دفات سے بعد اس مجل اور نظیفہ ٹالث نا مزد ہوئے۔

انتخاب خلیفہ کے یہ بین طریقے ہوخلفا سے واشدین سے عہدیں انتیا دیے سخت، انہیں بیان کرنے سخت، انہیں بیان کرسٹے سے بعد شاہ صاحب فرما سے بی کرایک ہوتھا طریقہ صعبولی خلافست کا اسلمبیلادہ ایان کرسٹے سے بعد شاہ صاحب فرما ہے۔ اس کی تفصیل یوں بیان فرماستے ہیں ا

چون نلیفر کمیر در بشخصه متعدی نافت گردد و بغیر بهیت داشخاات میمدابر فود
می سازد با تیاب قلوب یا بقهر و نصب تکال نلیفه شود دالا زم گرد دیر مردال تباع
فران او در آنچه موافق تشرع با شد. وای دونوع ست سیکه آگه مستولی شبع تروط
باشد و صرب منازعین کند بعملی و تدبیر از فیراوشکاب محرّے وال قسم مبائز است
و دُرضست و انعقاد خلافت معادیرای ایی مغیان بود معرب مرتعنی و بود ملی امام
می بهی نوع بود - دیگر آنکه مشبع می نشر در کافراش دوم روت منازعین کند بهتال و
از نکاب محرّم و آن مبائز غیست و فاعل آن ما می است کین واحب اسست
تبول اسکام او مجر اموافق شرع با نشد ... و این انعقاد بنا بر مشرود سه امر و

«د جب خلیفہ فوت ہوجائے قو کوئی خنس خلافت ہے قابی افتہ ہو جلنے اور بہبت واسخلات کے بغیر حوام کو تالیعیت قلب سے یا بزود شمیر لوگوں کو ابتا م خوا بنا سے یہ فرخص خلافت کے بغیر حوام کو تالیعیت قلب سے یا بزود شمیر لوگوں کو ابتا م خوا بنا سے بہ شخص خلیفہ ہی جائے اور اس سے موافق مشری احتمام کی ہیروی لوگوں پر فادم ہوجائے گی ۔ اس استبلائی خلافت کی میں دو تمییں ہیں ۔ ایک تسم ہے کہ قوت سے خلبہ پالینے والے کے اندو خلافت کی تمام مشرطیں یائی جائیں اور وص می و تعربیر کے ذریعے سے کسی

ناماز امراشری کا ادتکاب کے بغیر مدحیانی ملافت کود استے سے بٹا دسے۔ برممورت کی بلود رفعست و مترودت ما توسے۔ اور محترت کی ترفعنی کی وفات ادر امام مسون کی ملکور تعسیت و مترودت ما توسے۔ اور محترت کی شرک می وفات ادر امام مسون کی ملاقت کا افعاد ای تیم کا تھا۔ دو ترکسری تیم ہے کہ تخصی تغلب ملکے کے بعد معاویر کی خلافت کی افعاد ای تیم کا تھا۔ دو ترکسری تیم ہے دریے سے کے اندر متراکی طاق است تیم نرمی اور وہ قبال اور ادرائ کا خاص کے ذریعے سے فنا فنین کا دفعیر کرسے اور ہمورت ما ترقیمیں ہے ادر اس کا خاص گر تھا دے لیکن اس کے موافق مترودت ہو ترقیمیں ہے اور اندھا دِ خلافرت کی اس شکل کا جواز کے موافق مترودت ہے۔ کے موافق مترودت کی اس شکل کا جواز میں بربنا ہے منرودت ہے۔

بزرگ نے میں مہردیا کرمیں بیب وقت دو بھتوں کا قلادہ اپنی گردن میں نہیں ڈال سکتا۔ بلکہ اميرمعادية كى وفات كربعد حب وليد (قود تريم براركي آواب برابر التهديم الدراد كيت ديم كربب دورر مرس مب لوك يزيد كى بعيت كريس مح قدي كريون كا- تا بم اگر مرير" البلاغ" ياكونى ووسرس ال مح يم خمال يركبين كرولايت عمد ك بيم معيت عام مال كرك لوكول كواس عبد كابا بندمانا ميم سهداور انعقاد منافت كرحقي ايك ماكزدليل وبنياد ئن مكتى ہے ، تب يمي يزيد كے حق مي ولايت جدكى كارودائي شاه ماحب كے بيان كرده جو تھے طرسيق، بينى خلافست بزرى يرتف تفلّب واستيلار بى سے تحت أسكتى ب ميونكم خود حضرت معاوير كى مغافت كوكبى شاه معاسب اسى بوستفيط ان كامامل قراد دست رسب بي اوراست من منرورت ورضمت کی بنا پر ما ترکبر دسید ہیں۔ معرافعقاد خلافت سے اس امنوی طریق کی مجی انہوں سنے دو قسيل بيان كى بي جن مي دومرى برسي كرميخنى تريردسى منا فسن برقائين بوريا سيره اس بي مجله شرائعا خلاخلا نست موجود مزبول اوروه بذراية قرآل مناذعين كاصغا بإكردسے - برصورست شاه صاحت کے نزدیک نام اکر اور اس کا فاعل عامی ہے۔ اب اس کے بعد قاریمین تو دفیصلہ كريسكت بي كرشاه صاحب كي يربحث كس مدتك يزيدكي ولايت حبد كي تاتيد وتصويب كرتي ب اودائسے انعقا دِمُلافت کا جا کڑھتھی طریخہ قرار دیتی ہے۔کیاٹ ہ صماحیب کی مرادیم ہوسکتی سب كمظفاست دامشدين بمسطرح ختنب بوسنته اودنبوامية ومنوحها مصص طرح سرييظا فست پرمستونی وتمسلّط بوستے، برمسب طریقے کیساں طور پرمعیادی یا بہسندیرہ سنتے ؟ بیں نہیں مجعد مكاكم مولانا عمَّانى صاحب خے اذالۃ الخفاسے اس مقام کا موال کس منا مبست سے دیا ہے۔ امام ماوردی کا منک

دوسرا تواله توالاعتمانی ما حب نے الاحکام السلطانیر الما وردی مد کا دیا ہے۔
اس مقام پر امام ما دودی نے شروع میں بلا شہری دائے فل ہرکی ہے ایک نلیفہ کے بیا
ماکز ہے کہ دہ ابنا جا نشین تجویز کردے جیا کر تر الایکن تی تر ایک تا اور سلمانوں نے اس میں
ماکز ہے کہ دہ ابنا جا نشین تجویز کردے جیا کہ تر الایکن تا تھے تھے الم تر اللہ کے اس سے
مسلیم کر لیا تھا ، لیکن یہ ایک اصولی اور تم بیدی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے ۔ اس سے
اسکے جو کہد وہ فراتے ہیں وہ دری ذیل ہے :

فأذااس ادالامام ال يجهد عها نعليه الله في الاحقبها وأيد في الاحقبها والاقوم لبشروطها فأذا تعين له الاجتهاد في واحد نظرتيه فأن لحم يكى ولدًا ولاوالدًا حائران ينفى د بعقد البيعة له و بتفويض العهد اليه وال لم يستشرفيه احدًا من اهل الاختيام.

مدس امام کا ارادہ یہ مجرکہ وہ وئی عہد مقرد کرے تو وہ بوری طرح فور وفکر
کرسے کہ کوئ منس امام کا ارادہ یہ مجرکہ وہ وئی عہد مقرد کر انعیان فلا فنت ہرب سے لیادہ
پورا اُ اُر نے والا ہے۔ اپنے ذہی وفہم کی پوری جد وجہد کے بعد جب اس کی داستے
ایک شخص پرجم جائے تو دیکھے کہ وہ کو ن ہے ۔ اگر وہ اس کا بیٹا یا والدن ہو، تو اس کے
ایک شخص پرجم جائے تو دیکھے کہ وہ کو ن ہے ۔ اگر وہ اس کا بیٹا یا والدن ہو، تو اس کے
سے جائز ہے کہ وہ تنہا اپنی مرمنی سے اُسے ولی عہد بنائے خواہ اس سے اُسے اُنتخا سب
گنندگان سے معودہ ندیا ہو ہے

يهال اولين امر بوقايل واصفرب وه برسي كرامام مادردى ك ترديك ولايت عبد ك تجويز صرون اس شخص كے حق ميں بوسكتي سے جوظا فت كے سياموز ول تري فرد بواور جو مشروطِ اما ممسنت كوممسِ سے زیادہ ہے داكر بے والامور یہ باست عثمانی صاحب نے بالكل فلط لكمی سے اورشاہ ولی الٹرمماس بھے اور امام ماور دی کی مبانب تعلقا فلط نسبوب کی سہے کہ ماس پر اجاع اتمن منعقد بوي اسب كم خليفة وقت الركسي مي نيك بني كيرما تقر مشراكط خلافت بانا ہے تراس کے سیے جا تنہ ہے کہ وہ اس کو دلی عمد بنا دسے ، خواہ وہ اس کا باب یا بیا ہی كيول زبويه و لي مهري محن نشرائع لمن انست كا پايامها ناكا في نهيس به داگر م يزيدان كالجي مها مع مزعقا)، بلکرمانشینی کاحقدار بنے کے لیے امام ماوردی کے نزدیک بہمی لازم سے کروہ تشروط خلافت مِي أَسَّنَ وأَ قَوْم بهو- أمام ما وردى في مشرا تط ( عد الت علم اور اجتها د وغيره ) مشروع بي مي بیان کردی میں انبر بریمی بتادیا ہے کہ انعقاد خلافت کا اَدلین طرائقہ مداختیار مینی انتخاب ہے۔ بهركهين اس بات برابعاع كا دعوى مجريم بين كانليغة وقت الرسيني ياكسي وشتردادين شرائطِ منا فت با تاہے تواسے ولی عمد بنا دسے۔ خود امام ما وردی سے اس مبکر جمین مسلک بیان کیے ہی۔ ابک ہے ہے کم حبب تک خلیز اہل المافتیار (Electors) سے مشورہ مذکر لے

، در ده ولى عهد كوابل مز قرار وي، اس دقت تك خليفه اين طور يرولي حرد نبي بنامكتاراس كي وجر یر مے خلیفہ کاکسی کو ولی عمد بنا فادر حقیقت ولی عمد مرسے میں ترکبر" (Testimony) یا دوسرے نغلوں ہی شہادت (Evidence) ہے اور یہ امست کے سیلے ایک طرح میکم دفیر سلم کا درمبر ر کمتی ہے اور کسی کے لیے یہ میا کر تہیں ہے کہ وہ اپنے والد بابعثے کے حق میں مثم ادت وسے بان دونوں سے حق میں کوئی فیسلہ دسے۔ حقیقت ہے۔ کہ باب جیٹا وو نوں ایک دومسے كے مق من ايك جبتى ميلان ركھتے ہيں اوران كى بايمى والابت حبدتهمت كا باعث سهد- وومرامسك انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ بیٹے اور باب کے لیے می ایک دوسے کووی عبدبتا نام اُتز ہے ، كيؤكداميركاامرامت برنا فذهب اوديمكم منعسب محم تسب برغالب سي دليكن اس مسلك كي كمزوري لكل واضح ہے۔ بیٹے سے بیے منعب جویزکرنا بالک الیرائ ہے جیسے اپنے آپ کومنعب سے بیے پیش کرنا اور دونوں میں موجب تہمت ہوئے سے کما فلسے فرق نہیں)۔ تبیتر امسلک اما ماوردی کے زوبک یہ ہے کہ همیفه اپنی مرمنی سے والدکو قوولی عمد بنامکتاہے تمربینے کونہیں بناسکتا کیونکر انسان كالمبعى ميكان والديمك بجاستة اولا وكي طرحت زياده بوتاسيرا وروه بالعموم ببي ميابتناسيے كر اینامال ومنال بیشے بی کے سیسے معفوظ كرے۔

ا ۱ م ۱ دردی کی گوری مجٹ کو بھیش نظرد کھتے ہوئے ان کی تحقیق جوسا سنے آئی ہے وہ یہ سے کہ انعظا دِخلا فسٹ کا اولین طرفقہ انتخاب اور بھیت مام ہے۔ ولایت عمد کے سلے دوشطی سے کہ انعظا دِخلا فسٹ کا اولین طرفقہ انتخاب اور بھیت مام ہے۔ ولایت عمد کے سلے دوشطی کا ذم ہیں۔ بہتنی یہ کہ خلیفہ وقت پوری اقست پر نظر ڈائے اور بھیمسی شروط خلا فت کے اعلیٰ ترین ترج برفائز بوادرا ان کا مب سے ذیا دہ مقدار ہو، اس کو ولی عمد بنائے۔ دوسری شرط موصر و ابعن علی مرز بنائے۔ دوسری شرط موصر و ابعن علی مدن بنیں بلکہ اکٹر بہت ہے دگا تی ہے وہ یہ کہ بیٹے کے بی بی ولا بہت عبداس وقت تک علی مدن بہتیں بلکہ اکٹر بہت ہے دگا تی ہے وہ یہ کہ بیٹے کے بی بی ولا بہت عبداس وقت تک مائز بہیں جب تک اور وہ بھی یہ امر سلیم نہ بار نہیں جب تک اور وہ بھی یہ امر سلیم نہ کو ایس کہ بیٹا شروط و صفاحت امامت بیں بھوری امریک پرفائق اور خلا فت کے بیے سب سے زیادہ متحق ہے۔

قاصى الديعان كامسلك

اس كے بور عثمانى مسامعي سے قامنى ايوييلى الاسكام السلطان يرمد كى عبارت لى كى سب

جس میں باب ادربیٹے کی ولی مجمدی کے متعلق وہ مکھتے ہیں کر معلیفہ کے لیے مباکز ہے کہ وہ کسی ایسے تنفس كووبى عهد بناست حواس كسرما تقرباب بلبين كادمشت دكمتنام والبشرطبيك وه خلافت كي تراكط كاما مل ہو" گرنما فست كى شرائعًا (صفاة المائمہ) جبے الوليلی نے مسے پر بریان كيا ہے ، انہیں مدير «البلاغ اسف معرفق تهي كيادان من قرشيت ، عدالت وفيرو كيم ما تعريري مفت افضلهم فی العلم والدین ہے، بینی وبی عمد کو علم ووین پس است کا افغنل ترین مخص مونا بھا ہیے۔ یہ ومی مات ہے بوالماور دی نے دوسرے الفاظیں بیان کی ہے معلوم نہیں دونوں مرتبریہ بات عثمانی صاحب سے نقل کرتے وقت کھیے بچوٹ کئی؟ اگروہ اسے نیت پر مخلہ نہ مجمع بیٹیں تو پس برعم كرون كاكد غالبًا بداس ومبرست برُ اكريز بربيب سيط كوالاحقّ بالامامة ، الأقوم بشروطها اور انعنس فى العلم والدّين سليم كرسين عن سايد النهين كميمة ما مل موريز بيرطيه ما طبيه كواس اعلى وارفع مفام پرفائز کردینا پڑے دل گروے کا کام ہے اور یا محمود حباس جیسے نوگوں ہی کوزیب دبتا ہے ۔ تا ہم ہی بات کیا کم ہے کہ پزید کی ولی جہدی اور خلافت سے انعقاد کو بالکل مائز اور میم تابت کرنے کے سیے حتمانی صماحب نے یزید کی نتہرت دمیرت ، جو دافتہ کر باکی وہرسسے دا غدادم و کئی کتی ، اور مجوث بج جود میراس پرنگ کے شغے انہیں معاون کرنے کی کومشش فرمائی ہے۔ الٹرکھرہ ہ

## ابن مخدون كاموقف

یزید کی ونی عہدی کوجائز ثابت کرنے سے سیے اذالۃ الحنار اور الاحکام السلطان برکے علاوہ مولانا محدثی ما حب سے مقدم ابن خلدون سفے اور سے دارالکتا ب البنانی، بیروت کا موالہ می دیا ہے۔ یُں اس ملسلۃ محت کے آغازی میں بیان کرچکا ہوں کہ علام ابن خلدون نے امامت و خلافت، انقلاب الخلافۃ الی اللک (خلافت کی لوکیت میں تبدیل) اور بعیت و ولا بہت عبد دخیرہ مونوعات پر ہو کچر مکھا ہے، اس کے متعدد بہلو می نظر ہیں۔ تاہم ولی عہدی سے سینے بر ہو کچر انہوں نے کھا اور اس سے میں بر ہو کچر انہوں نے کھا اور اس سے میں بر ہو کچر انہوں نے کھا ہے اور اس سے میں بر دعوی میری خاب ہو تا کہ اس بات براج اس الحق منعقد ہو بی اسے کہ خلیفۃ وقت اگر بہلے یا کسی بر دعوی میری خاب ہو تا اگر بہلے یا کسی بر دعوی میری است نہیں ہو تا کہ اس بات بہا جا تا منعقد ہو بی حاب کہ خلیفۃ وقت اگر بہلے یا کسی بر دعوی میری اسے خوال کے مطابق شرائول خلافت یا تا ہے تو اسے دی عبد برنا سکت ہے ابن خلاق و

فراتے ہیں: درکیتُهم الامام فی هذا الام وإن عَبِه كالى اميه او ابت الانه مامون على انظر مهم في حبامه فادلى ان لا يجتل فيها تبعية بعد ممانته خلافًا لمن قال باتهامه في الولس ولو لـ ١٥ ولمن حسس التهدة بالول ١٥ ون الوال ١٠ - اس عبارت ست ما ف ظاهرب که این خلدون اس کوتسلیم کررسیم چین که ایک قول کےمطاب<del>اتی بیٹے</del> اور باپ دونوں سکے حق میں ولايت مهدموجب تهمت سيراود دومرسي قول محمطابن مرمث بيثے كوونى حمد مبنا ناباحث اتهام ہے۔ البتہ ابن خلدون إن اقوال سنے انتظامت كرتے ہوستے ابنى ماستے يہ بريان كرسه كه اليهاكرية بي الم منهم منهم منهم منهم منهم الموسكة كورامام كازندگي بين أن مستحسِّن الوك قابل احتراض نہیں توزندگی سے بعدکیوں ہو الکین ہے ایک الیسا امسیندفال سہے حس کا صنععت ظا ہر سہے ۔ زندگی می خلیفه اگراسی عزیزون کالحاظ و کھے، تواس سے بیکب لازم آناہے کہ وہ مرسف سے بعد انېريس ولى عېدىمى بنامېلىت به ولى عېدى أيك منصب سيدا دراعز وكومنامسب دينا توزندگى مېرىمى ما مون حى التهمت نهيس، جه جائيكه مرف كے بعد تم ، سبب كه ولى عمدى كا جيّر زخليف ي تهاي رستا-اسمقام بريزبدى ولاعبدى محمتعلق ابن خلدون تي يوكيدمز بدلكماسي اسعفالي ضاحب منے اسمے میں کرخود می نقل کردیا ہے ، اور دہ یہ ہے :

" صفرت معادیق کے دل میں دو مرون کو مجود کر اسٹے بھٹے پڑید کوونی جبد بناسنے کا جودا عید بہدا ہوا ، اس کی دہر احمت کے اتحا دواتفاق کی مصلحت تھی۔
بنوامیہ کے اہل می دعقد اس پرمتفق ہو گئے ہے ، کیونکہ وہ اس وقت اسپنے طاوہ کسی اور پر دامنی نہ ہوستے اور اس وقت قریش کی مریر اکور دہ جماعنت وہی کھی اور اہل آمن نہ ہوستے اور اس وقت قریش کی مریر اکور دہ جماعنت وہی کھی اور اہل آمن کی اکثر میت الہی ہیں سے تھی ۔ اس سے صفرت محاویہ اسے فیرافعنی کی طرف دیوج کیا۔ مصفرت محاویہ کی اس کور جوج کیا۔ مصفرت محاویہ کی عدالت اور محاربیت اس کے موالی کے داور آگان کرنے سے ما فع ہے ؟

ابن خلدون ای سے طبق تیلتے الفاظ بی پزیدگی و بی عجدی کی توجیدای سے ذرا کہنے (المُعانَمِيوِينْ على) بي بھي گريتک بي بجهاں انہوں نے خلافت سے طوکريت بيں تبديل ہونے پر بحست کی ہے۔ وہاں مکھتے ہیں : وكذالك عهد معاوية الى يزيد عوفًا من افتراق الكلمة بأكانت بنوامية لعروض وإنسليم الاهم الى من سواهم قلوق لاعهدال غسير لا اختلفوا مع إن ظنهم كان يه صالحًا .

" اسی طرح معاویے سنے یزید کو ولی عہد بنا یا کیونکہ انہیں افر اق پیدا ہونے کا بنی دند اسے معاویے سنے ہوں مقا۔ وج رہے کی کر بڑو امیر البینے مواکسی وومرسے کو حکومت می کرد کرسنے پر را منی نہیے ہیں اگر امیرمعا ویڈ کسی دومرسے کو ولی حمد بناستے تی بڑوا میراس سنے اختا دند کرسنے اگر پر وہ اللہ میں نیک کھان در کھتے ہے ۔

تغیقت برسب کر بادشامت و طوکبت ، مثلافت کی طوکیت میں تبدیلی ادر اما مست و ولابيت وخيره کې بمتون ميں ابن ظهرون نے مجانقطار تغلم تغلم بيش کيا ہے ، وہ يہ ہے کہ طوکبيت لبشري امجماع اورانساني معاشرت سے يه ايك ناگزير اداره سهداور قبرو تفلب اس كى لازى خومتيت ہے۔ ابسیار ملیہم السّلام کی آمد برمہی ملوكيت خلافت كے قالب ميں دهملي ماتي سب اور ديني مقامد کے لیے استعمال ہوتی ہے گر ایک کار فرما طاقت لین عصبیت مثلافت کی کہنت پر موجود رہتی ہے۔ جنائ بنشت نبوى أورخلافت داخده ك بدرجب فربت معنرت معاوية عك بهني لوبي ملوكيت ومعبستيت بنواميهم يمنتفل ا درمر مكز بوهمتي مجران سيح عصب ا ود ذود آ ودم وسف كا ايك نا كزير ملك فيطري تنامنا عمّا- باتى جوكمچر بوًا وه اس صورت مال ك قدرتى نمّائي كسقے اور يزيدى ولى عهدى اور بعيت منجلهان نتائج كے ايك سبے - بكى اس وقت اس موضوع پر كبث نہيں كرنا جا برتاكر مرعى، تاریخی اور عقلی لمحاظ سے وا تعات کی برتغبیر و توجیرکس مرتک درست ہے میں مرون براوجینا عابهتا بول كرحب بنواميراول وأخراتن جمعيتت وعصبتيت محدمالك شقعية قريش كى سريرأورده جاعت بمی دی منتے اور ابل مکست کی اکٹریت کمی ابنی میں سے تقی<sup>د،</sup> تو کھراس افر اق اور عام<sup>م</sup> آتماد وانفاق سے بخودت کی کمیامعقول دم ہومکتی تقی مجویز میرکو ولی عجری بناسنے کا با عدث بنا ؛ ظاہر ے کہ حبب ایک تبیار قابویا فتر وستولی ہے ، ظیعتر مین اسی میں سے شہرے ، خلیغ و قست کا ماحبراده مبی بابندِ متوم وصلوة سبے اور ویزوی تجابت اور انتخاص صلاحیست کی بنا پرخلافت كا إلى ہے " تو پُورى مَلَنت أسمے والد كے بيد آب سے آب ظيف بنائے گی اور وو ميار آدمی گر عالف ہوئے کمی تووہ کیاتیر اولیں محے والیسی مخالفتِ شادّہ مدموجیبِ تشتّت وافتراق ہوسکتی ہے ، مزانع تنا دِمُلافت ہیں قا دِح بن سکتی ہے۔

بعرعنانی معاصب اسی مقام پر مافظ این کثیر کے حالے سے بھی تکھ دسے ہیں کہ مستح ہے ہیں کہ دسے ہیں کہ مستح کی تھی آوانہی کو وئی مہد کھی بنایا کھا یہ اگر ہر بات سیم ہے ہے ہے ہے اس وقت بنوائریز اس پر کیسے وامنی ہو گئے سنے یہ یا بھروہ بات میں ہی ہے ہے کہ یزیدی سنے معنرت من کو ذہر واکر اس واقعی یا موہوم افر آق کو دفع کی انتا ہو واقعہ یہ ہے کہ یزیدی وئی مہدی نے اس کی منافق می داہ ہمواد کو رفع کی انتا ہو واقعہ یہ ہے کہ یزیدی وئی عہدی نے اس کی منافق می داہ ہمواد کو رکھ کا انتراق کو کھ مناسے یہ ہے کہ یزیدی وئی عہدی نے اس کی منافق می داہ ہمواد کو کے افتراق کو کھ مناسے

اله متعدده ما دسنه بعدامت برازام بزیرسکے خلات ما تدکیاست حب کی الجرّیت بخاص کا المبند باتک د موی عمّانی مداصب بریسے ہیں مولانا جدالمی محانی فرماستے ہیں : "محضرت کو سے بعدامیرمعاوی حکومت کریتے رہے۔بعدان سے ان کا بیٹا پڑید برنجت میافشین موا۔اس نافائق دنیاد ادسنے اس خوصت سے کومیا واصفرت سمی خلافت کا دحویٰ نا کربیٹیں کریٹی اکرم می احتر علیہ وستم کے لخبت مجربیں ، الٹ سے دوہرو مجھے کون ہے بھے کا جعشرت مس دین النام، کوزم ردنواکر شمید کردیا اور چنرسال اید معنرت مین النام کاکر الیس شمید کرا دیا - اس کم نخت سے سے دین بورخ من كيا ثبك أج"؛ ما شير من فرات بي "معاويهمزت الي كانانت وتسليم ذكر يم آب فليغ بونا جاست تعا «المثالد الاسلام طبع بنم مسرًا بسطبود بنشاره دبل، دني پرشنگ کس، ريمي واضح ترب کرس منعا کدالاسلام مسکرآ ظانر جي وال عجد قائم نا ذوتوى امولان جبيب الرحن مبتم والسلوم وي بندا مولك عمراند شاه مساحب مولانا عزيزالهم ما صبيفتى ديوبندمنى كفايت التّرم أحب كى تقا ربيًّا موجود بير يمني إلى وادُّوه كنّاسيه الكا واب، الواب اللهاس كى مجرمد ميث الحاست سيهل بحسث مينفل كالتي بيسم مي معترت مين كاموت برامير معاوية كدد و على كاذكرب، اس مديث كي شرح مي مولانا خمس الحق معاصفهم آبادي في محول مودي بركما ميد وكان وفائة المحسس وعي الله عند مسهومأستمته مهجته جعدة بأشارة يؤيدين معادية سنتتع وادبعين اوبعده (صغریت این الدر من وفات زم خودانی کے ذمریتے سے ہوئے ۔ آپ کی بیوی جووے زید کے اشا ہے ہے آب کو زمیرے نیا۔ بیر اسم یا اس کے بیدکا واقعہ ہے )۔ این عجب اس اصواحق انور مدیم ملد میند مفتر کا برفراتيمين كريز بيدن جدو كوايك كدريم من كرمزت في كوزبرطواية يه زهر قوداني كا واقترشاه جدالعزيز معاصب سفيمي سرالتبادين بي المحارح بيان كياب-

مجراب خلدون کی بر بات مجی عجیب ہے کہ جوامیہ کے الله والعقد این الله والعقد این ایما و مقد یا الله و العقد این ایما و مقد یا الله و الل

من بأيعه غير مهى لمريبالعه وائ مدخل لمعادية في الشوي وهومن الطلقة والدين لا يجوش لهم الخلافة وابوة سروس الإحزاب

## نندماعلىسيرهما وتأبابين يدية.

" جن لوگوں سے معنرت کی تنہے میعت کی ہے وہ ال سے مبتر ہیں جنہوں نے نهیں کی۔ اورمعاویہ کا سوری میں کیا دھل ہے ؛ وہ توطنقار میں سے بین مے لیے خلافت بو گزنهی اور وه اور ان کے والدینگ احزاب کے مسپرسالار تھے۔ اس وہ دونوں امحاب ابنی روش پر تا دم موسقے اور دا بیرمعاویر کی مخابت سے وہیں تا تب

حقیقت یہ ہے کہ ابن مولدون کا برنظریہ نا ریخی مقائق کے باصل مولا عن ہے کہ موامیہ كسى اليبى زبردمن جبيعت سك مالك ستفركه المريز بيرسك بجاست كسى اودكو ولى عبد بإخليف بنايا مها كالووه اس كى علافت كوميلت دريق رية وبالكل وي بات بير يوبعن إل شيئ في معزمنا رنگ میں خلافت حتمانی کے بارسے میں کہی سہے۔ان کا خیال بہسہے کہ حصرت علی شمیر ہا سے معرست عمَّانُ كونعض اس اليخليفربنا ياكياكه ان كاقبيله طلاقتور منا - امام ابن تيمير سيم مهارج المسَّق (مبدس، منت ) بن إس نظرية بمان العاظمي تنقيد كى بي:

كان عبدالوجيلن من العدائناس عن الاغراض مع انه شأوس جميع الناس ولمرمكن لبنى امية شوكة والاكان في الشوم ي منهم احد غيرعثان.

" جدار المن بن مون ( ابن كرمير دخليف كا نام تحويز كرنا تنا) لوكول مي سب سع ذياده سيغرض ينفره كيرانبول خنقام مسلما نول سيمشوده لباربوامبركوكوتي طاقنت ما مس نه ننی اور حسفرست عمّان کے مواان میں سے کوئی تھوری میں نر مقا۔ دنی عبدی کے بالسے می فقیار کاال سلک

مرى اب تك كى بحث سے يہ بات واضح بوجاتى ہے كرشاه ولى الترصاحب ، إمام ٠ دردى اورقامنى ابوليلى اس باست كے مبركز قائى تبيى بى كرباب اگر بينے كونىك فيتى سيخلافت

كالبل يجعة توله وفي عبدينامكتاب اوراس كايفعل بالكل مبأئز دمعتيرب "نيك بميتي " کے نفظ کی گردان توعمّانی صاحب با وجر کرد ہے۔ ہیں۔ علمائے مذکوری سے کسی نے تربّیت فا مل سے بحث نہیں کی ، نزام**ں کا موقع وجھل تھا۔ مثاہ صاص**ب نے والایت مہدے مسئلے سع براء راست تعرمن نبسي كيا، البنة انبون في انتخابي خلانت اوراصتبال في خلافت كافرق دامنج كروياس - أكرولايت عهد كاكوئى تعلق العقادِ ظافت سيمنهين سب بعبيباك عثاني مما صب نے تسليم كيسب، توشا ومها حب في حوط لقير باست انعقا دِهْلا فت بيان كيم بين ،ان بي سيكس كاانطهاق ولى عمد بناستے پرنہیں موسکتا۔ الماوددی ادما البینی کی مجث سے بدٹا مہت ہوتا ہے كہ انعقا وخلافت كامعيارى ملزفقه ميعيت إلى انعتياري اورولي مجدى كيسيك دوشرطيس منروري بي-ايك بمنتفق عليهب وه برسب كه ولى عبد نشرائط خلافت كومبترين ميليت بي بوداكرتا مور دوكسرى شرط يجيم وراتمت كے نزديك لازم ہے وہ بركہ ولى عبرراگر بديا بوتوا إلى شورئ سيمشوره لہا ماسئے اور وہ میں کیم کریں کر بیٹا ہوری افست میں خلافت سے بیے سب سے زیادہ اہل وقت --- منا فست كى شرائط كامحن كى درسيم بى بايامانا اور والدكاسية كوابل مجدلدينا كا في نهب بس ہے۔ ابن خلد ون سفے بالمشعبر يزبير كى ونى مبدى كومائز كباسيداور اس سے ناگز بروس بجانب بوسنے کا فلسعتہ کم بیان کیا ہے گرانہوں سنے کمی اس حقیقت کوتسلیم کیاسہے کہ اس سنتے میں نین غرابهب بی جن میں دوسکے تز دبک برفعل موجب تیمست ہے۔ مولانا مورد دري كي تصريحات

ال ملسلة مجت بي بربات يمي قابل ومناحست هي كرمولانا عمَّا في مهاسب سن ولانامودودي

سنه پزید کی ونی جمدی سے بیے بیت اسی وقت کی کئی ہیں کو معنوت موڈی ابی و قامی اور معنوت موڈی ہی ڈید زندہ تھے اور دوفوں اسمحاب مخترہ جی سے تھے۔ ہیر چاروں خلفا سے طاقدی کے صاحبزادگان رحمنوست جدالا کئی بحضرت جدالا ٹری جرائی معنوت مسیدہ معنوات سینے کے جدو کی اور معنوت میں دورانڈ بن عباس اور معنوت معیدین الوامی میسے پڑرگ موجود تھے۔ ال معید کو جہوڈ کرکیا پزید محن اس وجرسے خلافت سے سہے بن یا اس تریقا کہ دہ خلیفہ وقت کا فراکا مقاا ور باب کی بھاہ جس والایت عبد سکے ہے موزوں تھا ج

" نظافت کی منهاری اخبوۃ کے بھال ہونے کی آمٹری صورت صرف یہ باتی دہ گئی تھی کہ معرف یہ باتی دہ گئی تھی کہ معرف می القرار کا معاملہ مسلمانوں کے باہمی مشود ہے ہو اسے بار محبور وسیتے ، بااگر تعلی خواسے باہمی مشود ہے ہو گئی تو مسلمانوں کے باہمی مشود ہے ہو گئی فرمسلمانوں کے ابل ملم واہل خیر کو ہی میں مباشین کا معاملہ سلے کرمیان مزوری محبت تومسلمانوں کے ابل ملم واہل خیر کو جمع کرے انہیں آزادی کے ساتھ بر فیمیلہ کرنے دیتے کہ دلی عمدی کے سیاحہ امت میں موزوں ترا دمی کو وہ ہے ۔ لیکن اپنے سیلے یزید کی دلی عمدی کے سیاے فوف وطح کے دوائع سے میں اپنے سیلے یزید کی دلی حمدی کے سیاحہ خوف وطمع کے دوائع سے مجبت سے کرانہوں نے اس امکان کا بھی خاتم کردیا ﷺ موف وطمع کے دوائع سے مجبت سے کرانہوں نے اس امکان کا بھی خاتم کردیا ہے۔ مہراسی ک ب کے موفوان یہ عمیاد ست ،

در ج سبے :

سسب سے ذیادہ میرت مجھے اُس استدال پرہے میں سے پزیدی فی مہدی کو جائز ٹابت کرنے کی کوشش کی جائی ہے۔ بیعن صفرات پر قوانے بیں کہ اُس کا دروائ سے بُرے نتائج بر آمد ہوئے۔ بگروہ کہتے ہیں کہ صفرت معاویۃ اگریزید کو جائشین نامزد کرسے اپنی زندگی ہی ہیں اس کے بیے بیت مناز سے ایسے توان کے بدرسلیا ذیں ہیں خان جنگی ہوتی اور تیمیرددم جراحوا کا اور اسان می مواست ہی کا خاتمہ ہوجا کا اور اسان می مواست ہی کا خاتمہ ہوجا کی برنسبت وہ نتائج کم تربی بُرے ہیں ہوجا نیا واقع محرت مواری کی الواق محدرت کو ولی جد بنائے میں اور تیمی موانی کی برنسبت وہ نتائج کم تربی بُرے ہیں ہوجا نیا ما دوراس بنا ہو وہ یہ مردرت محسوی فرائے نے کہ اپنی زندگی ہی بیاس موادی کا خوال برنا ہو وہ یہ مردرت محسوی فرائے نے کہ اپنی زندگی ہی بیاس کا فیصلہ کرے اپنی زندگی ہی بیاس

مبارک خیال کوعل میں لا تے ہے ہے معودت اختیاد نظر ما سکتے ہے کہ ایک معابر اور اکا پر تابعین کوجے کرنے اور ان سے کہتے کرمیری جانشینی کے بیا بک معابر اور اکا پر تابعین کوجے کرنے اور ان سے کہتے کرمیری جانشینی کے بیا بک موزوں آ دی کومیری زندگی ہی بی ختیب کر اوا ورحین کو وہ لوگ ختیب کرتے ، اس کے حق بی مرب سے بھیت سے لیتے ؟ اس طریق کا دیس آخر کیا امر با نی ما ؟ اگر محضرت معاوی میرواہ اختیاد کرتے توکیا آپ بھیتے ہیں کہ خانہ می کھی بھر کہ بھی ہے وہ اور اسلامی دیا سست کا خاتم ہے کہ دائت اور اسلامی دیا سست کا خاتم ہے کہ دائت اور اسلامی دیا سست کا خاتم ہے کہ دائت اور اسلامی دیا سست کا خاتم ہے کہ دائت اور اسلامی دیا سست کا خاتم ہے کہ دائت اور

مولانامودُودى من حبب بيغبارتين تحرير كي تعين، أس دفت تك" البلاع "كي تنظيد منظرهام برنهين آئي تقى وليكن وانتربرسب كمان مين البلاغ "كے اعترامنا سن كا امولى اور مامع بواب موبود ہے۔ مری<sup>د ال</sup>بلاغ سے حب مکھنا *نٹردع کیا* توان سے مدیرہ البلاغ سے حیارہی موجود کنیں اور انہیں ملہ نے در کھتے ہوسے ہی انہوں نے ددد کد مشروع کی گرافسوس کا نہوں في انعاف وروادارى ست كام ندليا اورولى عبدى يزيد كمستكي نيك نمبى وبرنينى ا ورجواز و مدم جدان پر خبر مزودی ا در خبر متعلق بحث سے اصل مومنوع کو اُلجمانے کی کوسٹ مثل ی ۔ کوئی فلط کام اگر ہوری نبیک بیتی سے کیا میاسئے توکیا اس کی خلعلی محست میں برل میاست گی یا اس سے نتائج واقع اور دونما مذہوں ہے ؟ کوئی عالم یا فقیراگر دو بمین اٹسکال نعل سے بارست بين به مكعر دست كربهم مائرست اوروه مى مائز وواقع يا قابل نفا ذست توكيا دونول ىكىسان ملورېرمبارى ياموجىپ نوامىسى بول كى ؟ مثال كى طورىيى ملاق دىنا مائز توسىپ مگراس كى معن موريي مماح ، معن مستحب اورمعين ممنوع بي - طلاق كامشروع وسنون موقع ومحلّ ا در احسن طریقه بیرسب کرکسی معتفول زمرشرعی کی بنا پر خورمت کو مالت طهر میں دکلی کے بغیرالک على ق رجعي دي جائے منى كر سدّت گزر جائے - اب فرض كيا ايك تنفس بلاوم حين بين بيري كو تین طابق دفعة دسے دسے توب مرابمب ادبع بلکظاہر یہ کے زدیکے بھی مغلظ موکر واقع ادرنا فذنو برمبائے گی مگر کمیا اس کامجرّ د جواز و نقاذ استے تنسن یا اعترا من سے بالا تر بنا د\_ے گا ؟ طلاق سے بھی وامنے ترمثال تا ذکی ہے۔ تا ذیا جاعت ہرمسامان کی امامست میں

ادار نا جائز ہے۔ اس پر گوری اُئمت کا اتفاق وا بھائے ہے۔ ہر یقروفا ہر کی اقتداریں نا زکا
ہواز خود مدیث نبوی سے تابت ہے ، اس لیے اسے جائز تابت کرنے کے بیائے فقیہ
کا قول پیش کرنے کی ماہوت نہیں ہے ۔ حضرت حالی نے اپنا گھیراؤ کرنے والوں کے
بیجے بھی نماز پڑھنے کی اجازت (ہل مدینہ کو دے دی تھی مروان ، حجاج اور یز بد جسے لوگوں کے
بیجے بیل القدر مری از کرام نماز اواکرتے ستے ۔ لیکن کیاس کا مطلب ہے ہے کہ یرمس امامتیں
کیساں مور پر جائز ہیں ؟ بحرق ہا دے مفتی ماحیان کو جا ہیئے کہ صاحت فتوی ما ور فروائیس کو اُمار آڈ
منفری واما مین کہری کے بیے ہرک و ناکس کو نلیفر بنا دینا یا ولی عہد تحویز کر دینا بالسکل جائز اور و

كيا ولي عهدي محض ايك تجويز سب ؟

مربر البراغ " نے پزید کی ولی عہدی پر کبٹ سے دوران میں اس یات پر کھی نرور دیا ہے کہ محفق ملما سے نزد بکیب خلیفۂ وقت تنہااپنی مرمنی سے کسی کو ولی عہد بنا دسے ، تو بر محن ایک تجویز ہے۔ سے اسم است کے ابل مل دعقداس کی دفات سے بعد قبول می کرسکتے ہیں اور در دمی ۔ اس سے فال برتا تمرد لانامقصود ہے کر حبب بر بیز جمعن ایک لیسی تجویز وہا بہت کی حیثیت دکمتی ہے سبے رد کھی کیا جا سکتاہے تو پھر اسے محق احترامی بنانے کی کیا منرور ہے ؟ اس كا جواب ير سے كربهن سے معاملات اليے موستے ہي جوائي نظرى حيثيب مي توبالكلما ده وسهل د كمانئ دسيتے بي نيكن ال سكے على پهلوسكے سائغ بڑى مشكلات والبسستہ مونی بن - به بات شخصے بی سلیم ہے کہ دلی عہدی ایک تجویز ہے بلکہ اصول و قوا عدستر میر کا نقامشا بى يې ہے كەپەتجويزى رہے اوراس كەرقە قبول كاانتياد امتيشىلم كومامىل دىسے دىكى جس خصیت کو خلیفرایک مرتبراب و ناب کے ساتھ اپنے عروج افتدار کے زمانے میں مب کے سامنے پیش کردیا ہے اور اس مے حق میں ولی عہدی کی بعیت سے لیتا ہے، اس کو تیمھے منا کسی دور سے اور اور ول ترشخص کومنعسب خلافت بر فائز کرنا احمت سے میے ملائنہا بن فرو بوب ناہے اور پُردی اسلامی مام یخ میں کوئی ایک مثال می شکل ہی سے ملے گی کہ کسی خص کو ولى عبد بنائے مبائے كے بعد برامن اور شورائى وجبۇرى طراق سے مطابق اسے تبديل كرك

مه اصواحق المحرفره الدركتر المحال وغيره مع صرت الجركية على الفاظالي المتول مي وها المهال الى بكو في المعلمة المرافرة المحالة المرافرة المحالة المحالة

ہرکس و ناکس سے و لی عبدی کی بیت ہی جادی ہواور اس سے لیے ایک جہرے دوسرے مرسے دوسرے مرسے دوسرے مرسے مرائی سے بڑا فرق ہے۔ ایک شاہری دمعنوی دونوں کی افلاسے بڑا فرق ہے۔ مصرت الدیکر اور صفرت عمراً کے معاملے میں اگر میر عمدیا استخلاف کا لفظ صدیت کی کتابوں بی آئی ہے۔ ایک ولایت عبد اور دلی العبد کی اصطلاح بعد میں مرقدی ہوئی اور دلی عمدی "
بیک با قاعدہ استحقاقی و تربیعی منعب بن گئی۔

يزيد كي المتيت خلافت

يريدكى ولى عهدى يريجث كرستے بوست مدير" المبلاغ سيے يوتنقيمات فائم كي تعين ال میں سے بہلی بیتنی کر و نی موبد بنانے کی نشر عی حیثیت کیا ہے" بو دوسری بیتنی کرد بنر بدخلافت کا اہل تفایانہیں ہے لیکن دو *سری تنقیح کو بح*ث میں لاستے وقت انہوں نے لیسے اس عنوان میں ل ديا بيك الاكر الصفرت معاوير في يزيد كومنلافت كالم الم مجت كفي الم محت من الم الم الم الم کے سلے اہل ہونا اور صفرت معادیم کا اسے ابنی راستے میں اہل محد لبینا، ان دونوں با تول میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیا بر مکن نہیں ہے کہ حمنرت معاویہ نے اہل مل وعقد کی دائے معلوم کے بغیرا پنے بیٹے کو اہل یا اہل ترین فرد سجو لیام و اور فی الواتع وہ نا اہل بلکہ نا اہل ترین شخص ہو؟ یہ بات پہنے دامنے کی جا چک ہے کہ جمہورِ امت کامسنک یہ سبے کہ اگر ایک پیش ارو خليفكى دومرسه كوابنا مانشين يا ولى عمدتمويز كم نامياس تواسم أتمت كم إلى ترين فردكا انتخاب كرنابا ميحس مي جزيش انط خلافت برم مُراتم موجود بول اورير تجويز وانتخاب ركان شوری کے مشودے سے برناما ہے۔ اس سے بعدہی ہام متعقق موسکتاہے کہ خلیفہ حبس شخص کو نا مزدکر نا جا بت ہے اور سے وہ حالتینی کا الی مجدر ہا ہے ، وہ امّت اوراس کے مجاز نمائندوں کے نزدیک بھی اہل ہے یانہیں۔ اگر خلیفہ کا تجویز کردہ شخص اس کا بیٹا ہو، تب توارباب مل دعقد كى منظورى اوركمى ذيا ده صرورى -- دروه إلى مل وعقد كمى شاه ولى النّد ماس كي كربقول تجمع إن مروط خلافت اليني البيرافراد بوف عابمين جوابي اندر پُرى عرص شرائط مظافت كوجم يے بوئے بوئ اگرايسان بوتواس بات كا قوى مدرش ب کہ بیٹے کی مجنت باپ پر خالب آ جائے اور اس کی قرب فیصلہ اور مواہدید کو منا ٹرکر دے۔

اس برکسی کی ذات پر یا نیمت پر کے کا کوئی موال مہیں۔ کیا خدا کی کتاب اور اس کے بیج کے ادا اور اس کے بیج کے ادا اور اس اور اس اور اس کے بیج کے ادا اور اس اور است اس پر بار بارشہادت مہیں دیتے کہ اوالا دیمارے بیار کا در کا گئی ہے اور وہ ہمارے لیے خطر ناک وشمن نا بت ہوسکتی ہے ؟ کیا محضرت ما طبیع بن کردی گئی ہے اور وہ ہمارے لیے خطر ناک وشمن نا برست ہوسکتی ہوئے کہ اس کے ایس ما طبیع بن اور اہم میکی دار مشرکین پر محض اس لیے مہیں فائل کر بیٹھے تھے کہ ان کے ایس و میال کو کوئی گزندر میں جے ؟

من باست برسب كريزير كاملا فست يا ولي عهدى كه بيدان يا ابل زمونا تو دركن ر، اس كى نا ابليّنت اوراس كا فسق وفجور ايك اليبي كعلى مجوني مّاريخي معيّقيت سبير حبى كا انكار محفن مهکا بره سب - اگر د و منلیند کا بیشانه بوتا تو وه آخری شخص مبوسکتا بخناسبس کی مهانسسس کی نگیر انتخاب المعمكتى يفي ملين فوش منى يا برمتى سي يونكروه نعليفه كابيثا تغاا ورخليفه سنے اسے ا بنی نظری*س ابل مجھ کریجُ*ن لیا تواب اس خلعیِ دستیر کا فجود و تعتری گونا گوں مجسٹ کا مومنوع بن گیہ ۔ بعن سنے کہاکہ وہ توبڑا عاید وزاہدا در لائق وفائق تفاء اس کی عبیاشی و مداعالی کی داست نبن محفن انسلسنے ہیں یعین نے فرایا کہ اس کے قسق دفہوریں توشک نہیں مگردہ ابیرمعاویہ سے م خردم کک مخفی مدہ گیا یار کھاگیا بعض نے کہاکہ وئی عہدی کے وقت اُسے والدمخرم نے با ودمرسي بهى خوابول سقىمرزنش كى اوروه مُدمركميا- اب مولانا منمّا فى مداسب سنے مسق و فجور اودام لمان وتنوئ ددنول سكريابين يون تعلبيق وتوفيق فرمادى كريزيد وسيسر توبهبت ابجعا كغشا محرسانئ كرطاست اس كى شهرت كو دا غدار كرديا . توياكه معترت سين اوراب ، يهم ترسائتيول کا سنگدالا نرنسل شایدگسی گاڑی کا حادثہ تھا جوکسی بڑے ہے ہی نیک دل اور کھلے مانس ڈیائیورے سائے محص مورِ انغاق سے بیش آگیا اور اس کے آگے بیچے اور گردو پہش کی نعنا ہیں کو لی البيرسلسلة امباب ووإقعات كاوجود تك مزمقاص كايز بدذ مرداد بإباني بوء اوريز بديخ صأل وسوانق سے بن كاكونى واسطىم بور اگرىيى بات بىر تو كھر آپ يمى كھن كركيوں نہيں كمر دستے كرسسر حيين اور حمزت ابن زبير في دوش ———اسع فودج كيبير، عدم معينت كيبير، نسيخ بهجيت کہیے یا بغاوست وانتشادہی۔ کہیے۔۔۔۔۔ بادکل ہے جوازا در قابل مواخذہ کفی ہے۔۔۔۔ بزبرصائع ، طالب نیر اور نیکو کارتما اور واقع کر ایک اس کی تصویراً فرکیوں کر وہ اور اس کی شہرت وصلا بیتن بائی جاتی ہتی ، تو پر فرخ و واقع کر طاسے اس کی تصویراً فرکیوں کر وہ اور اس کی شہرت کیوں فردے ہونے گئی ۔ بھر توسا واقع و سین کی کا تفاکرا نہوں نے بربیدے دست سن می برست پر فورًا بھیت مزکر کی اور وہ واسسند انتہار کیا جس نے انہیں محرائے کرب و بالا برست پر فورًا بھیت بزیر کے می اور وہ واسسند انتہاں سے بعد محمود عماسی صاحب اور استے ما بہنچا با ۔ الجبیت پر بیر کر کی اس اس اس استعمال کے بعد محمود عماسی صاحب اور استے موقعت واہمیت باتی نہیں موقعت واہمیت باتی نہیں موقعت واہمیت باتی نہیں موقعت واہمیت باتی نہیں دستی کی کئی تقیقت واہمیت باتی نہیں دستی ۔

يزيد كى صالحيتت؟

یزید کی ملاحیت دمالیت کے متعلق مودائل و خوابر البلاغ "بی دیئے ہی دی ایک میں دیئے گئے ہی ده می قابل دید د قابل داوہ بی رسب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کرجب معنرت سعید بن عثمان اللہ سے زید کی ولی عبدی پر اعتراض کیا تو معنرت معاوی نے نے فرایا کہ اگر فلال میدان تم سیسے آدمیوں سے بحر جائے توجی پزید کی ولی عید اور نہا ہے کہ یہ باپ کا سے بحر جائے توجی پزید کی صدم بر اور زیادہ محبوب ہوگا۔ اب قتل قطراس سے کہ یہ باپ کی جوہ و بیٹے کے حق بی بیان ہے اس میں عمنرت معاوی نے بر بائل وابنی نہیں فرایا کہ وہ کیا وجوہ و بیٹے کے حق بی بیان ہے اس میں عمنرت معادی نے بر بائل وابنی نہیں فرایا کہ وہ کیا وجوہ و معانص بی بی بر پزیر حضرت سعید سے زیادہ مجبوب اور بہتر تھا۔ اس کے بغیر آخر ہے کہے خصائص بی بی کی بر پر پر بر حضرت سعید سے زیادہ مجبوب اور بہتر تھا۔ اس کے بغیر آخر ہے کہے آیا نے بیٹ الواقع الی ملا فت تھا۔ بیٹ اب کا یہ ادر شاوات ای مواجد میں فیصلہ کئی ہوسکت ہے کہ آیا نیز بیدنی الواقع الی ملا فت تھا۔ بیٹ باپ کو مبوب تی بوتا ہی ہے۔

اس کے بعد عثانی صاحب نے امیر معاویے کی ایک وعائتی کی ہے، اس میں بلا شہر
آپ کی بیٹو ابنی ندکورہ کر اگر میزید اس منعسب کا اہل ہے تو النداس کی ولایت کو لور افر ما
دے، ور نداس کی روح تبین کر ہے۔ لیکن ال دُعائیہ کلمات سے بھی بزید کی فضیلت الجیت
ثابت نہیں ہوئی طکہ صرف یہ ٹا بت ہوتا ہے کہ امیر معاویہ اپنی واقے میں نیک بیتی کے معاقمہ اکسے البیاسی میسے تھے ولیکن یہ ولے تے بیسا کو عمون کیا جا بھی اور میا نف کے اس میں معنرت ابن عبائش کا محت یہ برق کی المیس معنرت ابن عبائش کا محت یہ تول کے منافی الدی برمعاویے کا بو حوالہ نقل کیا گیا ہے، اس میں معنرت ابن عبائش کا محت یہ تول کو اس کے معالمے الی خاندی سے یہ میری بھر میں مزا سکا کہ اس

یں سے بزید کے فعند کل ومناقب کہاں سے بکل آستے ؛ کمی تعم سے من صالحی احدله ہونے سسے یہ کیسے لازم آ باہے کہ وہ پوری امعت کی امامت وقیادمت کے سیے بھی موزوں ب ؛ تجربيال اصلح كاميفر تفضيل مي نهي استعال بوا . كويا كرمطلب يرب كداس كويس ج الجيمے لوگ بي، ان ميں سے أيک يزيد محى ہے۔ اس کے بور حصنرت محد بن مغير كا برارشا دنقل كي كياب كرئيس فيزيدكو فازكايا بنداد وخيركا طالب بإباره وفقه كم مسائل بوعيتا ب الدمنعت كابا بندسب يعقيقت يسب كرمحدين صغير يتقوادا عرصه جاكرشام مي يزيد يحدياس ممہرے تھے اور ہو کیم آپ نے و مکیما وہ بران کر دیا۔ نیکن بعن دوسرے حصرات ابن یں محابَر کرام کمی شامل میں اور مج یزید کے مالات سے زیادہ واقعت تنے ، انہوں نے جو کھریزید کے بارسے میں فرمایا ہے وہ اس سے بالکل مختلف سے ۔مثلاً معفرت بین دائم بی مود کہرب نے ہو کچے معضرت معاویز کے سامنے فرمایا تھا ، اسمے بھی مُسنداحدا ودمُنن ابی داؤد کے جانے سے پہلے نقل کریچا ہوں۔ بہاں بیں صروب اتنی یاست پراکتفاکرتا ہوں کرنما زیڑھنا اور نفرے مسائل ہوجینا آج کل سکے زما نے ہیں تو ہلامش پرٹری بی کی علامست سیے، لیکن اس زمانے كايُست سيے بُرائتخص تمبی ان اعمال سیے خالی نزیمتا۔ آخر عبدالملکب بن مروان اود اس كا فردز مخاج بى تودونون نا زمدن سے كے بابندستنے اور فعتر كے مسائل بوجيتے بلكه بتاتے ستقے بمالانکراسی حجاج سے متعلق المام ترمذی مُنن ،کتاب الفتن میں می بسند سے ساتہ مِشام بن حسان سے روایت کرستے ہیں کر حجاج سفے لیک الکر انسانی کومشکیس سے قتل کم انعا ۔ مولاناعثماني مساحب سفيصنرت محدين جنغيركا قول توابن كثيرت سينعق كردبا سبيريكي أوم متعدد اقوال جویز پیرسے فامق بوسنے پر دلالت کرستے ہیں، ان سے مروبِ نظر کر لیا ہے اور اسی البدایدی ابن کثیرسے دحلہ متحر۲۳۲) پرخود اپنی بوداستے بیان کی ہے اسیمبی قابل إعتنارتهين مجما- وه فراستين:

اله یبال برامری قابل دکرسے کو تھری منفر کا وہ محترات نیں اور منرت زین العابدی کے بارے میں بالعوم فیر بحد دانرا و دمرد مبر کا دائے۔ شاہ مبدائر زیما معنے تھوا تناحشرے میں اس کی کھر دمنا حت کی ہے۔

قلت يزيد بن معادية اكثرمانتم عليه في عمل شوب الخمو داينان بومن القواحش فأما قتل الحسين قامته كما قال جلالا ابو سفار يوم احل لمريامي بذالك ولحربيث و

" یُن کہتا ہوں کر بڑ بدبن معاویے عال میں اکثر جوج بڑا بستد کی گئی ہے وہ اس کی نثر ب فرنتی اور ارتکاب فواحق تھے۔ جہاں تک معنوت مسبین کے تقل کا تعلق سے تو ہد معا عد بالکل الیدا ہی ہے۔ جہاں تک حضرت مسبین کے اس کے دن اور اور ایس کے دن اور اور مشاب کی سے جم بھیا کہ اس کے دا دا الوسفیان نے اُمد کے دن کہا تھ کہ رمسلی فوں کے قتل اور مشلہ کا حکم اس نے نہیں دیا ، گر جو کچھ مؤا وہ اس کے سیاح باحث السوم کی نہیں ہے۔

کپر طنانی ماسب نے یز بدی شہرت کو ٹراب کرنے والا واقع صرف بہر میں ہمانی کیا ہے۔ کہر طنانی ماسب ہے ہوئی سے کہانی کیا ہمانی کیا ہے میں ہو کہر ہم وافع ہم کران کا عنانی کیا ہم اس کے بندوافع ہم کران کا عنانی ماسب سے خوال میں ہے ہوئی ہمانی وہ یز بدکومعذود اور عن مجانب ہی ہم ہے ہیں۔ اس ماسب کے خوال میں ہے یا نہیں بااس ہم می وہ یز بدکومعذود اور عن مجانب ہی محمقے ہیں۔ اس وافع در این کثیر نے اس محملے ہیں۔ اس وافع در این کثیر نے اس مران کی معروکیا ہے :

وتداعطاً يزيدخطاً فاحشا في قولد السلم بن عقبة ان يُبيح المناة الأنة اليامروطان اخطاً كبير فاحش مع ما انسم الى ذالك من متل خلق من العبمابة وابنائهم وقد انقده مانه قتل الحسين واصعابه على يدى بن من يا دوقد وقع في هذه الثلاثة ويامون المفاسد العظيمة في المدينة النبوية ما لا يعدولا يوسعت مما لا يعلمه الاالله عن وجل وقد اس الد بأس سال مسلم بن عقية توطيد اسلطانه وملكه و دوام ايامه من غير منافرع فعاقبه الله بنقيض قصده وحال بدينه وبين ما يشتهيه فتصمه الله قامم الجبابرة واخذة اخذ عزيز مقتد وكذا اللك فتصمه الله قامم الجبابرة واخذة اخذ عزيز مقتد وكذا اللك المنتهدة أخذا والمناه المناه والمناه الله المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه وال

« يزيرسن مُسلَم ين مُقْبرك يعكم نے كرخطاستے عظيم كا انتخاب كيا كہ وہ مرينہ كوتين

دن کے بیے مباح قراردے دے۔ یرم ت بڑی فاحق ملطی ہتی بالتصوی جگراس طرح میں ہرام اور ان کی اولاد کی بڑی تعداد قتل کی گئی۔ یہلے بیان ہوجا کر اسی پرید نے معزت میں تا اور آپ کے دفقار کو این نریادے ہا مقوق تن کوایا۔ واقع تر آپ کے دفقار کو این نریادے ہا مقوق تن کوایا۔ واقع تر آپ کے دفقار کو این نریادے ہا مقوق تن کوایا۔ واقع تر اور نا قابل بیان ہیں۔ سٹ بویہ ہیں ایسے مفاسر عظیمہ دو قابوت ہوئے ہے۔ مقد وحساب اور نا قابل بیان ہیں۔ سٹ اقعالیٰ ہی انہیں ما تراس عظیمہ دو قابوت ہوئے ہے۔ مقد وحساب اور نا قابل بیان ہیں۔ سٹ اپنی بادشان ہی انہیں ما تراس کے عزائم کو تا کام بنا ویا یا تقاکر سلم بن عقبہ کو اس کو گرت پر اسی بات کے دوام عطاکوت اور کو گی اس کا بر مقابل در ہے۔ پس انٹر نے اس کے عزائم کو تا کام بنا ویا یا اُسے مغرادی اور باسی تو جشات سے کیا سے ایسا چک انچور کیا جیسا کہ وہ مواروں اور خل الموں کو کرتا ہیں ما تس ہوگیا۔ ہم الشید نے آسے الیسا چک انچور کیا جیسا کہ وہ مواروں اور خل الموں کو کرتا ہے اور اُسے ایسا بکرا ہمیں کر زبر درست اور طاق قور کجر تناہے ہے اور اُسے ایسا بکرا ہمیں کر زبر درست اور طاق قور کجر تناہے ہے اور اُسے ایسا بکرا ہمیں کہ وہ قابم وہ قابا ویوں کو گرفت ہیں ایشات ہو ہا میں گرفت الم ناک اور محمد ہوتی ہوتا ہے۔ اور اُسے الم ناک اور محمد ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ اور اُسے الم ناک اور محمد ہوتی ہوتی ہوتا ہوتی ہوتا ہوتا ہمیں کہ وہ قابم وہ آبا ویوں کو گرفت ہیں ایسا ہمیں کے وہ قابم وہ آبا ویوں کو گرفت ہیں ایسا ہمیں ہوتا ہمیں کہ وہ قابم ہوتا ہوتی ہوتا ہے۔ اُس

مول نامح نقی صاحب باد باد بر کہتے ہیں کہ یز بدکا فسق و فبورکسی قابل امخاد روابیت سے نابت بہیں اورصرت معا ویشنے اسے مجتب ہری کی بناپر وئی عبد رنہیں بنایا تھا۔ مالا کہ ابن فلدون جنہوں سنے اِس وئی عبدی کو جائز وجیح ثابت کرنے کی بوری کوشش کی ہے ، انہوں نے ہی اسس جنہوں سنے اِس وئی عبیہ لوگوں پر خست بکیر کی ہسٹ کے دوران ہیں مباہج فسیق یزید کو ہر طاقسلیم کیاہے ، بلکہ (بن حربی جنبیہ لوگوں پر خست بکیر کی سے جو اسے فاصق سکے ہجائے عا دل مان کر امام حمین کے موقعت کو جو وج وشکوک بناستے ہیں۔ اِلی جبال نک بلد ہم محبر مرب کے بجائے عا دل مان کر امام حمین کے موقعت کو جو وج وشکوک بناستے ہیں۔ اِلی جبال نک بلد ہم محبر مرب کے بار اللہ عالی ہوئے کا تصلق ہے ، اس کا نبو سے باری معفی مرب سے کا دفر ما ہوئے کا تصلق ہے ، اس کا نبو سے باری کی ہی جب کہ البیر معاورت کی موقعت کے بہت کی البیر موجود کر ہوئے کے اس مجمعت ہیں البدایہ ، جلد یہ بعثے ہے سندیہ مجتب کی دو مرب کئی کہ دو مرب کئی کہ دو مرب کے کہ کو وہ کہ کہ بات کا انزکون دعوی کرسکت ہے کہ کہ بند وافعیت اوران تفام معلونت کی صفاحیت دکھرے ہے تیکی اس بات کا انزکون دعوی کرسکت ہے کہ خود کر کردہ کرنے کہ وقت کا بیا ہوئے ہے کے مواد گے صفاحیت مدکورہ در گھنے والا کو کی دو مرب انتخام معلونت کی صفاحیت مدکورہ در گھنے والا کو کی دو مرانتخاص موجود در ہما ۔ اس

ابن تبرز مکی کے اقوال

یزید اور دنی عہدی یزید کے سئلے پر ہو کچے علائے سلف نے مکھا ہے، یُس ان بی سے اب امام (بن ہج بہتینی کی کے جہدا قتباسات پہنے کرنا چا ہمتا ہوں ہوا کہ مُشافیدیں بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کی دوکتا بین العسواعی الحرق فی الردعی اہل البدعة والزندة "اور انعلم بر المبنان واللسان عن المعلور وتفوہ بلب سیدنامعاویۃ بن ابی سفیان "بہت شہور ہیں۔ عربہ المبنائ کی اب عرب المبنائ المبنائ کی بوعبار ہیں ان سکے حوالے عالجا دیتے ہیں عدالیت معابر کی بحث بی ابن مجر المبنائ کی بوعبار ہیں ان سکے حوالے عالجا دیتے ہیں عدالیت معابر کی بحث بی ابن مجر کی بوعبار ہیں انہوں نے نقل کی ہیں، ان کے متعلق تو انشاء الشراکے کی کری عرف کروں گا ، کی بوعبار ہیں انہوں نے نقل کی ہیں، ان کے متعلق تو انشاء الشراکے کی کری عرف کروں گا ، بیباں بی ان بیان بی المبنائ کی اندی المبنائ کی اس بی بیا کہ اس بیبا کہ ان اندی اندی کی بیب بیبا کہ ان اندی اندی کی بیب بیبا کہ ان اندی اندی کی بیب بیبا کہ اندی کی بیب اور ووسری کن بیب بیبا کہ ان کا ایم بیبا کہ ان کا ایم بیبائ کہ ان کا ایم بیبائی مام بی بیار ہا ہے معارف ویٹو سے دفاع میں تکھی گئی ہے۔ اب اسی کن ب بہ بیبائہ اس کا نام ہی بیار ہا ہے جوامیر معاور شرے دفاع میں تکھی گئی ہے۔ اب اسی کن ب بیبائہ ان کا ایک افتہائی واضطربو:
میں یہ ایک اہم تا لیف ہے وامی وامی ان کو کہ کی تا میں تکھی گئی ہے۔ اب اسی کن ب بیبائہ ان کا ایک افتہائی واضطربو:

من بد عبد ليزيد اعمت عليه طريق الهدى واوقعت الناس بعده مع ذلك الناسق المارى في الردى، لكنه قضاء الحتم ولالد النبرم. نسلب عقله الكامل وعمله الشامل و دهاء الذى كان يعرب به المشل و من ين له من يزيده حسن العمل ويماء الانحى والخلل كل ذلك لما اشاس اليه العماد ق المعدوق مسلى الله والخلل كل ذلك لما اشاس اليه العماد ق المعدوق مسلى الله عليه وسلم المه الذا الى ادالله القادة امن و فعلب ذوى العقول عقولم حتى ينف ما ما ادة تعالى - فععاوية معدد من فيه الله فيه ليه من يوب بياس عنه وقعى فيه بل كان يوب بياس على البيه من يوسى له حاله حتى اعتقدان الولى من اساء والمن المن المعالمة على معوما بتلك الاولوية الذي والمن المناد واله عن المناد المن المناد المناد الله عالم معوما بتلك الاولوية الذي والنات المناد المناد المن المناد الله عالم معوما بتلك الاولوية الذي

تخيلها مدن سلط عليه ليحنها له واختيارة المناس عن ذالك اله الخيلها مدن سلط عليه ليحنها له واختيارة المناس عن ذالك اله المواظن الهم الماكر في والتوليات الغير أنسق كه من حسله اوغوه و الله يرالجنان ما من معلمة مينير المعرود ١٠٠٠ من

معاميرمعا ويتغ يريز يدك غلبة محتنت فطران بالبيت فم كرد باادراس فامق وب دین سے سائنز دومسرے لوگوں کوئی باکت میں ڈال دیا۔ لیکن تعنا و قدر ی جوبات قطعی تمتی وه پوری بوکردیی -پس آب کی وه ذبهنی و عنی صما احیّت و ومنرب المنل مدترامة قابليتت ملب كرني كمي اوراك كے بيے يہ بات مزين كردى كئي كريزيد نبکوکار اور انخراف وخلق سے پاک ہے۔ یرسب کچھواس ارشا دنبوی کے مطابق بواجى بين بي منى الشرطيه وسلم في اشاره فرما ويا تفاكر حبب المنزكسي امركونا فلا كرنا جابتاه ا توعقل والول كى عقل مجن ما تى سبيرونى كر المدّ لسبنے إدا دسے كا تفاذ قرا دیناہ بے۔ بس معادیہ نے جو کچر بزیدے ملے کیا وہ اس میں معذور سننے كيونكم ال مے زرديك اس ميں كوئي نقص تابت منقار بكديز بدائے والد كے باس البيے نوگوں کو گھسا دیّا تغا ہوائن سے ساسنے اُس کے کوائعت کو ایچا بناکر پہیش كمستق يق ، يبهان تك كروه يقين كرن محدكم يزيد محابركرام كى موجود اولادست ا خنول ہے۔ پس انہوں نے اس نعنیلت کی تقریح کرتے ہوئے پڑیدکو ای سب پر ترجيح دى اورينسلسن كالخيل ان لوگوں كايتيداكرده منتاجو أميرمعا وي يوسلطسيے سكة بنته تاكه وه يزيركي اس انعنليت كوان سك يبير نوشغا بزايس-ابرمعا وي کا پڑیدکو ولی عہد منتقب کرنا اس بڑا پرمقاکہ ان سے گران میں ہوگ پڑید کی ولی عہدی كوفسق كى ومبرسے فہيں الكرحمد دخيرہ كے باحث تاب مندكرتے ستے ماہ

وسن کا وجرسے جہیں بلاحسد و حیرہ نے باحث تا بسند ارتے ہے ۔ یہ اب ایک فرت باری وہ تصویر رکھیے ہوئ کی صاحب بہیش کرتے ہیں کہ اس کی سیرت واقع کر بلاسے بہلے بالسی نے واغ متی اور وہ ہر طرح خاف کا ال تھا ،اور دو اس کی طرف این بجرح کو دیکھیے کہ وہ تر میر کی سے دینی اور مرکا ری و گرکاری اور ایسرم ما وریع کی مغلوبیت اور ساد کی کوکس رنگ ہیں بہیش کر سے دینی اور مرکا تری و گرکاری اور ایسرم ما وریع کی مغلوبیت اور ساد کی کوکس رنگ ہیں بہیش کر سے بین بی بھرح ٹائی مساحب کہتے ہیں کر سب لوگ بزید بر

سوب سے ندائتے اور اس کے مواکسی دو مرسے کی خلافت کو میلنے مز دیتے گر ابن جسسر

زرت س کہ لوگ حمد یا دو سرے اسباب کی بنا پر یز مید کی دلی جمدی کو کسی طرح گوارا آبنیں کہتے

نظر جس کا توڑ کرنے کے لیے یز مدسنے اسپنے مدح خوان امیر معاویم پر پرسوار کرد کھے متھے!

اسی سلسلے میں اس کا ب سے منا کا لیک افتہاں کی دیکھیے:

العيابة عن الله عنه علام علاول عجته لاون على العداب الذى ريجون الدهدان يعتقده غايد لكنّهم مع ذالك قدا بقع من احداهم مما لا يليق به قامه فيعان مله بألنسبة اليه كاستغلاف معا وية يزيد في من مزيده عبة الول من بن له مروية كما له وأكامنه من ويترعيويه التي هي اوضح من الشمس في وابعة النهار فهذا بحسب كمال معا وية نهاك على منخم يه في النامى به فيها كب على منخم يه في النامى -

درمی برگرام رونی الد منجم مب سے سب اسے عادل، جمتبدا ور داستی
بہیں کوکسی کے بیے بائز نہیں کہ دہ اس کے مواکو ئی اور مقیدہ در کھے بیکن
اس کے یا دمجودان سے ابیے علی کا صدور موسکت میں مجران کے مقام کے لاکن مزموکہ اس مقام کی نسبت سے اس پر مذربیش کیا ہوا سکے ، مثلاً معاویہ کا کیزید کو جانشین بنانا بیقیدیا بیٹے کی عبت کی ویا دی سے کی ل کوان کے سلے
مزین بنا دیا اور اس کے وہ عیوب ان کی بھا مول سے اوجون مورک مودی جود میں برایک مورئے سے میں دیا دہ تر واضح سے سامی دیا ہوں سے اوجون مورک جود میں برایک مورئے سے میں دیا دیا تھی اس معاملہ میں ان کی تقلید ہوا تر نہیں ۔
بی جو ان کی ایس میں بروی کو سے گا وہ او تد سے میز دوزخ میں جائے گا۔
بیں جو ان کی ایس میں بروی کو سے گا وہ او تد سے میز دوزخ میں جائے گا۔
اس کتاب سے معنی اللہ بھرانی جو فرماتے ہیں :

اننأ نرقنابينه وبين ولده واعطينا كلاّ ما يستحقه لانا متعبده ون بالادلة من غيرعصبية ولاعلة - لوكان الامرالتعصب والحاباة لملفالفنا معاوية في وللالاللائ قال قيه لولاهو اى فيه لرأبت قصدى اى لهديت الى اوسط الاموى واعدلها في استخلاف غيرة م

مریم سفا امیرمعاویم اوران سکے بیٹے سکے دومیان فرق کموظ دکھا ہے اور دولوں سکے متعلق وی یات کہی ہے جس سے وہ حقدار ستنے کی کوکھ ہم کسی تعصب و ناخوشی سے بغیر فقط وال کی سے بیروہیں۔ اگر ہما وامعا المرتعمب اور جانب داری پرمینی ہونا تو ہم معاویج کے بارسے میں ان سے اختاات دکر نے جس کے متعلق انہوں نے فرما یا تقا اگر مجھے اس سے مجتن ذہوئی تو تی دا و احتدال پائیتا، بیتا، بیتی تی بڑ بدے بجائے کی دو سرے کو جانشین بنا کر ذیا دہ بہتر اور منعمفان طرابقہ اخترار کرتا ہے۔

انہی المام ابن بچر کی بعض تحریروں مے بل ہدمدیر البلاغ "نے عدالین محابہ سے متص جواضراعی نظر بروعقبدہ پسیش کرنے کی کوشش کی ہے ، اس براکھے میل کر بحث ہوگی البکن بزید کی وٹی مہری سے مواز پر ایجاع اُقرمت کا ہوفتوی مریرمومودت وسے دسے ہے ہیں، اُسسے مرا<u>منے دیکھتے</u> موسئے بن فقط بر اوجینا با بنا ہول کروہ ابن جرائے متعلق کیا ارث دفر اے بن جو بر کہدرسے ہیں کہ امیرمونا دیئے نے خامتی ومار ق بیٹے کی محبّت میں اکر است کوتباہی سے دوجار کیا اور جو شخص بعديس ابسا كرسه مع وه مُنه ك بي آگ بن يركر الدكا ؛ كيراس كرسات بركبي يا وركهنا بالهي كدابن مجركوني مجرد تاديخي مجت بنهي كريسه بن بلكدان كىك ب كامومنوع مى برسه كرصنرت معادية كير مناقب كالثبات اودآب كم مثالب كا ابطال كيابلت اورمعترمنين كرشبهات واعترامنات سے لوگوں سے داوں اور ان کی زبانوں کو پاک کیا جائے ۔ اس کے با دہو و مولانا مودُودی نے جو کچہ کھی ہے اور حس ہیرائے میں کھی ہے، اس سے مثدید تراور واصح نر انداز یں ابن جڑنے اکھاہے۔ اس کے صرف چند تھے۔ کے بعد مجی مولاناعثمانی صاحب الولانامودودی کی مانب ووست کینین کرستے موسئے فرماتے میں کہ جوشخص يركهنا هدكراميرمعادية فيريد كويي الوسف كادجرس مخبت من أكرخلافت كويدي امزدكي ت و المحكم وظلم كالزنكاب كرتاب ! يغريد كي مفعور تبيت ؟

بعن صفرات اُس مدید سے میں یزید کے مناقب و محادثابت کرنے کی کومسٹ ش کرتے ہیں جو میرے بخاری اور دگر کتب ہیں غزوہ روم کے سلسلے ہیں وادد ہوتی ہے اور جس بی شرکا غزوہ کو معفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ بعض صفرات نے مجہ سے تفاصا کیا ہے کہ اس خوشخبری کے مفہری پرکیمی روشی ڈالی جائے یمیر ہے ہے اس موخوج پر پریا تفصیلی مجت مکن نہیں ہے۔ اگر اندے کہ میں مہلت معافر الی تو پوری شرح و بسط کے ساتھ ہی بعض متعلقہ مہا حث پر گفتگو کروں جی بہاں بی میر دمست شاہ ولی الٹر میا حیب کی خرج تراجم بخاری کا ایک افٹیا می فنل کرنا ہوں جو مختفر ہونے کے باوجود میا مع اور فیصلہ کن جنت ترکھنا ہے ۔ کتاب الجہادہ یاب ماتیل فی نتال الروم کے دیرعنوان فرائے ہیں:

توله مخفوس لهم تمسك بعض الناس بهلا العدايث في غياة يزبه لانه كان من جعلة هذا الجيش الثاني بل كان س أسهم س تيسم على ما يشهده بـه النواس بخ والعنحييج انه لايثيت بهلـ ١٥ إلى الكونم مغفوس الهما تقدمهن ذنبه على طهن والضنوة لان الجهادس الكفادآ وشأن الكنارات وزالة الزالة نوياسا بقترعليها الاالواتعة بعدها ونعسم لوكان مع هـ ١١١ الكلام انه مغفوس لـ ه الى يوم القيام ترك ل على غياست ولسيس فليس بل احمالا مغوض الى الله تعالى فيما اس تكبه من القبائح بعسد خاباة الغن وقامن قتل الحسين عليه الشلام وتخويب المادينة والاموار على شرب الخصر - إن شاء عقاعته و ان شاء عن يه كما هو مطرد في حق سائزالعصاة على ان الإحاديث الواس فن في شان من أستخف بالعرة الطأهماة والملحان فح الحوم والمبدل للسنة تبقى عنسصات لهنا العبوم موفوض شهوله لجعيع الن نوب - ا*شرح ترجم النامي الباني وأرّة* المعادالعماير سيم " مغفوس (بم عيك ارشاونوى كوديل بناكربعن لوكون تي يزيد كى نجات براستدلال

كياس كيونكه والمجياس وومس الشكري شال بلكه ال كام الاد مقاجيساكه تاريخ كوابى يى ہے۔ دیکن میمے بات ہے۔ کہ اس مدیث سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ اسس خُرُدُ سے سے مہلے سے گناہ جو تربیہ نے سکے متنے ، وہ کھٹے سکتے ۔ کیونکر جہا دکفارات ين سيد اوركفادات كامعاطم يرب كرال سيد يميل كان وزاس بوسيدين، د ، كم بعديك - إن، أكر أتحقود كام كمام كمان بالغاظ مي بوت كم اس كي مغفرت قيات کے دوا تک سبے تب وہ اس کی تجاست پر دانالت کرستے اور اگر برالغاظ نظر نہیں ہیں تو نجات پرولالت می نبیں سے بکراس کا معالم الدر کے میروسے ۔ اس فروسے کے بعد حن قبائع كااذنكاب اى نے كيا، بينى حسين رمنى الدّون كوتن كيا، مرينه منورّه كوتها وكيا اور مشراب ٹوٹی پرامسرادکیا ان پراگر انڈمہا ہے تومنا سن کردے اور بھاہے تومذاب نے ہے میساکه تمام عامیوں سے بارسے میں ملے شدہ ہے۔ اور آگراس کی شمولبت تمام گنا ہوں میں ان لی میائے ترتیام گنبگا دوں کے ستعلق موعموی اصول علے ہے وکدان کی معانی اور منرا دونوں کا امکان ہے ، یز بد کے معلسلے میں وہ عموم بھی باتی مزرے گا بلکہ اس میں وہ احاديث تحديد وتقسيص بيراكروي كي جن بي ابل بهينه كا استغفالت كرسنے والوں ، حرم یں الحاد کرنے دانوں اور منت یں ردّو بدل کرنے والوں کو وح پرسے یا

مزید ایک بات جی کی طرف اشارہ کردینا مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ جولوگ تاریخی
دوایات کا طرف سے الکادکرستے ہیں وہ بھی اس غزوے والی مدیث کو یزید برشطبق کرتے
ہوستے تاریخ کا مہادالینے پرمجبور ہی کیونکہ مدیث میں توزید کا ذکر فیر نہیں ہے اور نہی کا ہم طبہ وہ میں ان السبے اور نہی کا ہم علم میں کا نام نے اس کا نام نے کر نشادت نہیں فرمائی، مزید تفصیلات تاریخ ہی بنائی ہے اور جہاں
علمہ وہلم نے اس کا نام نے کر نشادت نہیں فرمائی، مزید تفصیلات تاریخ ہی بنائی ہے اور جہاں
علمہ وہلم نے اس کی کی افتالات بھی منفول ہے کہ یزید شکر میں تعالیا نہیں، تعانی پہلے
منگریں تقایا دو سرے ہیں، اور کس چی شیت سے گی تقایا کہ جہاگی تقای فیر سرجت تو اپنی بگریدے،
منگریں تقایا دو سرے ہیں، اور کس چی شیت سے گی تقایا کو دویا پر دکر ناجا ہے ہیں، انہیں ضارے کا بہ
پہلو بھی میر نظر دکھنا جا ہیں کہ کو تاریخ کو کا لے پائی بی غرق کر دینے کے بعد میرو فرآن ومین شید کی بید ہے وقرآن ومین شید کے بعد میرو فرآن ومین شید کرینے یہ کہ تاریخ کو کا استخراج پڑائی تھی ایک تاب وسکنت ذکر ہی بید

ہے۔ باک ہے۔ مولانامفتی محمد میں مساحصی ارشادات

اب میں ان فرمیں جا ہمتا ہموں کہ مولانا مفتی محادث میں کتاب " تنبید کر ملا اسے جند اقتباس بھی فقل کر دوں۔ مولانا مومو وت کے فاضل فرزندکی نظر سے بیرکٹا ب صفرور گرزیکی ہموگی مگر دوسرے قالیمین نے حمکن سیے کہ اس کا مطالعہ مذکریا ہمو۔ جناب مفتی صاحب کی عبارات مع عنوا تا درج ذبل ہیں :

«مَلافتِ اللامبريرايكِ عاد ترعظبمه»

«منط فت كاسك له جب اميرمها ويو برينجية اسب توخلا في واشده كارنگ تهين ربها ، طوكيت كي مورتين بيرا بوجاتي بي معاوية كومشوره وياميانا بهد كرنماز سخت فتنه کاہے، آپ اپنے بعدے بیے کوئی ایسا انتظام کریں کے مسلما نوں ہیں پچڑنلوارنہ نیکلے اورخلافیت اصلام پر پارہ بارہ موسنے سے بچے میاستے۔ باقتصن ام مالاست ببهال تكب كوئى نامعقول ياغير شرعى باست بمى نهمتى ويكن اس سے ساتھ بى آپ کے بیٹے پزیدکا نام مابعد کی خلافت کے لیے پیش کیا میا تاہے۔ کوفرسے ماليس خوش مرب مندا تعين بالجيع ماست بي كمعا وير سياس كى ورخوامت كري كراب سے بوداب سے بيٹے يزيدسے زيا وہ كوئى قابل اور ملى سيامست كاما مرتفارنبين آناء اس ك يرجيت مظافت لى مبائ يحضرت معاوير كو شردع بیں مجھرتا فی مجی ہوتا ہے ، اسینے مفصومیین سے مشورہ کرستے ہیں سان ہیں اخملات محوتا ہے ، کوئی موا فقت میں رائے دیتا ہے ، کوئی مخالفت میں بزم كافسق وفجودكمي اس وقست تكسبنين كعلائقا - بالآخربينت يزيدكا تعد كرلياجاتا ے اور اسلام پر بربہا ماد ٹر عظیم ہے کہ خلافت نبوت خوکست میں ننقل ہو مباتی ہے سے سے

ماملام يربعيت يزيدكاما دثره . "شام وحراق من معوم مبين كى كري الرج توش دايس مداوكون في يزيد ك سيصيعيت كالإمياكيا اودي شهرت دى فحى كرشام وحراق ،كوفه ولبسره يزبدكي بعبت بهنتن بوست اب حياد كي طروت أرخ كيا كيا يسمنريت معاويج كي طرون سي المرحق. ومدييزكوا كام كيسي مامودكياكيا- مدينه كاعال مروان كقاراس في خطبه با ا در لوگوں سے کہا کہ امیرالمومین معاویج ، ابو کوٹ دیمرٹ کی مُنسّ سے مطابق برمایت بی کر اینے بعدے لیے بر بدی مثلافت پر بعیت بی مبلے جدالرحن ابن ابی بحر كعرب بوسة اودكماكم يرغلط ب، بدا بو بروع وعرف كى منت نهين، بلكرسرى و قيمسرى متست بسير والوكرة وتمرس خطافت ابني اولادي متفن نهيل كااور الناي كنبه ودشتهي يحادسك عام مسلمانون كى نظرى ابي بهيت اطهار برنكي بوئى تقبين، خعوصًا معتربت مبين بن عادم يربجن كوده بجاطود يرجعنرست معاديم سيك بدرستمق خلافت محصت كنف وه اس مي معزرت سيان بحصر سن عدا الأبن عمرا بعدا الممل بن ابى براغ مدالترين دبير اورعبدالمرام مياس كى دائة كينتظر مقع كهوه كيا كميتين الاعترات محسامة ادل وكتاب مكنت كايرامول تنساكم خلافيت اسلام برخلافيت نومن بسء اسمي وراشت كالجيدكام نهين كراب مي بعد جهيا خليف يو، بلكم مروري سب كم أزادان انتخاب سي خليف كا نفرر کیا مائے۔ دومرسے بزیرسکے فاتی مالات بھی اس کی امبازت نر<u>زیتے تھے</u> کہ اس کرتمام ممالکپ اسلام پر کاخلیفرمان لیا جائے۔ ان حسنرات سفے اس سازخ کی مخالعنت کی اور ان میں سے اکٹر آخروم تک مخالعنت پر سجے ارہے۔ اس حق كوني اورحايب حق محد تتيجه مي كمه دمدينه مين دار درس اوركو فه دكر بلا مِنْ تِنْ عَامِ كَ وَاقْعَاتَ بِمِينَ أَسْتَ عِ

« حمنرت معادية مكريس »

· المعمرة معاوية ع مع سير كم كم مرتمر تشريب لات ميها اول

ساس کے بورجردار حمٰن ہی ابی بھرشے اس معلسطے میں گفتگو فرائی اِنہوں سے سے ساتھ میں گفتگو فرائی اِنہوں سے سے ساتھ اسکار کہا کہ میں اس کو کمبی تبول نہیں کروں گا ۔ پھرح بدالشرین برز کو بلاکر شطاب کیا ، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا ہے اجتماعی طور پرماوی کیے مشورہ ہ

"اں کے بور مغرب یون ہی گان اور عبد اللہ بن ڈریٹر و فیرہ ہاکر معاور اللہ بندار میں اور اللہ بندار میں ہے کہ اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے بیکسی طرح منا معب بنہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کر ان اسے کہا کہ آپ کے بیٹے بوام را دکری ہے کم آپ کے سامنے تین مور بس رکھتے ہیں ہو آپ کے جیشرووں کی منت ہے :

ا ۔ آپ دو کام کری مجود مولی النہ می الشرطیر وسلم نے کیا کہ اپنے

بورکسی کومتی آن آن میں فرمایا، بلکرمسلانوں کی داستے عام بر مجبور دیا۔
۲- یا دہ کام کریں جو اور کرشے کیا کہ ایک اسٹیے خص کانام بیسیش کیا ہو دران کے نماندان کا سے مند ان کاکوئی قریبی دشتہ دادسے اوراس کی اہلیت مران کے نماندان کا سے مند ان کاکوئی قریبی دشتہ دادسے اوراس کی اہلیت مرمی سب ممان شفق ہیں۔

۳- یا ده مورت اختیاد کریں جو صنرت عرضے کی کہ اپنے بعد کا معاطمہ میداً دمیوں مردا ترکر دیا۔

اس سے سواہم کو کی پہرتمی مورت ہم بی سے جھتے ، ذہبول کرنے کے لیے تیارہی گرمعا ویڈ کو اس پر اصرار دہا کہ اب تو پزید ہے یا تغذیر بعیت مکمل ہمو بیکی سے ۔ اس کی مخالفت آب لوگوں کوجا کر نہیں سے یہ موان کا اس کے مخالفت آب لوگوں کوجا کر نہیں سے یہ موان کا اس کی مخالفت آب داوالا شاعت ، مولوی مما فرخاند ، کراچی مسالا ا

اب مولانا مودودی کی عبار توں پر میں طرح کی ماشیہ آرائی اور ان سے میں طرح سے نتائج كا اخراج مديرالبلاغ في كياب، أكرد دمراشخص مي وي طرلقه المنتياد كرسي توكيه. مكتاب كريزير كابجيت ولايت مجد كمعاطر كوحسازش واوراميرمعاوي كوخوشا دلبزر قراد دينا نيت برحمر سيحس كاحق كسي تحض كونهي دياجا سكتا اور معنريت معاوية كيفعلق بركهناكوده اسبنے ماجزادسے اور اس كى دنى مهرى كے تى يں پروپگين ڈاكرستے ستھے اور محابة كرام كودلست دحمكاست سنفءان يربد حنوانول كاالزام سب مكرين مجستا بول كه مولانا موموهت كى تحريركوبيمعانى ببينانا اوران سے بياتا ي برآمدكرنا بالكى فلط ہے اور بوکچرانہوں سنے فی الاصل فرایا ہے ، وہ بالکل درمعت اور تاریخی توا ترسیے ثابہ سے۔ البنزيس مولانا محدتقي معاحب سے ايم موال مغرود كروں كا اور وہ بيركر جب مولانامفتي محترنيع ما سب بمي معنريت حسيق ، معنريت جراً لتُدابن عمر؛ معنريت جردالرحمل بن عو ون ا در معنریت عبدانشرابن مهاس دمنی المندهنم کی برواستے باتنقیدنقل کردسے بیں کہ «کتا بِمُنَت كالصول بهسه كرخلافه ت اسلاميه مغلافت بوت سهداوراس مي وراثت كالجعركا تهبين كرباب ك بعربين المليفرم و الدمفتي ماحب كريقول يزيدكو ولي عبد بنا الك مازش، ظافت اسلامید پر ایک ما دفر معظیره اور اسلام پر ایک ما دفر بختی تو کھراس کے جواز پر اہجائے اُمّت، کیسے ہوگیا ہے۔ تابت کرنے کی سی معالبلاغ یمیں کا گئی ہے ؟ بکی جران ہوں کر بیشے اور یز پار جیسے بھٹے کی وئی عہدی کے مجواز پر ابجاع کے بعد کھر آخر شیعہ معنوات کے تظریب پر کیا احتراض باتی رہ مباتا ہے۔ وہ می تو یہی کہتے ہیں کہ نبی معلی المتُدعلیہ وسلّم نے اسپنے عمرزاد اور داما دکو اپن مبانشین نامزد کر دیا اور کھر آگے اسی طرح باب سے بعد نبیتے تک امامت منتقل ہوتی رہی ۔

صاصي اويزالمسالك كابسيان

نیخ الدریث مولاتا محد ذکریا مرموم نے اور زالسالک، دشرے موطا امام ماکس بین تروسے خلاکا کی جوم و لناک تفصیل کتاب الہوائے، واقعر سرّے کی خرج میں بیان فرمائی ہے، اس کا پورائٹن اور ترجمہر وینا موجب طوالت ہے، اس ہے میں بیبال اس کا مترجم خلاصہ چیش کرتا مول فرماستے میں ا

«يزير كالشكر وبديني برحمله أودم واكتاء الن ي ستأميس بنراد موارا ودبندره بنراد بها ده متے یمن ن کا کتال وفارت کا بازارگرم رہا۔ دوہزارتو آئین کی آبروریزی بوئی قرایش وانسار کے سات سونایا ل فرادشم پرموسے اور موالی مورتوں مجول کے متعقولین کی تعداد دی برائتی مجران محتبه نے لوگوں کو اس طرح مجدن برجم ورکریا کر وہ اس کے نالا کمیں وہ میاہے تو ان کی مبال کمٹی ہے ، ملية وفن كديد معفرن موري ميت كالخارى بي بيان مدكم معاب مديدي سيكوني نديجا الل مدينه اول معضيط ماديت يزيد سي فغرت أركعت تقع ابنها ل سخصت وفجر وتشاب نوشی، ارت کاب کبائر اور مرتکب کوات کی معلومات فیس توانبول نے المرت النفسط ف کارکردیا . مردالة بعظ الفيد فرات تقد كر معلى تم يريد محد خلات ال قت المق حب بم قريد يكريم بربغرون كابارش زبور يتخص امهامت اولا دست كلح كرّنا همّاء تشاب بسيّالممّا اودنماذ كورك كرديانا ابن تيميركابيان بكرماد تراح مك بعدكونى مرى محابى زنده مزديا ابن مقبہے پزیدکو مکمہ کریم نے ڈیمنوں کو ترتیخ کڑیا ہے ۔ بوریا مینے آیا اسے آل کیا ہج بها كان كوباليا ورجوز في بحراس كاكام يمي تام كيا ع (اوبزالسانك، ببلده رمه المع انه ۱۳۵۱ مكتبر كيور سهار نمور)

# (**۲**)

# إنتلاف براصرار

بزیدکی ونی عبدی سے مسئلے پر حباب محدثقی صاحب عثمانی نے بوجیث کی تنی میں سے ایی تنعیدیں اس کی کمز دریاں دامنے کر دی تقیں جمروہ میری تردیدیں دوبار مسکھتے ہیں کئروانا مودودی معاصب سنت بمادا انتقافت يرسب كران سي نزديك بيمعرون داستركى ديانتزادان فلطينه ين تمكي اس كاعترك معنرت معاور اورمعنرت مغيرة بن شعبر كا ذاتى مفاد كفاي افسوس كه عثماني مساحب ابعي تك لننظى نزاع اورمغا لط سكے ترسے زمىل سكے - يَس فِي جِهْنا بُول كرمولانا مودودى في بربات کمال تکمی سے کہ بیلملی ویانت داران نہیں کتی ریر دیانت داران اور غیردیانت داران کی مجسٹ أتب خواه مخواه بردا كريسهم بي كرياعالم وانعات بن اليه بونا فيرمكن بهدكر ابك السان برمجتت پردی الیبی فالب و بالا دمیمنت بوم استے کردہ نہایت دیانت داری سے اسینے بیٹے کو اگرست کا اہل ترین فردشماد کرسے مالانکہ فی انواقع وہ نااہل ترین ہو؟ اسی ملرح ممبت کے علاوہ تعبض اوقات انسان کامغا داس کی راستے اور قوست فیصلہ کو اس طرح متنا ٹر کر دیتا ہے کہ وہ ایک صریح فلعا اقدام كربيطتاسي مالاكرلبض خيال اوذميت سيصمطا إن وه ليك اجما اودمغيدكام كردع بوناسي بولان مودو دی کامتر عالبس بھی سہر حس کی مزیر ومناحدت انہوں نے اُسی مقام ہران الغاظیس کر دی سہر كم" يزيد بجائے خود اس مرتب كا آدمى مزتفاكہ صغرت معاويّ كا بيٹا ہونے كى يہ ثيبت سے قطع نظركرتے ، وسنے کوئی شخص برداستے قائم کرنا کہ صغریت معاویے سکے بعد امست کی مربراہی کے سباخ ہوزوں ترین آ دی *سبے یمون بنہیں آ* نا کرسیدی بات کو پھنے اورسپیری فرح قبول کر لینے میں کپ د " وادى الع سه ؛ يزيد كے عيوب اورفسق و فجود حجوب ابن تَجركَى كالشمس في النهار وامنح بنے، دہ اگر اس سے والد ماہد پر نر کھی سکے تواس کی وجر سوائے اس سے اور کیا ہوسکتی ہے کہ بیٹے کی ممِسَت اور اس سے مفاد کی فکریس غلوجیاب ہی کر درمیان میں ماکل موگیا تھا۔عمّانی مما حسب سنے یزید کی مسالحیّنت ونجابت کی بوطیند بانگ منها دست دی سیصاس کی محمت ومدا قت کا ازازه کرنے

#### كىيە ئى چندىلماركە اقوال مزيداقل كىدە يابول-مولانا عبدالحى كاموقعت

مولانا مرالی فرگی محلی مکعنوی سے ایک موال پزید کے شعلی پرچپاگیا بھاکہ اس کے حق میں کرایختیدہ رکھنا بیا ہیں ہواب میں وہ فراستے ہیں:

مدليض توكون سترافراط سيركام ليااودكها كرجب يزيديا تغاق ثام مسلمانان امير بن كيا تواس كي اطاعت امام حسين يرواجب تني نيكن ده برنهين مها شق كم الما أول كانفاق اس كى امارت يركب بخرا معائبٌ اورا ولا دِمعاب كى ايك ماعت اس كى المكت سے نما رج کفی اور جہوں سنے اس کی اطاعت قبول کی تقی جب ان کویز بدکی تشراب تحدى الركب ملؤة ، زنا ورممادم سے سائے سرام كارى كى مالىت معلىم موئى تو مدين منويو والپن آگرانہوں نے بعیت کو فسخ کرویا۔ بعن کہتے میں کہ بزید نے امام حسین کوفسنل كرف كاحكم نهين دبائقا، نراس امريروه راعى تقااور ندقتل لمام سين والى بميت مع بعدوہ خوش مؤارمالانکہ یہ قول میں یاطل ہے۔ علامتہ تفتازانی مشرح عقائدنسفیری معت ېي : ( تنوجه مراحى بات يرب كريز بيرامام حسين كى شهادت يردامنى تغااوراملام براس كامسرور مونا اورابل ببيت كي توجين كرنا معنّا متواترب الربع اس كي تفسيلات درجة أتعاديس بي يبعن كبتية بي كرقت إمام سين كناه كبيروسيد مذكه كفرا اور لعنست كفّاركيرسي منعوص سب -ان لوگوں كى فطانت و ذيا نست كے كہا كہتے!ان لوكوں كومعلوم بنہيں كركفر نوايك عارت ، فقعل ايزاست دمول التعلين سك كيا تا يج بول كے ب بعن نے ہماہے کہ فرید کے خاشمے کامال معلی نہیں۔ شاید کہ کفرومسعیت کے انتکاب کے بعداس نے قربر کرنی بواوراس برای کا خاتم بوا ہو۔ امام خزانی کا میلان احیارالعلوم بی اسی طرحت ہے۔ گرچننی ندر ہے کہ یہ توب اودم کامی سے دمجوع ایک اسمال ہے ، ورمز اس بدمخبت نے اس امّعت موکیدکیا کسی نے مذكيا - امام صيريط وأبل بميت كى الم نت اور قمل كي بعد اس في اليف الشكر كو مرين مطهره كأتخريب أورابل مريز كقتل ك يديميجا واقعرس مي تين روزتك

سمبرنبوی میداد ان وتمازدی ای سے بعد کوئر معظمہ کی طرف نشکر دوانہ ہو ا سمبر نبوی بی افز کار صفرت عبد الشرق ذبیر عین ترم کوئی شہید مہوستے ۔
یزید انہی سف علی میں منہ کہ مقاکہ مرکبیا اور جہاں کو اپنے وجود سے پاک کرگیا ،
یزید انہی سف عربی معلی کرگیا اور جہاں کو اپنے وجود سے پاک کرگیا ،
فاوی موالتا عبد الی بعد سوم صغیر رامطیع شوک اسلام مکمنو بول ساتھ میں معلی مقابل مولی مسافر خان کرائی ۔
فاوی موالتا جدائی میتوب سفیر ای وقران کوئی مقابل مولی مسافر خان کرائی ۔
فاوی موالتا جدائی میتوب سفیر ای وقران کوئی مقابل مولی مسافر خان کرائی ۔
فیاری عبد الحق کی الرشاد

شیخ میرالی مدد ولوی این تصنیف میمیل الایان میں بوکیرفراستے ہیں اس کا ترجمہر درج ذیل سبے :

دد لبعن على يرمنت يزبير كرم معاسل مي توتف سي كام بين بي. گربعن نلودا فراط کی و مهرسے اس کی شان دمنزلت کرنے جیٹے مجاستے ہیں اور كهنة بي بونكرده مسلما نول كي اكثر بهت براميرم تورم والمتناء امام حسين مني الشهر عنه يرمغروري بخاكران كي اطاعت كرسته. نعوذ بالله من هذا القول ومن هذن الاعتقاد- يزيدامام سين محربوست موست امبرموكيين ميدا ورمسلمانون كا اجماع اس بركس طرح واجب أناسب، جبب كالم قت صحابر کرام اور معابر کرام کی اولاد محریمی موجود کتی، اس کی اطاعت مصے بیزاری کا ا علان كريكيد كفيه مدينه منوره سيح يداوك اس سح ياس شام يس جبرو أكراه مع مينها مشر محمد متعمد محريزيرك نالب خديزه اعمال كود مكيدكروالس المين ملے آئے اور عادمتی بعیت کو فسیج کر دیا۔ ان لوگوں نے برماناکہاکہ وہ خواکا دشمن ہے۔ مشراب نوش ہے۔ تارک معلوۃ ہے، زانی ہے۔ فائن ہے۔ محادم سیرمعمیت کرنے سے میں یا زنہیں آتا ..... ہماری را سے یں نر پرمبغوض ترین انسان تھا۔ اس برنجنت نے بوکار استے برسراتھام دیتے ہیں، امت مول میں سے کسی سے خرموسکے .... اللہ تعانی ہما رسے اور در مرسے ابن ایمان کے دلوں کو بزیر کی محبت والفت اس کے مدد کارٹن

اور معاویمن کی موانست ، اور ان تمام لوگون کی دومتی \_\_\_\_یوایل بهیت نبوی \_\_\_ پرخواه رسیمی، ان کے حقوق کو پاتھال کرتے آئے ہیں اور ان کی محبّت و معدق تعید پرخواه رسیمی، ان کی افعت سے معفوظ و مامون در کھے ہے۔ سے محروم د سیم ہیں ، ان کی افعت سے معفوظ و مامون در کھے ہے۔

و تميل الايان ، مع مواسق مولانا المحدوضاخان صاحب برطوى ، ترجر ببرزاده انبال مد فاروقی صاحب محدد ا کمتر نور النج بخش دو دُه لا بود سنده م

قامنى زين العابدين سجّا د اپنى تاريخ لمّست مي كميت بي :

سائے موزوں نہ تھے اپنی میانشینی کے لیے جس تھے۔
لیے موزوں نہ تھے اور ہو واقعی اس کے خود المیر مرحادی ہی اسے موزوں نہ تھے ہے۔
امیر تو علیمہ وسے نئو ویز بر کھی اسٹے معالات کو دیکھتے ہوئے اسے نامکن محمتا تھا۔
جنانچ میں سے بہلے یہ تجویز یزید کے سامنے بہنس کی گئ تواس نے جب سے
پانچ میں ہے ہوئے یہ تجویز یزید کے سامنے بہنس کی گئ تواس نے جب سے
پانچ میں ہے ہوئے سے ہوئے یہ تجویز یزید کے سامنے بہنس کی گئ تواس نے جب سے
پانچ میں ہے ہوئے سے ہوئے ہے۔

#### ہے کہ خلافت بوت موکیت میں متعل ہوجاتی ہے : عثمانی صماحب دران کے بررگوں کے افرات

عثانی ماحب اپنی جوانی محت می اپنے والد ماجد کے اس ارش داور دومرے بہت سے
انوال کومها من تک گئے میں گریک ای کی داو فراد کولیتی صد تک معدود کونے کے بیم فرید مواد مواد کولیتی صد تک معدود کونے کے بیم فرید مواد کا ایک مسامنے دکھتا ہوں ۔ شیخ عبدالحق محدث دہ جو جی کی ایک کی ب کا جوالہ او پر دیا گیا ہے ،ان کی ایک دومری تصنیعت مما غیت واشا عدت کا دومری تصنیعت مما غیت واشا عدت کا شریت مسائلہ میں عثما نی معاصب کے براور گرامی مولانا محدوثی معاصب کومامس ہوا ہے ۔اس ہر محم فراباہ عنی محدث معاصب سے رقم فراباہ ہو گیا ہے ۔اس ہر محدوث مولانا مفتی محدث میں معاصب نے رقم فراباہ ہو ہی فراب کا نام "مون کے ماہ وممال عید ۔ اس پر مقدم مولانا مفتی محدث میں معاصب نے رقم فراباہ ہو ہی میں فراستے ہیں :

"اس ایم کاب سے مسند محدت شیخ جرالی محدث و فوی دحمۃ المدیمیہ کانام نامی کاس سے مستند و معتبر ہونے کی مخانت ہے۔ اس میں روایا سن و مدیث کوجی ہی کیا گیا ہے اور ال سے مستند و معتبر کی مخانت ہے۔ اس میں روایا سن و مدیث کوجی ہی کیا گیا ہے اور ال سے مستند یا خیرستند ہونے کی تحقیق می کی مدین کی تحقیق می کی ہے۔ المحد المرائٹ و برخور دارعزیز مولوی محدر منی سلمہ سے السے اسے مکتب مدار الانشاحت سے مشائع کیا ہے۔ المدر تعالیٰ قیول فرا کی اور دین و دنیا میں سے سے نافع بنائیں ہے۔ المدر تعالیٰ قیول فرا کی اور دین و دنیا میں ہے۔ المدر تعالیٰ قیول فرا کی اور دین و دنیا میں ہے۔ المدر تعالیٰ قیول فرا کی اور دین و دنیا میں ہے۔ المدر تعالیٰ قیول فرا کی اور دین و دنیا میں ہے۔ المدر تعالیٰ قیول فرا کی اور دین و دنیا میں ہے۔ المدر تعالیٰ قیول فرا کی اور دین و دنیا میں ہے۔

بهناب محدثقی عثمانی مساحب، البلاغ عوم العسام می است پرتبعره کرستے بوستے فرملستے میں :

اب اس کتاب سے چنار اُفقہامیات طاحظہ ہول : "اسی سال مینی مشتریم بیں امیر معا دینے نے زیادی ابیر کو اپنانا کب بزایا اور مہی وہ ہیالا عمل ہے جس کے ذیر ہے سے اسحامات ومسالقاب کی خلات ورزی کی گئی ہے ومسفر ۲۰۰ " بھرا ہر موادی نے عبدالرحمٰن انی بھر کو بلواکہ بہلے کی طرح ان سے بھی زبیت برید کے بیے ہما۔ دوران عکم میں معترت عبدالرحمٰن نے کہا گہ آپ کو گہاں ہوگیا ہے کہ آب کہ ان ہوگیا ہے کہ آب کو اپنا دکس و مختار بنا دیس ہے۔ بغدا آپ کا ایک ان بالکل باطل ہے۔ بعادا مقصد ہے ہے کہ تام مسلمان دیا ہے۔ بغدا آپ کا ایک بالکل باطل ہے۔ بعادا مقصد ہے ہے کہ تام مسلمان مبلس شوری میں کی بات پر متعنق ہو جا ہیں، دور نہ بی بتا ہے دینا ہوں کر تفرقہ اندازی کا بارآپ کے کہ مرحوں پر ہمو گا ہ (سائٹ) " مصفرت مو آدی ہیں جن کی ایمان ہے کہ لوگوں میں فتنہ و فسادی آگ سُد گانے والے صرف دوآدی ہیں جن بی سے ایک عمروی میں میں فتنہ و فسادی آگ سُد گانے والے صرف دوآدی ہیں جن بی سے ایک عمروی میں میں بہر بین ہوں سے ایک عمروی اور قرآن کو کیم اسٹورہ دیا اور قرآن کو کیم اسٹورہ دیا اور قرآن کو کیم اسٹورہ دیا اور قرآن کو کیم ایک ایک مشورہ دیا اور قرآن کو کیم ایک میں کو انہوں نے ثالث بنا اور بیروں کو انہوں نے ثالث میں میں بیا بنا میں ایک میں کو انہوں نے ثالث میں میں بنا بنا میں اور بیروں ٹالٹ میں میں کا بیریم آتیا میں تک کے اور این خوا کہ قول ہے کہ میں کو انہوں نے ثالث

فسادیون میں سے دو اسر سے خص مفیرہ بن شعبہ اُن ہوکو فرین امیر معاویہ کے گور ترہے ہیں ہے بہم امیر معاویہ کا یہ فر ان بہنجا تھنا کہ اس مکمنا مرکی وصوابیا بی اور خوار نے بھی ہے ہوا کہ کے بعد الغم خود کو معزول مجموادر کو فرسے فوراً ہار سے در بادمیں ما مغری دو بہر بی بہنچنے ہوا ہے معاویہ نے میں میں بہنچنے ہوا ہے معاویہ نے معاویہ بی است کے کہ بہر معاویہ بیان سے کہ کہ جہا اوجواب دیا کہ ایک معاویہ بیش معا ماری معاویہ بیان ماری ایم است کے در بادمی معاویہ بیان ماری کے کہ بعد میر در کو گئی ۔ امیر معاویہ بی کو اور کر دیا تھا جہ مفیر است کی اب ایم سف می بور ا بعد میر در کا گئی ۔ امیر معاویہ بیان کو اور کر دیا تھا جہ مواب دیا تی ہوا ہی ۔ ایم کہ ایم سف میں بور ا اس میں کو اور کر دیا تھا ہے کہ اور کہ در یا است کو ماری کو در کی ہوا ہو اس میں کو ایم معاویہ بیان کے در یا میں بہنچا تو انہوں نے فرائن انجام دو ۔ یہاں سے لوٹ کر مفیرہ جب ایتے آمیاب ماری باتھ کے باس بہنچا تو انہوں نے وجھا ، بناؤ کدیں دی جا میں بہنچا تو انہوں نے وجھا ، بناؤ کدیں دی جا مغیرہ الے کہا : ایم سف می کو فرائن انداری کے باس بہنچا تو انہوں نے وجھا ، بناؤ کدیں دی جا مغیرہ الے کہا : ایک می خواندیں ہے کہا نامی میں دو دیم اس میں دو دیم کا میں میں دو دیم اس می خواندیں ہے کہا نامی کے باس بہنچا تو انہوں نے درکا ہو دیم کا دوسے ان بی بی خواندیں ہے کہا نامی کے باس بہنچا تو انہوں کے درکا ہو کہا کہ میں دوسے ان بی بین دواندیں ہے کہا کہ میں دوسے ان بین میں دوسے کے باس بین دو انہوں کے دوسے ان بین میں دوسے کے دوسے کی دوسے کے باس بین دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کو دوسے کو بین کی دوسے کو دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کو دوسے کو دوسے کی دوسے کو دوسے کی دوسے کو دوسے کی دوسے کی دوسے کو دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کو دوسے کی دو

سه بروسعت من معاوية في غونها كا ترجم بهداس فقريد من ايك محاده استه ل واجري كا ترجم ونانا العرب الكرام وانا

" صقیقت مال ہے ہے کہ برنجت و مرکن پزیدہ ۲ یا ۲ ۲ میں بیدا ہو اجہاں کے دالدے وگوں کی تابسند ہی گئے ہے اوجود و نی جدیفا فت مقرد کیا ۔ . . . . علامہ ذہبی کا بیان ہے کہ برند ہے با استدا گائی مدینہ کے ساتھ ہو تحقیاں کیں، وہ کیں لیکن اسس کے ساتھ وہ نشراب نوراور نوع انتال کا مرتکب تقا۔ اس معبب سے وگ اس سے ناراض تخے اوراس پرسیب نے متنفقہ مطور پر پرنج مائی کا اوادہ کیا ۔ الشریز برکو فا درت کارے دائر فرج سر کر معظم می صفرت این زبیرے بنگ سے ساتے دوانہ کی۔ اس پر مقردہ سر دار فوج مقرد کیا جا ان کر برسے بنگ سے ساتے دوانہ کی۔ اس پر مقردہ و سر دار فوج مقرد کیا جا ان سے دوانہ کی۔ اس پر مقردہ و سر دار فوج مقرد کیا جا ان سے قتل سے دوسر اسرداد فوج مقرد کیا جس سے مائر ہم کی اوراس کو رہ با ورنیا ہو کہ بات ماہ مقرب سنگ ہدی کی اوراس کو سے ماہ مقرب سنگ ہدی کی اوراس کو سے ماہ مقرب ساتھ ہوں کے در سیاح من مائر کے دوسر اس کر شام کی دوسر سے خا در کو برات کی ماہ مقرب سنگ ہدی کی اوراس کو سے ماہ مقرب سے اوران کار سے ماہ مقرب ساتھ دوسر اس کر دوسر کی کاروان کی دوسر سے خا در کو برات کو برات کارور کی کارور کی کارور کی کہ میت مبلا ڈالی دوسر ساتھ کی دوسر کی کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کی کارور کو کارور کارور کو کی کے مت مبلا ڈالی دوسر میں کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کو کارور کی کارور کی کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کیا گاری کی کارور کی کارور کی کارور کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کارور کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کارور کی کارور کارور کارور کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی ک

اب بن ویات وانعات اواسط دے کرموال کرتا ہوں کرشنے جدالحق محدث ہودیار پاک
دصدی قدیم ترین فریم نوین وصفین کے گروہ یں سے بی وہ اگر برسب بایس برطالکوسکتے ہیں اورخمانی
صاحب اوران کا فاصل و معزز فافوا وہ انہیں جھا ب کر کھیلاسکتا ہے، اس برتقر بظ و توثیق کا اصافہ
مراسکت ہے ادر ہر عالم و عامی کو مشورہ دے سکتا ہے کہ کوئی مسلمان گواس کتاب سے ف لی
فراسکت ہے ادر ہر عالم و عامی کو مشورہ دے سکتا ہے کہ کوئی مسلمان گواس کتاب سے ف لی
موانامودودی نے اگر کچھ ڈیا دیا دیریا امیر معاوی فقتے کی آگ برط کانے والے سقے او کو پھر
موانامودودی نے اگر کچھ ڈیا دیا دیریا امیر معاوی فقتے کی آگ برط کانے والے سقے او کو پھر
موانامودودی نے اگر کچھ ڈیا دیا دیریا امیر معاوی بھی بصفرت موزہ اور معنرت می وی العاس کے
متعاق نرم تراہے بی کہر دیا ہے اس پر ہے لوگ کیوں ہم شد درست دگر یباں اور کعت ورہ ان بن اور نت نے گھناؤنے اور اشتعال اگر ترافزا مات گو اگر ہم پر لیکا دیسے ہیں ؟ دوسروں کا ترکیک کی کی ا رہا ہے گر اینا شہتر ہمی نظر نہیں گائے ۔ بی حق تی ماسی کو اس بات کا بھی اطمینان دلا تا ہموں کہ آپ
دوگوں کی مانے کردہ کہ آپ بی بی الیدی بائی موجود ہیں تو آپ کی جبین کو ہر گرز عرق آلو و تہیں ہو نا

مولانه اکبرشاه سکے قوال مثال کے طور براکپ مولان اکبرشاہ منا ں صاحب اور ان کی تاریخ اسلام کو لیجیے ۔ اس منجم ئنب کے چھ ایڈیشن صرف پاکستان ہیں اب کے جھپ بیکے ہیں۔ آخری مرتبہ ہیں اکیڈی،

راچ نے اسے نا اور میں خائع کیا ہے۔ اس کی بہند عباری فاصطربوں جو جلد دوم المن بھائم

راچ نے اسے نا اور ہیں خائع کیا ہے۔ اس کی بہند عباری فاصطربوں جو جلد دوم المن بھائے اللہ سے ماخوذ ہیں۔ اس کے مدا تا اس میں حیز بدی ولی عہدی اس کے ذریع خوان مصنعت

نا اللہ سے ماخوذ ہیں۔ اس کے مدا تا اس میں حیز بدی ولی عہدی کھیل بذریم وق ۔ ایک مقام پر
صفرت مغیرہ کا انہوں نے وہی واقع نقل کیا ہے ہوئی خید المحق دہوی سے تعمام ہے اور جو
خالفت وطوکیت ہیں کا درج ہے۔ آگے ہا کر اکبرشاہ خال صاحب کھتے ہیں : ا

د معترت معاوی کالبی زندگی می برنید کے بیے مجیت این ایک سخنت خلطی کئی۔ یوفللی خاب محبت پدری کے مبعی ال سے سرزد ہوئی ۔ نیکن فیرہ کی شعبہ کی غلطی ان سے بھی بڑی ہے کیونکراس فلطی کاخیال ایواس پر اُک ہوئے کی جرات مغیرہ بن شعبہ کی تحریک کا تیم بھا ۔ اسی ہے حس بھری سے قرایل ہے کر مغیرہ بن شعبہ نے مسلما تو ن میں ایک الیسی ویم جاری ہوئے کا موقع بیدا کر دیا جس سے شورہ جاتا رہا اور باب سے بعد میٹا یا دشاہ ہوئے لگا ہے دیا جس سے شورہ جاتا رہا اور باب سے بعد میٹا یا دشاہ ہوئے لگا ہے

اسط يزيرى ملطنت برايك نظرم كرزيم فواي كمعتري :

سان دور کے حوام سے بذیات الدیز پیدے کیر کو کا اندازہ ای سے
کیمیے کر صفرت امیر مہاوی نے اسپنے قال کے نام ایک عام سکم باری کیا کہ
لوگوں سے بزیر کی خوبیاں بیان کرد اور اسپنے اپنے ماقی سکے بااٹر لوگوں کا
ایک وفد میرے یا مجیمے کر مئی بیست بزید کے متعلق لوگوں سے خود کی گفتگو
ایک وفد میرے یا مجیمے کر مئی بیست بزید کے متعلق لوگوں سے خود کی گفتگو
کردں - جن انچہ ہر صوب سے جووفد آیا امیر معاویہ نے ان سے انگ انگ
گفتگو کی جس می خلفار کے فرائش و حقوق، حکام کی اطاعت اور حوام کے فرائش
گفتگو کی جس می خلفار کے فرائش و حقوق، حکام کی اطاعت اور حوام کے فرائش
بیان کر کے اور بزید کی خواص میں موادت، عقل و تدبیر اور انتظامی قابلیت
کا تذکرہ کر کے خواہم ش ظاہر کی کر اس کی دلی جمدی پر بسیست کرفینی جا ہیں۔
لیکن ای کے جواہم میں مدین کے وفد کے ایک دکن جمدی پر بسیست کرفینی جا ہیں۔
لیکن ای کے جواہم میں مدین کے وفاد کے ایک دکن جمدی پر بسیست کرفینی جا ہیں۔
لیکن ای کے جواہم میں مدین کے وفاد سے ایک دکن جمدی پر بسیست کرفینی جا ہیں۔

بورکه «ایرالومینی، آپ یزید کوخلیفر تو بناتے ہیں، لیکن فدا اس بات بر میں خیال فرما لیس کر قیامت کے دن آپ کو اینے اس خل کا خدا تعالیٰ کی جناب میں بواب دہ ہونا پڑے گئے ہے ہی جی بی عمرون مزم کے ان الفاظ سے اندازہ ہونا میں بواب دہ ہونا پڑے کی بنا فت سے توش فریقے اوراس کی خلافت کے جوئے کو اپنی گردن پر کھنے کے لیے تیار فریقے بحود آخروقت میں امیرموا ویڈ کے ماسے یزید سے جوش می کرکڑی کا اظہار کیا تھا، اس سے بھی اس پر دوشتی پڑتی ماسے کہ وہ کہاں تک ملافت کا اللہ الرکیا تھا، اس سے بھی اس پر دوشتی پڑتی سے کہ وہ کہاں تک ملافت کا اہل تھا ہے ۔ در کتاب فدکور میں میں اور بر اللہ اس کے کہ وہ کہاں تک ملافت کا اہل تھا ہے ۔ در کتاب فدکور میں میں اور بر وہ کہاں تک ملافت کا اہل تھا ہے ۔ در کتاب فدکور میں میں اور میں ہور اس کے ساتھ کیا ہے :

" یزید نے اپنی علی زندگی کا بوئنون لوگوں کے سامنے مہیں گیا، اس بہ جو نکھ فسق و فجور اور خلاف اس بھی ہو نکھ مند ہمیں اس بھی ہو نکھ فسق و فجور اور خلاف اس بھی مشرع اس کال بھی سنتے ، لہٰڈ ا عام طور پرسلما نوں کی مرز ہمی خصوصہا بن اور حلی زندگی کو فقتسان پہنچا اور شعیعت الا کیان ٹوگ گناہوں سے ادبیا ب بیں شاہی نمون و کی کہ کہ دلیے ہو گئے ۔ پر بدس سے بدنما نمون نے سلما لول کو کا سے بہلے عالم اسلام کی اور نداس سے بہلے عالم اسلام اللہ اللہ مالی بھی ہے کہ بھی ترفیب دی ، ور نداس سے بہلے عالم اسلام اللہ اللہ مالی باک نہذا ہے۔

مولانا زین العابدین میرکشی نے اپنی کا دینے کمست متحقیموم مطبوعہ ندوہ المعتنفین، وصلی، طبع موم منطقی زین العابدی میرکشی نے اپنی کا دینے کمست متحقیم میں محمدین طبع موم منطق نا دیں العابدی میں محمدین میں محمدین محم

"أسره میرالزمنین معاطم پر پیچ ہے۔ اگر میچ بولنے میں تواب کا ڈارہے الا اگر مجوث بولنے ہیں توخدا کا خودت ہے۔ آپ خود پزید کے دن اور دات کے مشاخل در اس کے خفیہ وعلائیر افعال سے ترباوہ واقعت ہیں یہ اس کی ہے ہیں حس مجری کا دہی مقولہ اسی مقام پرمنقول ہے کہ وواشن میں نے ماہ دیزی کی۔ ایک عمروی عاص ہیں اور دو مسرمے ختنہ انگیز مغیرہ بی شعبہ ہیں ہے بہرمال اس فلط خیال کی تردید منرودی ہے کہ ممادی خوابیال پردیسی صفرت معاویہ کی وہ مدت کے بعد بہدا ہوئی یا بیعن پہلے تھیں گر تحقی تھیں۔ یہی منی ابی داؤد سے وہ دوابیت پہلے نقل کرتیکا ہوں جس میں بیان ہے کہ معترت مقدّام نے جب امیرمعا دین کو ٹوکا کہ آپ کا لڑکا ملات شرع مرکات کرتا ہے ، تو آب اس کی تردید نہ کرسکے ۔ اگر بزید الیسا مُنہ (دو نقا اور امیرمو و بیشر میں کا معلاح سے معدور تفے تو الیسے تعمی کو ولی جمد بنا دینا کسی لحاظہ سے میں ادرمنا سب ند کا رہو تھیں کو ولی جمد بنا دینا کسی لحاظہ سے میں ادرمنا سب ند کا رہو کہ امیرمعا ویشر نے آسے بھری عا دات پر سرزلش کی ۔ اس کا رہو ہو تھیں جو امیرمعاؤی ہے کہ میں آئیں ۔ اس سے میں یہ تو ٹا بت ہوگیا کہ اس میں بُرائیاں موجو دہ تھیں جو امیرمعاؤی ہے کہ میں آئیں ۔ اس سادی صورت ماں کو مدا سے کہتے ہوئے آگر بزید کی ولی عہدی پر اعترا من ہو تو ہر معتری اس ماری صورت ماں کو مدا سے کہتے بند کیا جا سماری مورث میں گئی نہت پر کنار دوا نہیں ۔

ابن محجر کی مزید تصریحات

مارب العليه حتى خلع تقسه بخلع نائبه له عند تفكيم الى موسى لاشعرى وعن العاس -

"امبرمها دین کے آس خلیفہ ہری سے مبتک کی میں سے ساتھ اکٹر مہا ہرکوائے ہے،

بلکہ اس خلیف بری (معترت بلی کے مثلات میلہ باذی کی بیمان تک کو صغرت ابو ہوستی امنع کی بیمان تک کو صغرت ابو ہوستی امنع کی اور عمر بھی ان الماس کی ٹالٹی کے وقت بھیب صغرت علی ہے کا تب معنرت ابو ہوئی امنع کی ٹالٹی کے وقت بھیب صغرت علی ہے کا تب معنرت ابو ہوئی اسلام کی ٹالٹی کے وقت بھیب صغرت علی ہے کہ کا معلوں کیا تو ام برمها دیر شرف در بھی صغرت علی کو معزول کا اعلان کیا تو ام برمها دیر شرف در بھی صغرت علی کو معزول کا معلوں کیا تھی ہوئی اسلام کی تا ہوئی ہے معنوں میں معنوں میں کا معروف کا کا معلوں کیا تھی ہوئی کو معزول کا اعلان کیا تو ام برمها دیر ہوئی کے معزول کا اعلان کیا تو ام برمها دیر ہوئی کے معزول کا اعلان کیا تو ام برمها دیر ہوئی کے معزول کا اعلان کیا تو ام برمها دیر ہوئی کا اعلان کیا تو ام برمها دیر ہوئی کا دیر اور ایا ہے

اسطیم کرمچران تحروان تحروب العاص مے مقابے پی حضرت الاموسی الاقط استفال المستفال المستفال المستفال المستفال المستفال المستفال کیستے ہیں اور تصفیے ہیں کرمضرت عمرو ہی العاص مے مقابے ہیں حصفرت الوموسی سادہ لوح دیثی آبا الاحوس سے ماس سیارے معفرت عمروی سیاست ان پر فالب آئی مزید تکھتے ہیں ؛

والنجل حدا الفادہ ان معرف الفادہ الم العتادہ والنباك الفادہ والابناك المتحلم والدین المتحلم والابناك والمتحلم والابناك المتحلم والابناك والمتحلم والمتحلم والابناك والمتحلم والابناك والمتحلم والابناك والمتحلم والابناك والمتحلم والمتحلم

مداس فریب کادی کی ومیرسے ملی اور ان کے ساتھیوں سنے اس معزونی کی کوئی پروا مذکی اور ندصغرت محرف کے اس فیبلے کونا طریس لاتے جن کا مقعد رامیر معاوید کونلیعنہ بنا تا تفا ۔ ملکم حضرت ملی اور ان کے وقعار ا بنے معاطات اور امور خلافت کو آسی طمسرت مرانجام دیتے دسے دسے میں کے دفعار ا بنے معاطات اور امور خلافت کو آسی طمسرت مرانجام دیتے دسے میں کے تمکیم سے مہلے وسے دسیعے سنتے یہ

وتعلب إلمنال مغربه ه، ممتبالغابرو، ۵ ۱۳۰۰)

اگران الفاظ ادرای انداز بریان سے معابر کوام کی ٹیت پر کارنہ میں ہوتا اوران کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی اوران کی شان میں گستاخی نہیں ہوئی ، تو مولانا مورد دی سے الفاظ سے ان جرائم کا ادنکاب کیسے ہوجاتا ہے ہو یا مجر بھی کمریمی کی این جرمی الیسے سے ادب ، اور کریم معابر کے تصور سے عاری و نابلد تھے کہ دومروں کو قلب ولسان کی تطویر کامین دیتے دیتے تو دروہ معابر کرام کی تو این کے مرتکب ہو بیٹے یا





ď

# عدالرین صحایر (۱)

# ايك بنيادي مفالطه

مولانا محرتنی مساحب نے اپنے معنایین بی، نبز دو مسے بعنی حمزات نے بڑے نور موسے یہ دوی کیا ہے کر خلافت و طوکتیت بیں ہجو وا تعامت درج کیے گئے ہیں ان سے سحا بُرکرامُ اللہ کی مدالت مجروح ہوتی ہے۔ اس سیسلے بی عدالت معاریہ کا ایک ایسا نعم و و نظر پر پہیش کیا گیا ہے ہوا نہیں اسلے بی مدالت محروح ہوتی ہے۔ اس سیسلے بی عدالت معامت سے نی الحقیقت کچر ہی مختلفت نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں الحقیقت کچر ہی مختلفت نہیں ہے ، بلکہ جمع تر بات ہر ہے کہ پیشنے معامل سے اس مقبدہ معمدت سے نی الحقیقت کچر ہی مختلف نہیں الم تعمد میں سے جووہ اپنے الم تر معمدت سے مرابات ہو ہے کہ پیشنے ہیں۔ اس مقبدہ معمدت سے مرابات ہو ہے کہ پیشنے ہیں۔

ان معترضین کا اس کے ماتھ ایک مزید احترامی بھی ہے کہ ہم تک بغیم دین، بنی کا ب
د منت کینچے کا ذرابیہ و واسطہ محابہ کرائم ہی تو بی، کمیر و گونا ہوں اور بڑائم کا الزام ان کے سرخوب
دیلے سے بعد آخر دوایت قرآن و معدیث کے مصلہ یں انہیں فرسٹ تسلیم کر بینے گی ہوجہ
ہے ؟ اس جیب و فریب استحدالال بی ہوم خالطے مضر بی ان پر خصل بحث کر نے سے پہلے بی
ان صعرات سے صرف ایک موال ہو جھنا ہا ہمتا ہوں - وہ موال یہ ہے کہ کہا ان بی سے کسی
صاحب نے کتاب الحد کی آیات اوراس کے دمول کے ارشا دات کو براو راست کسی صحابی ن
دمول سے منایا پڑھ ہے ؟ فلا ہر ہے کہ یہ ما و سے معترضین بنتمول مدر البلاغ ؟ بعین کی معت
میں داخل نہیں بی بلکہ بی مواد یوں کا ایک نہا یت طویل سلسلہ ہے ۔ اب موال یہ بیدا ہون
ہیں داخل نہیں بی بلکہ بی مواد یوں کا ایک نہا یت طویل سلسلہ ہے ۔ اب موال یہ بیدا ہون
خرار ہے بیں کی ائی کو آپ پور سے مسلسلہ دواۃ پر نافذ اور چہاں کریں سے یا نہیں ، اگرنہیں ؤ
خرار ہے بیں کی ائی کو آپ پور سے مسلسلہ دواۃ پر نافذ اور چہاں کریں سے یا نہیں ، اگرنہیں و
خرار ہے بیں کی ائی کو آپ پور سے مسلسلہ دواۃ پر نافذ اور چہاں کریں سے یا نہیں ، اگرنہیں و
مزید از کہ بی سے کہ شعب کی ضوی کتاب و مقت نہ ہوبرین گائے آبادی ہیں ، خرابہ یہ بی میں مذہر بی

### عدالت كى تعريعيت

اس مزوری تمہیدی گزارش کے بعداب پیمسئلہ عدالت کے دوسرے مہلوہ ہی تہا ہو الت کے دوسرے مہلوہ ہی ہوت کروں گا۔ عدل اورعدالت کے الفاظ عربی زبان ہیں انصا حت، ہے لوٹی اورزامتہا تی کے معنی ہیں استعال ہوتے ہیں، اور بعض اوقائت مدل میں انقظ اسم فاعل سے بلیمی متعال ہم مسکتا ہے جس کا اطلاق الیضے میں ہوت ہو عادل ، داست یا داور قابل اعتا وہو۔ قرآن مجید، سورہ مائدہ، آبیت ہ اور آبیت اسلم ہو عادل ، داست یا داور قابل اعتا وہو۔ قرآن مجید، سورہ مائدہ، آبیت ہ اور آبیت اسلم کے بجائے شہادت یا سم اور دوصاصب عدل ثالث باگواہ ہیں اور ان آبیت کا اصل تعنق دوایت کے بجائے شہادت یا سم سے ہے۔ دوایت اور شہادت ایک مالات سے مقابل تا بالغ یا ایک مورت کی تنہادت اکثر مالات میں قابل قبول نہیں ، مالا نکر اس کے برقکس میا صب نے بیا لیک مورت کی دوایت میں شرب میں تا بیل قبول نہیں ، مالا نکر اس کے برقکس میا صب نے بیا لیک مورت کی دوایت میں تقصف معتبر ہے ۔ تا ہم میڈین کے بال یا امراسکم ہے کہ وادی مدیت کو صفت مدالت کا کیا مفہوم متعین فربا یا ہو تا باسے ہونا ہا ہو بیا ہو اس کے بعد میں معلیم کرنا صروری ہوگا کہ محد قبین نے عدالت کا کیا مفہوم متعلیم فرمانی مورا تعین فربا یا ہو بیا ہونا ہو ہونی مدیت کو صفت عدالت کا کیا مفہوم متعلیم فرمانی فربا یا ہو بیا ہونا ہونا ہوں ہوگا کہ محد قبین نے عدالت کا کیا مفہوم متعلیم فرمانیوں فربا با ہیں ۔ اس کے بعد میں معلیم کرنا منرودی ہوگا کہ محد قبین نے عدالت کا کیا مفہوم متعلیم فرمانی فربا با ہیں ۔ اس کے بعد میں معلیم کرنا منرودی ہوگا کہ محد قبین نے عدالت کا کیا مفہوم متعلیم فرمانی فربا

ہے۔ عدالت کی کوئی قطعی اور اصطلاحی تعرافیت ہو کھکتاب وسنت میں مذکورنہ ہیں ہے۔ اس
ہے اصولیتن نے عدالت کی ہونشر کیات بیان کی ہیں ان ہی کھوڈ البہت اختاا ت ہے۔ لیکن ان ہی
قدرِ مشترک بائسانی معبق ہو مکتی ہے۔ بی سب سے ہملے عافظ الجو کم الحرافظییب بغدادی کی کتب
الکفایہ فی طم الروایہ، باب الکلام فی البدالة واسحام به سے چندا قتباسات بیش کرتا ہوں۔ داشنے
دسے کہ خطیب بغدادی کے متعلق بہ مقوار مشہور سے کہ ان کے بعد آنے والے بالم محرائین ان
کے خوشر بیان و دست بھرای را لیے ان تلون بعداد عبال علی کذب ہے۔ اس کتاب رسلبوم دائر ق
المعارف العنائي مدائ علی من والے اللہ المعارف المام نرسری ، امام
مالک اور نیم کی بوری سند کے ساتھ اول است سید ہی سیسیت کا قول امام نرسری ، امام
مالک اور نیم کی بوری سند کے ساتھ اول است ب

ليس من شربين والإعالم والآذى سلطان الآوندية ديب الابلا ولكن من الناس من الاتن كرعيوبه من كان نضله اكثرمن نقصسه ذهب نقصه من فضله :

لا إعلم إحداً العلى طاعة الله حتى لعر يخطّها بمعصبية الله الا يحيى بن من كوراعليه السلام، والا عجى الله فلعر يخطّها بعلساعة، فأ ذاكان الاغلب الطاعة فهوالمعدّل واذاكان الاغلب المعسبية فهوالم جروح-

"مبرے علم میں کوئی الیسا تھیں ہے جب نے اللّہ کی اطاعت کی مواور کھراس میں اللّہ کی اطاعت کی مواور کھراس میں اللہ کی نا فرمانی گا آمیزش مذکی ہو مواسق معترمت کی ہی ترکہ یا طیرانسلام کے۔ اور کوئی اللہ کی نا فرمانی کی آمیزش سے جس نے اللّہ کی نا فرمانی کی ہو گھراس کے ساتھ اطاعت ہمی نا کی ہو گھراس کے ساتھ اطاعت ہمی نا کی ہو ریس میں اطاعت اظلیہ موقد اکسے طادل قراد دیا جائے گا اور جس کی معتبہت

خانب بواکسے مجروح تشہرایا مبلے تھا ہے۔ اسی طرح ابراہیم المرُونِ ی عِدائشرین مبادک کا قول نقل کرستے ہیں کہ ان سسے دا وی عدل کی صفات دریا فت کی کمیکن تو انہوں سنے فرمایا :

"اددكون السله عمل كرمب خمداً لى ليستديده مون - آدمى كرشرليت النغن بوسف كر بيائ في ب كراس كرميوب بن بگفتها يتكفته بول " مهدست آخرين خطيب بندادی ابنا محاكم پيش فرياست بين :

والواجب عندنا ان لا يردالنيرولا الشهادة الإ بعسيان قلا الفق على الحاكم والعالم الفق على الحاكم والعالم ان مقترف غير عادل ولامامون عليه الكذب في الشهادة و الخبر ولوعمل العلماء والحكام على ان لا يقبلوا خبرا ولا شهادة الامن مسلم برئ من كل ذنب قل اوكثر لم يمكن قبول شهادة احداد لا خبر ولان الله تعالى قد اخبار بوتوع الذ توب من كثير احداد لا خبر ولان الله تعالى قد اخبار بوتوع الذ توب من كثير من انبيائه وي مداه .

۱۰ اور بھارسے قردیک واجب ہے کہ دوایت وٹنہا دت صرف اسے عمدیان کی بنا پررڈ کی جاستے جس کے بازے ہی معیس کا اتفاق ہوکہ اس کی بنا پر مدسیث اور شه دت ردی به انی بها مید اورجی سے ماکم اود عالم کوظی قالب ماصل مجربهائے کر
اس عمدیان کامر تکمی فیر ما دل ہے اور ضعرہ سے کروہ گواہی یا دوایت بیں جبوط
بولے کا۔ اگر علمار وصحام البداکر نے گئیں کروہ مسلمان کی دوایت یا شہا دت اس وقت
تک فہول نزکریں جب نک کروہ مراکیل یا کثیر گرناہ سے پاک نزمو، تو میمرتوکسی کی شہا دت
وروایت قبول کرنا ممکن نزموگا کیو تکم السرقعالی نے مہمت سے اہمیار ورسل سے میمی
و فورج ذنب کی خبردی سبے می

مولانا مودودى يرغلط الزام

مب مع مهدد البلاع مي مولانامودودي كي دريج ذيل عيارت كوبر فت سنا يامي

ہے:

" يہاں بروال پردا ہوتا ہے کہ کیا کسی خص سے کوئی کام عدالت سے الکھی نستی منافی مرزد ہونے کا تیجہ یہ ہوسکتا ہے کہ صفعت عدالت اس سے بالسکی نستنی منافی مرزد ہونے کا تیجہ یہ ہوسکتا ہے کہ صفعت عدالت اس سے بالسکی نستنی ہوجائے اور بم مر ہے سے اس کے حا دل ہوئے نے کی تغی کر دیں اور وہ دوایت مدین ہوئے اور کی مراب ہے میں ناقا بی احتماد کھی ہوسے یہ میرا جواب یہ ہے کہ کشی سے ایک دویا جا در مہر ہوت کے کہ کشی سے ایک دویا جا در مہر ہوت کے ممالی کام کو در نے سے مال در تہری تاکیا س

کی مدالت کی کی نفی مومبائے اور وہ عادل کے بجائے 6 سق قرار یا ہے، درانخالبکر اس کی زندگی میں مجموعی طور پر عدالت یا تی جاتی ہوئے

> یادب ده در محصی انه محمی سے مری باست دل اور دست ان کومونز دیست مجد کونزیال اور

کچر تربیخ ضب بد ہے کہ موان عن فی صاحب بنا رالفا سرعی افنا سریک اصول پر پہلے تو ہوانا
مود ددی کے مُنہ بین زر دسی بر الفاظ محود نہ ہیں کہ صحابہ کرام ابنی علی زندگی بیں فاسق و فاجر ہو سکتے
ہیں اور کچر اس فاسر اور فرخی بنیا د پر دوسرا و قرابی جائے ہیں کہ اگر کسی صحابی کو فاسق و فاجر مان ایا جائے
تو آخر دو ایرت مدیرے کے معلے بین موانا مودودی اس کے احتیاد کو یہ کہر کر کیسے بھال کرسکتے ہیں کہ
دیکھی خراج نے کہ کی معربے اپنے مطلب سے لیے اپنی طرف سے گھڑ کر دسول المدمس الشرطير
وستم کی طرف خسوب نہیں کی ، زکسی چیجے معربے کو آس بنا پر مجھٹا یا کہ وہ اس سے مفا دسے خلاف پٹر تی
سب ی صالانکر دو فاہو تو دو کہ تاوموانا مودودی نے اس مقام پڑ قسی ہیا او فیور "کا افتالی استقال

نہیں کی مصرف مرالت کے منافی کام مالانظ ملعائے ، بلکہ فامق میرنے کی تواکٹا برکہ کر تردید کی ہے کہ عدالت کے منافی کام سے برالازم نہیں اتاکہ کوئی شخص عادل سے بجائے فاسق قسسرار

مولانا نے اس بحث کے آغاز میں عدالت محالین کا میں مطلب مجربیان کیا ہے ، وہ ان کے الني الفاظمين يرسب

" يَن العِصَابِة كَلِّم عِدُول (محابرمي دامتبازين) كامطلب برنهاي لیتاکه نام محالب بین ملا ستنے، اور ان بی کا سرایک فرد مقرم کی بشری کمزوران سے پاک نفا اور ان میں سے سے سے کوئی فلطی نہیں کی ہے۔ ملکریس اس کا معللب يدنينا بول كردمول الترسلي الشعليرولكم سيعدد اميت كرست بأآب كى . طرون کوئی بات شسوب کرنے ہیں کسی محالی نے کہی دامتی سے ہرگز تھا وز

عدالت صحابة كالمصحيح مغبوم ئیسم متا ہوں کہ عدالت صحابہ کی اس سے بہتر اور محکم ترتع دھین اور نہیں ہوسکتی بہانے ہے بهدت سیستا مودعلماد و محدثین سنے عدالت محام کی کہی تعربیت بیان کی سیسے بین ہیں سیسے بہت ہم تموست بن بيها لقل كرتامول مشاه عبدالعزيز عمدت دبلوي سعدايك مرتبه موال كياكيا كيمتون كلاميرين بي وكعداسي كرصما بي برطعن ذكرنا جا بيتير، تواس كامطنب كياسب و مالا كرمديث كي دُدسے امیرمنا دیج کو کمک عنومن اور باغی وفیرہ کہا ہاتا سہے۔ یواب میں شاہ مدا حسب فرماستے ہیں:

• ایچه درمتجن عقائدم قوم اسست کهصحابی دا طعن نیایدکرد ددمست است. اماروايت مدسيني كمتعنمن وسجيرال وججه طمن وربيين محابر بالثربا كيندادد بالجلغ غض اصحاب متون باين ادبي محانبيت إمست مذا كلم محابر كليم معصوم أنعر د وجهدا (وجوه طعن بمامشتند. ..... والخير داكتب إصوليم توم اسست كرالسماية كلم عدول بي مواد أفست كرمحاية كليم ودروايت معريث ال

ایخعنرت می الدّ علیه و مقی مامون و معتبر اند به مرکز از ایشال کذب در دوایت مدیث نشرین اند بینا نی به بر و تحقیق نرسیده که دوم قدمات دیگر از اینها در و رخ گفت مدیث نشرین نشرین نیسیده که دوم قدمات دیگر از اینها در و رخ گفت بان د نشاره اند بینا نیم منورید گزشت که بین از اینها دومنود اند بینا نیم منورید گزشت که بین از اینها دومنود ان منارت می الدیما برای میرو محده درگشت برسی الدیما برایما و محده درگشت برسی می الدیما برایما برایم

(فهَّاديُ عزيز برمبلدا ول مغمر 19-1-1-كتب خاخ رَحييه، وبومبن ١٠

اس حبارت کا ترمجه فرّا دی عزیزی مترجم اسیداین ژکمپنی کراچی منحه ۱۱۹-۲۱۲ پر بیر ل

درج ہے:

دد علم عقابد محر مُتُون بي جو مذكود ب كرمها بي كي شان بيل طعن مذكرنا ما سبي تومتون بی جرکید مکعه سی می سے البکن کسی مدیث کی دوابیت جوشفنس موکسی و میر کو دہج وملعن سے بخواہ تعین محار سے بارسے میں ہو، تواس روایت سے حقاید کے اس سند میں کھر حرج الازم نہیں آ باہے اورا صحاب متون کی برمراونہیں کرمب معام معدم بن اوركوكي ومروج وطعن بي سيكسي معايي بي نبين . . . اور كتب اصول مي جومر قوم ہے كرمب معابر فادل ہي، تواس سے مراوير ہے كہ مب مما به اکفنریت ملی الدُّرطی و کم سے دوایت کیسنے پی ممبری ، مرکز مماہ مع كذب دوايات مديث بي بني مؤا - جنا كيرتجريه وتحقيق سع ثابت نم واكم 'کسی کارہ ہی کسی صحابی ستے کچھ درورغ کیا ہے ، مزیر کہ ان میں سے کسی سے کچھ كُنا وكبي من مُوَّا مِو- مِبنا كَبُر صَعَرْبِيب مِيان بِوُ اكران لوكول بي سي بعن معنوري أتخفنون صلى التريني ومتم كم لبعيب اديكاب ليبن كبائر كمحدود كوست ع اسی فتاوی عزیزی متسرح منعمر ۱۴۹ سے ایک اور سوای تابل طاحظه سے: مدابل مندن كاعقبيره سب كرالعيما بتركلهم عدد ول بيني صحابة سب عادل بي - اس عقيم سے سا ارسام بار اسمان بار المحترب ولي تعب التدم حوم (شاه ولى المندوالدماميرشاه حيدالميزيزم احب ) قدس الترمترة سيعضوري يحث اولفتيش واتع بوئي تتى-أخري بيمنقح بؤاكها المعجم ملالت محمة مارون

معنے مراد نہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ معدیث کی روابیت ہیں برٹا بت

ہے کہ محابہ سب عاول ہیں اور کسی دوسسرے امریں قلعی طور
پر عاول ہوتا مراد نہیں - معدیث کی روابیت ہیں جی عدالت کا اغلبار
ہے ، اس سے مراد ہے پر بینر کرٹا دوابیت ہیں قصد ڈا دروغ
کہنے سے اور پر بیز کر نااس بات سے کہ اس سے دوابیت ہیں افراف ہونے کا خوف ہو ہم نے سب معالیہ کی میرت کی تحقیق کی ، بیبان نک کہ ان محابہ کی جو کہ فتر اور با بمی مخالفت ہیں جتا ہوئے تھے ، ان کی میرت کی بھی تحقیق کی ٹریش فتر اور با بمی مخالفت ہیں جتا ہوئے تھے ، ان کی میرت کی بھی تحقیق کی ٹویش فی نیش مخترت میں اللہ طابہ وقت کی تو بیس نے مذاب ہوئے ہوئے ہے ۔

نے مذفر بائی ہو، اس بات کی نسبت اس محمد من الشر طبہ وسلم کی طوف کی جائے ،

اور بی مقید شرب میں اس بات کی نسبت اس محمد من الشر طبہ وسلم کی طوف کی جائے ،

اور بی مقید شرب میں اس بات کی نسبت اس محمد من الشر طبہ وسلم کی طوف کی جائے ۔

اور بی مقید شرب میں اس بات کی نسبت اس محمد میں الشرطیم وسلم کی طوف کی جائے ۔

اور بی مقید شرب میں اس بات کی نسبت اس محمد میں الشرطیم وسلم کی طوف کی جائے ۔

اور بی مقید شرب میں اس بات سے معماد بنہا بہت بی مینز کرستے سکھے ۔

اور بی مقید شرب میں بات بی سے معماد بنہا بہت بی مینز کرستے سکھے ۔

اور بی مقید شرب میں بات بی سے معماد بنہا بیت بی مینز کرستے سکھے ۔

جنائج برامرابل بریم برظا برج - اس پردلیل برب که اس مقید اس کا میں بہد اسے کا کھی نیام مستدین ملما سے ایسی کا میں ہے ۔ ایسی نیام مستدین ملما سے نزدیک سلم تھا - اس وجر سے اس یس کھر بحث کی فربت نمائی مستدین ملما سے نزدیک سلم تھا - اس وجر سے اس یس کھر بحث کی فربت نمائی اور اسی وجر سے سابی کی گئا ہوں ہیں اس کا تذکرہ نہیں ۔ مرون سناخری شحنتین اور اس وجاسی کا ذکر اصول معریف ہیں کیا ہے ، وہاں بھاں رواۃ نے ملبقات کی تحدیل بیان کی ہے ۔ پھر علما مسنے برعمتیدہ ان کتا ہوں سے عمائد کی کتا ہوں بیان گئا ہے ۔ پھر علما مسنے برعمتیدہ ان کتا ہوں سے عمائد کی کتا ہوں بیان کی ہے ۔ پھر علما مسنے برعمتیدہ ان کتا ہوں سے عمائدا صول کی غرض شعلق اور بدان کو وقت میں سے اور اس کے صفی بر بین کھر برمیز کیا ہوا ہے وہ ایس انحراو ہے کہ جس کے وہ ایس انحراد وایت میں ہے اور اس کے صفی بر بین کہ برمیز کیا ہوا ہے وہ ایس انحراد ہوئے کہ نوف ہو۔ دو سر سے اور پرمیز کی جا سے اس اس امر سے کہ جس سے اور پرمیز کی جا سے اس اس امر سے کہ جس سے اور پرمیز کیا جا سے اس اس امر سے کہ جس سے اور پرمیز کیا جا ہے ۔ اس کا تعمل انتخاا شکال تہیں ، والشر اعلم ع

الم ابن تميير منهاج التنزيل اقل يصفح ههم ومطبق الاميري امصر المسالة الفاحلية والسماية تفاق صادقون فيما بينه وسلم ويلكه المعدد من اسلات وسلم واصحاب النبي سلى الله تعالى عليه وسلم ويلكه المحدد من اسلاق الناس حل يشأ عنه لا يعم ون عنهم من تعقله عليه كلابًا مع انه كان يقع من احدام من الهبال سما يقع ولهم ذنوب وليسوا معمومين ومع طلا انقل عوب اصحاب النقم والامقان لحاديثهم واعتلادها و ومع طلا انقل عوب اصحاب النقم والامقان لحاديثهم واعتلادها و بها تشاير الإحاديث تلم يوجدهن احدامهم تعمل كلابة -

مد معابر کرام مب نفتر دادی بنی اور نبی ملی الند طیر وسلم سے مو کچر دوایت کوستے

بین اس میں وہ سے بی ۔ اور نبی میلی النہ ظیر وسلم کے اصحاب المحد نشر بی کریم اسے

مدیث بیان کرنے بی سب نوگوں سے ذیا دہ صادق بین ۔ ان بی کوئی بھی ایسا تہدیں

معلوم ہو سکا جس نے آنخه نور کی حجمد المجموش بوقا ہو حافاظ کہ انہی صحابہ کرام بین سسے

معلوم ہو سکا جس نے آنخه نور کی حجمد اور اللاسے گن ہ بھی مسرقہ دم ہوئے

لیمن سے کروریاں صاور ہوئی جیسا کہ واقد سے اور اللاسے گن ہ بھی مسرقہ دم ہوئے

اور وہ معصوم نہ ہے ۔ اس کے باد بجود نقد وجرح کرنے والے محدثین سے محلیہ

کوام کی اعادیث کو جہاں بھی کہ دیکھا اور کی طرح احادیث کی جانج اور موال ذکیا

میا آ ہے ، اس طرح برکہ کردیکھا، میکن کوئی ایک محابی بھی اسی نے اسے میشیوں

میا آ ہے ، اس طرح برکہ کردیکھا، میکن کوئی ایک محابی بھی اسی نے اسے کے بہول

اس سے بعدا بن تیر کھنے ہیں کہ «ہمیرمعاد بر منبر دریز پر جومدیث بیان فرانستے سکتے ،
اس کی بھی جانچ پر تال کی جاتی تھی اور میں کہا جاتا کھا کہ مدیث سے معاسف میں انہیں تہم نہیں مجعا باسکنا۔ اور بر کری ادطاً ہ کی میروت کے باوے میں جو کچرشہور ومعروف اس ماعوف منہ ہے اس کے باوے میں جو کچرشہور ومعروف اس ماعوف منہ ہے اس کے باوجود ان سے دوروا باعث الرواؤدی موجود ہیں ،کیونکہ جلم معابر کرام کا صدق علی النبی مسلی الشرطیع و کم مراح ماکہ الرمید ہے۔

امنا ذعبدالوّلِب (کلیته الشرحیه اللاّمیر) نے «تمدیب الراوی فی شرح تقریب النوادی" پروچواشی تحریر کیے میں ، ان میر و « العیمانیهٔ کلّهم عده ول مے معانی بیان کرستے بوئے تکھتے ہیں : لا يقع منه نم ذنب اويقع ولا يوثوني قبول من دياتهم. مدمهام كرام سے ياتو گناه صاور نهيں بوتاء يا بوتا شهر گران كي دوايت كرده اما ديث كي قبوليت پر اُڙ انداز نهيں بوتا ۽

اس کے بعد وہ محقرت این الانباری ودیگر علمار کے اقوال کے ساتھ مثناہ ولی النّہ مما حب ﴿ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْ م

وقال شاء ولى الله الله هلوى : وبالتتبع رجه نا ان جميع العجابة يعتقد ما الله الكلاب على مسول الله الشه الله نويب ديستري ن عنه فأ يدّ الاحتراض -

مدیم سن تم بنے میں کے جدمعلی کیا ہے کہ تمام صحابراس بات سے معتقد کے درمول النگ کا با نب مجموث خسوب کونا خدید ترین گناہ ہے اور صحابہ کرام اس سے فایت درم بربر کرستے ستھے ۔ (حدیال الکتر تا اللہ بربالدی تا المدینہ الم

ليس المراد بعدالتهم فبويت العصمة لهم واستعالة المعصية منهم

امرقا در کے ادتکاب کا ٹروت ہم مہنچ مبلے اور یہ ثابت ہمیں ہے ہے۔
مقد شاہی الانہاری کا بر تول نواب سر دھے معدلی میں خال معاصب نے اپنی کتا ب معترف الن الانہاری کا بر تول نواب سر دھے معدلی میں خال معاصب نے اپنی کتا ب مہنج الومول الی اصطلاح اما دیث افر سول مغرب ہوں کا گری عدالت میں این الغاظ میں ان الغاظ میں ا

فرواياسي:

" وابن الانهاری گفتر مراد بعدالت البنال نبوت عسمت براستے البشال واستهال معسببت برایشان میندت بلکرمراد قبول دوایات ایشان امست بغیر کلف واستهالهٔ معسببت برایشان مخیرت بلکرمراد قبول دوایات ایشان امست بغیر کلف بحدث از امهاب مدالت وطلب تزکیر محرا کر ارتبکاب قادی تا به شود مال کر این ادن کاب ثابت نشده ۴

این اذبیجاب تابت نشده یه محدوم فرقا دی صحدموم مسلا (مطبوم اسلام امطبع مولانا ایرانیسان ایرانیسان ایرانیسان ایرانیسان ایرانیسان ایرانیسان ایرانیسان ایرانیسان ایران درج ایرانیسان ایران درج ایران ایران درج ایران ایران المسلام ایران درخ ایران المسلام ایران المسلام ایران درخ ایران المسلام ایران ای

ئە بوالەم ارائا دائغول» ھەشوكانى ـ

یے مورین بیشارا لمعرومت البر بحرین الا تباری دمتونی مرم مرا کاشخار نامور مفاظ الحدیث میں موتا ہے آب تعالیمت کثیرہ کے مالک ہیں۔

بربهز کردن از قعد کذب ددر وایت امرت د فی الحقیقعت تمام محابمتعین بعدالت کذائی بودند وکذب عی النبی را اخرکشاه می پندا مشتندیه

ترجمہ: یا تقیدہ مذق مقائد کی کسی قدیم کتاب میں ہے اور در فلم کا م کی کتابوں یہ مذکورہ ہے۔ البتہ محدثمین بربات اصول مدیث بیں داویوں کی تحقیق و تعدیل کی بحث بی بربان کرتے ہیں جو کسی سے اسے مقائد میں ورج کیا ، اسی جگر سے لیا محک اور ورود البت سے متا بحری اندو کر درج کیا ، اسی جگر سے بربہز مرد کا ۔ اور ورحقیقت تام محابراس ورابت سے رمائد متعدت سے اور ورحقیقت تام محابراس ورالت سے رمائد متعدت سے اور وحقیقت تام محابراس ورالت سے رمائد متعدت سے اور وحقیق اور محتور می اللہ ملیہ وسلم کی طرف کسی جبوئی بات کی نسبت کرنے کو بڑا گن المجھتے سنتے ۔

(برجواب فهاوي مولانا عدالمي تترجم مستدين مي ديكها ما سكتاسه)

العدابة كلهم حدول كاميح مطلب ان ساست افتياسات سے وائے برماناہد اور برجی معلی برمیا ناہد اس سلسلے برم رید برح معلی برمیا ناہد کر ہے اس سلسلے برم رید برح معلی برمیا ناہد کہ ہے اس سلسلے برم رید برح معلی قابل ومناحت ہے کہ مند فائے داختری اور بہت سے محا برکرام کا اپنامعول برکھا کہ وہ معلی کی دوا بہت قبول کرنے سے بہلے اس سے مجی مزید شہادت یا ملعت کا مطالبہ کرستے معنی کی دوا بہت قبول کرنے سے بہلے اس سے مجی مزید شہادت یا ملعت کا مطالبہ کرستے معنی ماری کے امول نے اجماعی کھیے مسلمہ کی جیٹیت اختراث کا محال کے احدام والے میں العدادی کا مدال کے امول نے اجماعی کھیے وسلمہ کی جیٹیت اختراث کی تھی۔

بہرکیف اہل مقد درکہا کر دموامی ممکن ہے ال دو دہ باتیں نہایت وامنے اور ستم ہیں۔
ایک یہ کرمحانہ کرام سے معددر کہا کر دموامی ممکن ہے اور واقع ہوا ہے۔ وو کسری یہ کہ دالت معانہ کا اصول روامیت مدریت سے متعلق ہے اعداس سے مراد و مغہوم یہ ہے کہ کوئی محابی اور قات و مخانہ کا احدال روامیت مدریت سے متعلق ہے اعداس سے مراد و مغہوم یہ ہے کہ کوئی محابی اور قال الشرطیہ و کم کی فات اقدی سے کوئی فلط بات شسوب نہیں کرسکت مان دونوں باتوں کے مابین حقی اور واقعاتی اعتبار سے تعلقا کوئی منا فات یا تنافش نہیں ہے۔ اس کے باتوں کے مابین حقی اور واقعاتی اعتبار سے تعلقا کوئی منا فات یا تنافش نہیں ہے۔ اس کے بعدیمی ہوشخص یہ کہت ہے کہ مناف ت و ملوکتیت میں امیرمعالی یا کسی دو رسر سے صحابی ترول کی معالم میں اور فائال گنا و شسوب کر دینے سے صحابہ کرام کی عدالت مجروح ہوتی ہے یا سی طرحت فلاں اور فائال گنا و شسوب کر دینے سے صحابہ کرام کی عدالت مجروح ہوتی ہے یا س

یاکتب توادیخ بی نہیں آتیں ، ملکراس کی زونسوس کتاب و منعت اور مدمیث ، تفسیر ، فقر، عقائد ،
اصول اور کلام کی بے شارکت بول اور ان سے جلیل القدر مصنفین پریمی لاز ما پڑتی ہے ۔ اس کی
وہر یہ ہے کہ ان کتابول میں دہی یا تیں ، ملکہ دو مری شعبیز تریا تیں درجے ہیں ، جن ہے بہر ہے ۔
نمونے میں اب تک نقل کر بچکا ہوں ، اور آئن ہی مجھے کرنے پڑیں گئے۔

مدیرالبداغ نے ایک مرامر غلط اور بے دلیل موقت برامرار کرتے ہوئے بہلے

توخر فت وطوکت سے گیارہ افعال کی ایک باقاعدہ ترتیب وار فہرست مرتب کی ہے

اور سرفس کو اپنے النا فلسے نمک مرچ لگا کرخوب ہولناک بنایا ہے اور کیجروہ اور جھے ہیں

کر ان جوائم کو " ایک دو یا چرزگناہ کر گزرنے " سے تبیر کرنا کی اسی لیپ پوت کی تعریف ہیں

ہنیں آ آ جی سے موانا مودکودی برنا چا ہتے ہیں " می موانا محد تقی صاحب می فی سے کہ تا ہوں

کر آپ کے پاس جوخوا فت وطوکیت کا لنے ہے ، آپ چاہیں تو اس ہی " ایک دو ہا جہت می موانا سے کہ آپ کے باس جوخوا فت وطوکیت کا لنے ہے ، آپ چاہیں تو اس ہی " ایک دو ہا جہت می مفرول ہی ہو ہا ہی سے اوپر کا کوئی عدد درج کرلیں، فقو اپنی مگر پر پھر بھی جھے اور سے

غرایہ ہے ۔ البتہ اس بات کا بڑا کہ کہ اور طال سے کہ موانا نائے جو با ہیں جی اور کردیا کہ ان طریق پر چزرسطروں ہیں بیان کی تعین، مدیر البلاغ نے ان پر بچنش کردی مجھے جمبور کر دیا کہ ان

معابد كرام سك كذب في الحديث كيون عال ب

كودقع كرسنے والى كوئى يقينى سننتے تہيں ، اس سليے ال كى روايت تابي قبول مزموكى ليكن محابركم كے بارسے میں جب محدثمن نے باقاعدہ استقصار داستغرار کے بعد بیمعلوم كراباكروہ زندگى کے دوسرے معاطات بی خواہ کوئی گناہ کر بیٹھیں ،حتی کہ وہ کسی دوسے برجموتی تہمت اقذف ) بى كى كى مى تىكىپ كيول ئەبھوں، وە ئى كەرىم كى الترطبه دىلم كى فرون كىي عکىط بات كا اقتساب برگز برگز بهیں کریں ہے، تو پیرعمّانی صاحب آخر عمل حقلی تیرسکتے واکرے استدان کس بی بوستے پرکہ ہے ئين كرجن محابي سيد دس يا بين گناه سرز دې د سكته بي ، ده كذب في الحديث كيون نبين كرسكتا ومحابي سے کہا تر تک سے مرکزورسے ان کار توکسی کوسیے بہیں ، توکیا اب ان کار مدیث سے بہے آپ ایک نیا مکنته اور دلیل فرائم کررسیمی اور منکرین مدیث کے پائترین ایک نیام تعمیار دینا چاہتے ہیں ؟ اب تک کی کجٹ سے الحدل ٹریخیقت نکم کرما ہفے آگئ کہ محائب کرام سے خواہ ہی اور كتنى بى خطا ول كامدور بوان سے كذب على النبى ملى الشرطير ولكم كالانكاب تعلقا محال سبے -اس کے بعدالبندیر سوال اور بر اشکال ذہن میں پیدا ہوسکتا ہے کہ جیب بڑے سے بڑے کہا تر \* تسحابة كرام سع مدا در بوسكت بي اور بوست بَي توكيا دم سب كركسي ايس محابي سيعجو في مدسيث بیان کرسنے کی خلعی مرز دینہیں ہوئی ؟ عثمانی مساسمیب ہودان میلیے دومرسے معنوات سے مطرز مجسٹ سے پی سے محسوں کیاسہے کہ ہے وکومرلعبن اسپے اوگوں سکے دلوں پینمبی پداہوگیاسہے جو و سبہے معابه كرام ك موالست في الرواييت اوران كي مدمٍ معمدت دونوں سكے قائل ہيں، اس سيري مختسراً مستلے سے اس بہار پر می محن اطمینانِ قلب سے معول کی خاطر روشنی ڈ اسلے دیتا ہول ۔

بربات بالکی ظاہر وہ ہمرے کہ محائے کوام انجیا رطبیم السّمام کے بعدا نعن الخالات سے محر بشری خصائص سے پاکس نہ سقے۔ دمول کریم ملی السّر ظیروکٹم کی مثانی تربیّت تبلیم کے باوجود محائیہ کرام سے خلطیاں ہوجاتی تعین، اس لیے السّر قائ کی مشیشت وحکمت اس امر کی مقتفی تھی اور آنحفنو کا کی مشیشت وحکمت اس امر کی مقتفی تھی اور آنحفنو کی کئی زبر درست خواہش دہمنا تھی کہ کم اذکم ایک فلطی الیسی ہے ہو صحابہ کرام کی میر توں میں سے کی طور کی محابی خدا نوامت کو ای خلطی بات اللّہ کے دسول کی برموں نم جوجانی چاہیے اور وہ میں ہے کہ کوئی محابی خدا نوامت کو ایک واست یا چندا فراد تک طرف شموب مذکر سے با سے دو مرمی خلطیوں کے اثر است تو ایک واست یا چندا فراد تک میں محدود ہوسکتے ہیں، محرمحا ترکم کی معدیث میں خلط میائی سے تو توکہ وی مشیم ہوجائے گا۔ اس

خدے کے رکہ باب کی مبنی فکر آ تحفرت کوئٹی اور اس سے مقربات کا مبنا ایتمام بی کی الشرطیروسلم نے فرمایا، میرے خیال بی آپ نے تردید شرک کے ماموارکسی اور معالے میں نہیں فرمایا۔ آپ نے بارباد می ائرکرام کو مخاطب کرے فرمایا:

> من كن بعلى متعمداً اقليدتيواً مقدلاً فامن الناس-سير شخص مراعم رجيوث الديه، وه اينا شكام دو زخ بين بناسك ه

تقریبًا دو تئوسے زاید صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس اور شاد مبادک کوروا میت کیا ہے اس کی کوفٹی نا کا بیان ہے کہ جس مد توا تر تک یہ مدیث بینی ہے ، کوئی دو سری معدیث نہیں ہی گا۔ اکثر محابہ کوام نبی کہم کا کوئی ارشا دفق کرنے وقت پہلے یہ مدیث سنا تے ستے اور ان کا حال یہ موتا کھا کہ میں مشخیر ہو جا انتقا اور بدن کے دو نگے کھڑے ہوجا تے ہتے ۔ بہت سے محابی اس ڈن کے واسے کہ ہیں کوئی قلط بات مُن ہے دنہی جائے ، تریا وہ احادیث بیان نہیں کرتے ہتے ۔ فرد میں کا کھی کے یہی حال کھا کہ وہ اس مدیث کو کٹرت سے بیان کرتے ہتے اور کئی ایک خذفیج ہوئہ ہا۔ تا ماویث کا کھا ذامی مدیث سے کیا ہے ۔ بہر ہے دی طرح میں کو کر مدیث بیان کر ایسے کے بعد کہتے ہے

اوكماتال النبى صلى الله عليه وسكمر

«باانیهای کیدا مختود سف فرایا عد

تاكرنا والسنتراك كى وعيد كامعد النام بن ماكير-

میران منسون کی به ایک ہی مدیرے نہیں ہے، بلکر متعدود میران مادیت اس طرح کی وارو ہیں یمثلا بخاری، کتاب الجنائز اور دوسری کتابوں میں معشرت مغیرہ بن شعبہ وغیرہ سے دوایت ہے کرنی می السرطیہ دملم سنے فرایا :

الله ياعلى ليسككه بعلامه ملك بعلى فليتبرّ أمتما

سالناس.

" بھر پر حجوث باندھناکسی وہ رے پر حجوث کے مائندنہیں سے یوں سنے مجھ پر

مجوث بولا أسرة كسبى إبنا لفيكان بنا ليناجلهيدي

مخاری، کتاب العلم مین معشرت علی تنسب ایک دوایت بے کرآ مخصنور نے فرایا:

لاتكنا بواعلى - س كناب على فليلج الناس -

" بخرير مجوث مركزة إولور يو يم يرجوث إند يدع كان والل يوكا؟

اسی طرح بخلای، مناقب قریق می حمنرت واثار شیسے مروی ہے کہ اکھنورسٹل کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا :

ان من اعظم الفوى ان يقول على رسول الله صلى الله عليه وسدّم مالم يقل -

"سینے بڑا افترار بہ سے کہ ایک شخص دمول الڈملی افترطیہ دیتم کی طرحت وہ تول شسوب کرسے مجراک کا دہرہ شسوب کرسے مجراک کا دہرہ معمنرت الوثونی سے لیک دوا برت سے کہ :

اس منبوم کی بہت می دوسری اما دیٹ الدواؤد، ترمذی، ابن ماجر، واری مستند احمد اورتقریبا مبرد وسری مدیث کی تنب بین موجود میں ۔ ان متدید ترین تبدیبات ووجیدات کا نتیجہ برنکا کہ معابہ کرام کے آخد سے گذب علی النبی کا بذبہ اس طرح سے محربوگی کہ کوئی ایک محابی بی السیے کہ بی مزیدات کا آب محابی بی السیے کہ بی مزیدات کی اور دو سرے بعض محابہ سے بخاری اور دو سرے بعض محابہ سے بخاری اور دو سری کتابی میں اس طرح کا قول منعول ہے کہ بارا آسمان پرسے جھالانگ لگا دینا اس سے بعید ترسے کہا دا آسمان پرسے جھالانگ لگا دینا اس سے بعید ترسے کہم دسول الشرحی الشرحی الشرحی دسلم کی جانب مجبوث منسوب کریں۔ دینا اس سے بعید ترسے کریم دسول الشرحی الشرحی دسلم کی جانب مجبوث منسوب کریں۔ مسترت عالی کا قول منعول سے لئے السام خوبر مسئل کی بانب مجبوث منسوب کریں۔ مسترت عالی کا قول بی بخوب کریں۔

فوالله لاى انتحرمن السبماع احت الى من ان اكس على رسول الله ملى الله عليه وسلم-

« ندائی تم میرے سیار اسان برسے کو دجانا اُسان بڑھے برنسبت اِس سے کہ میں رہول الڈ صلی اللہ علیہ وسلّم کی طرف جمیوٹی بات کی نسبت کرون اِس اس کتاب کے صفحہ ہرہ ایر میشرنت وکہتے ہے تے حضرت اعمق ہو کا ایک قول محابہ کرام سے متعلق روایت کیاہے:

كأن احدهم لان يخرّمن السّماع احبّ اليه من ان يزيد فيه واوَّا والفَّا و دالاً-

"، ن اصحاب میں سے ہر آئیک کامال بر تھاکہ ال سے سیے آسما ن سے گر ہند نا اس بات سے مغلبے میں قابل تربیح تھاکہ وہ مدمیث رسول میں واُو یاالعت یا دال کا اضافہ اپنی طرف سے کردی ہے

معایہ کو اس کذب فی الدیث بی درنا ہوا، گری قاس بات کو اللہ اور اس کے درمول کا لک

سف داویوں سے گذب فی الدیث بی درنا ہوا، گری قاس بات کو اللہ اور اس کے درمول کا لک

عظیم المثان مجرزہ اورمحائی کو ام کی سب سے بڑی کراست مجت ہوں اور اس بی حضرت معاجیۃ الدید

ہردو سرے صحابی کو برابر کا مشریک درمیہ مجمتا ہوں کہ اگر چران کے اندوسے ملاحیۃ تب گذب

جبی طور پرسلب تو نہ ہوئی، ان کے اندوسے دوسرے ذوب ہی معدوم نہ ہوئے گر اس محنور کے

ہرجمورٹ بولن بالک معدوم اور تعلی طور پر طبیا میں ہوگیا ۔ تی کہتا ہوں کر بخت بحق کے کہا ہے۔

ایجہورٹ بولن بالک معدوم اور تعلی طور پر طبیا میں ہوگیا ۔ تی کہتا ہوں کر بخت بحق کے کہا ہے۔

ایجہورٹ بولن بالک معدوم اور تعلی طور پر طبیا میں ہوگیا ۔ تی کہتا ہوں کر بخت بحق سے کہا ہے۔

ایس ندائی بناہ طلب کر ہی گرجیب ایک معابی سے اور ہرگناہ کا معدود ہوسکتا ہے توہ ہوایک

سے مذائی بناہ طلب کر ہی گرجیب ایک معابی سے اور ہرگناہ کا معدود ہوسکتا ہے توہ ہوا

عدالت كييم مردح بوتى ٢٠٠٠

گرستہ بجت میں عدالت معابر المحمی اور حقیقی مطلب و مغہوم بڑی مدتک واصح کیاما پہاہے اور مربمی ٹا بت کیامائی اسے کہ العصابہ ترکافہ مداول محدثین کا ایک خاص اصطلاحی

مقوله سبے جس سے مرادیہ سبے کہ تام محابہ کرائم مدیث بوی روایت کرنے ہی رامت باز اودمها وق الغول بي اود التسييكيي كذب في الحديث كاصُدودتهي بخراراب عدا لريّ محابركا برامول - کونی اسے عقیدہ کہنا جا ہے تو کہہ سئے - اس دقت تک مجروح نہیں ہومکتا بجب بك كونى شخص أى بات كا قائل مربوكه محابركهم دمعاذ الشرع فلط يامجعوني باست بمي يم كالأله طبردهم کی ذات ا قدس سے شہوب گردسیتے ستھے ، یاے نہ کے کہ ان سے مچ نکمگناہ یا ضطاکامدائے بوسكما تقاا در بؤاسه ان يدان ك بايست من يرتبركيا ما مكما سي كرن ايروه محولي مدبيث مجى بيان كرست بول اور اس بها برمها بركرام عاكسى مناص محابى كى مدالت اور ان كى بيان كروروايت کے مدن وکذب کی کمی اسی طرح بچمان بین ہونی جا ہمیے جس طرح دومسرے داویوں سے بارے یں کی مباتی سہے ہے موالانا مودودی ان میں سے کسی بات سے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہرصحا بی دمول کو بلا المستنثنا معادل في دواية الحديث ماستقيم بعنرت معاويه التعزيت مغيره العنرت عمرون عاص رضی الشرحنیم کی روامیت کرده اما دبیث کو انہوں نے اپنی کتا ہوں میں درج کرسے ان سے تارالال وامستنباط كياب. اس محدبدا فركس قامد مع كى بنابر يراتبام مائز بومكتاب ك سنظافت وطوكيت عين بيان كرده واتعامت سع عدالت محايم جروح موتى سع ؟

مریر البلاغ سے من ماسف طراتی پر عدالمت سحابر کی اقسام بناتے ہوئے کھا ہے کو معتی طور پر عدالمت محاسب کے معتی طور پر عدالمت محابر کے بین مغہوم ہوسکتے ہیں یہ بمسری سم جید انہوں نے بڑم نویش الباسک قرار دیا ہے ، وہ ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ معابر کرام مز تو معصوم نے اور د فامن ۔ یہ مومک سے کہ ان میں سے کسی سے معین مرتبہ بتا مناسک بشریت و ایک

اله جن لوگوں نے اصول معریف واحول فقر کی کنابوں کا مطالع کیا ہے وہ اس تیقت سے بے فرنہیں روسکتے
کہ ان کنابل میں جہاں کہیں العصابۃ کلام علاول کا گلیہ فریر کے شاہرے وہاں یہ بات می بیان کردی گئی ہے کہ معتز کہ
وفیرہ اس بات کے قائل تھے کہ جس طرح دو مسرے دواق معدیث کی عدالت کا معا طرحیتی تفتیش طلب ہے اسی طرح
معابہ کوام کا بھی ہے، بالحضوص جن محاجہ نے دورفتن اور انتظاف با بھی کا نام دیا یا اور ان میں ایک فراق بن کر معتولیا،
اُن کی عدالت تھی طلب ہے بھر ایل منعت ہے اس قول کورد کر دیا اور اب اس سے مردود ہوئے برا بجاع ہے۔

یا پند" فلطیان سرز دموکئی مول الیکن تغیر کے بعد انہوں نے توبر کرلی اور الشرف انہاب معاف فرا دیا۔ اس میلے وہ ان تلطیوں کی بتا پر فاسق نہیں ہوستے۔ چنا نچر برنہبیں ہوسکتا کرسی صمابی نے گنا ہوں کو اپنی پالیسی بنالیا ہوجس کی وجر سے اسے فاسق قراد دیا جاسکے "

مولانامود ودی نے یا میں نے علالت معایم کا جومغہوم بیان کیا ہے اس کی تا تبد بس على رومى رنين الى سنّت محد متعدد اقوال درج كير مباستيكر بين اور مزير كير حيا سكت بي الميكن مولانًا عمًّا في منا حب سنے اپني ومنع كرد و تعرفعيت محير حق ميں ايب موالر مجي نقس ل نہیں فرمایا۔ تاہم مولانا مودودی کی کوئی تحریر عدالمت کی اس تعرامین مسیمی متعمادم نہیں ہے۔ عمًّا في معاصب او لا فرمات بين كرمهما بركرام من معصوم سنتے مذفاست بين بوجينا بول كم مولانا مودودی سنے کس مقام برکسی محابی کوفاستی لکھاسہے ؟ کبیا ان سکے صحابہ کوفقط فیم معسمی کہہ دینے یاان کی کسی ملعلی کو بہان کر دسینے سے آپ یہ الزام ان پرجرڈ دینا بھا۔ ہتے ہیں ؟ اگر س طرح سے صفرے کبرے طاکر الزامات برآمد موسکتے ہیں تو ہولوگ پاک وامن خواتین مر معوني تنهرت لتكاسته بين ال مح متعلق مودة لود أين بم بين فرما يأكم إسب كه اولشك هم الغاً سعّون *کپرکبرد بیجیے کرحضریت ص*مائن بن ثابہت بیمنرت مِشعَلَی بُمُنْدبزیثِ بِمِش (جُوام الم<mark>منی</mark>ن معفرت ذینے کی بہن ہیں) برسب منزا ہے اور توبر کرنے سے معربی فامق ہیں بلکرمہی ہ لوگ ہیں جو فاستی ہیں! یہ اخر کہا طرز استدلال ہے ؟ مولانامودودی نے تونسق یا فاسق سے الغاظ اميرمعادية كي ين استعال منهي كيدليك آب ميابي تومي ابل سلّب كي في کے علمارکی نشان دی کرسکتا ہول جنہول سنے یہ الغاظ کیمی کہے ہیں فسق یا برحست سے الغاظ گالی ۱ درست شم مے الفاظ سر گزنهیں ہیں۔ میں شاہ عبد العربیز کا قول بہلفتل کر سی ابول جس میں انہوں نے امیرمعا وہ ہی کی طرحت انثارہ کرتے ہوئے کہا

الفاست ليس بأهل اللعن -

" فامن لنور ملن كامتحق نهين ہے <u>...</u> عرم اطباعث فيرين كا اطبالاق

اب ايك دوسرا نول يجيه مكتاب المواقعت قامني عضد الدين كي تعتيف سيعبس كا

موخوع کام اورعقائد اہی منت کا اٹیات ہے۔ اس کی ایک تھی مٹری طام ہر درخی ان کے اور اخری الموجائی دون ہارہ ) نے کہ اس کے اور اخری المواقف کے نام سیمشہورہ ہے۔ اس کے اور اخری الک باب الموقف الساوی فی المحصیات کے نام سیموس ہے۔ اس باب میں وجو سب الک باب میں وجو سب الله م کے زیر عنوان تعظیم محاب کے ساتھ ہر کجٹ کرتے ہوئے ہر کچھ علام جربوانی نے فرط یا مصب الله م کے زیر عنوان تعظیم محاب کے مسئلے ہر کجٹ کرتے ہوئے ہر کچھ علام جربوانی نے فرط یا ہے ہی اس کے وال علی اور کا موجوب طوالت ہے اس لیے ہی مشروع کے مصب کا ترجمہ دول گا اور اس تی تعصر حربی می ترجم درج کرون گا۔ پہلے دو فرمات ہم

" تمام مما برئ عقيم اوران كى قدرح ندكرنا واجب سيمكيو كم الترتعالى سنے ان کی عظمت وثنا بهان فرمانی سبے اور بہت سی اما دبیث پیر ممی ان کی نعرلیت بیان ہرئی ہے۔ مھربو تخص ان کی میرتوں برخود کرتا ہے اور ان کے کارنامے، دینی مدوجهدا ورالشرور مول محسيه ان كى مانى اورمانى قربانيون سے واقعت بوتا مع تواس معن كرول مين ان كي معمست شان ك بارسيد مين كوني شكسيا في نهين دبهتا اور اسعلیتین بوما تا ہے کہ باطل پرست معاید کرام الم سے بومطاعی منسوب كية بن، ان سے ده برى بي اوروه ان يرطعن كرنے سے رك مهانا سے كيونكم يدمنانئ ايان ب يم است مماس معاعن مداين كتاب كوالوده فهيل كرنا جائية اور بڑی کتابوں میں بائیں بوری طرح مذکور بیں۔ اگرتم جا بوتو آگا ہی ما مس کرنے۔ سيے ان کا مطا لعہ کرسکتے ہو۔ بہال تک محابہ کرام سکے ابین واقع نشدہ فتن وحروب كالعلق ب تومعتزله مي سد معض نے توان كے وقوع بى كا انكاركر دياہے منتم بلاشک دست بر انکارم کا برہ ہے .... اور جن لوگوں نے ان فتنول وراز ایو كااحتزاف كياب ان مي سيلعين نے فريقين كى تغليط وتصويب سيے معاسلے یں سکوت اختیار کیا ہے اور یہ اہل سنت کا ایک گروہ ہے & اس کے بعد فرماتے ہیں:

والدىعليه الجمهوم مسالات هوالالمخطي قتلة عستمان و

عمار بوعلى لانهما امامان في حرم القتل والمعالفة قطعًا الاان بعضهم كاالقاضى الى بكر ذهب ان هذه التخطية لا تملغ الى حد التفسين ومنهم من ذهب الى التفسيق كاالشيعة وكثير من اصحاب ا

"جہور است لین اور صفرت کی فالب اکٹریت جی مسلک پرسپ وہ یہ سب کر صفرت منان کے قاتلین اور صفرت کی فالب اکٹریت جو السے ضطا کار تھے کی ذکر ہے دولوں خلفاء مان کے قاتلین اور ان کا قتل اور ان کی تھا اخت تطعی جو ام محقی، البنتہ است کے لیعن علماء مثلاً قامنی ابر بحر باقلائی کا موقعت یہ ہے کہ بیضطا کار شھیرانا تفسیق کی مدیک نہیں بہنج تا۔ مثلاً قامنی ابر بحر باقلائی کا موقعت یہ ہے کہ بیضطا کار شھیرانا تفسیق کی مدیک نہیں بہنج تا۔ ور ان میں البید میں بہنج تا۔ ور ان میں البید میں بہنج تا کی قسیل ہے۔ قائل ہیں، مثلاً شبیر اور بہا اسے علی است کی کثیر تعد اور بہا اسے علی است کی کثیر تعد اور بہا اسے علی است کی کثیر تعد اور بہا

مجھے اس بات کونسینم کرنے میں ہرگز تاتی نہیں ہے کہ بہت سے علمار نے بھی فرایا ہے کہ صحافہ کرام میں سے مرمب مجتبر دستھے ، اس لیے جن صحابہ نے خطاکی ہے ، ان کی خطا کمی این م خطاسه حس پر ده و مهرسترمه بی آوایک ایر کے مستفق پی کیان اس کے ہجاب ہی میری مؤد باند گذارش ہے کہ السماییة کلام مجتهدہ ون بھی کماب و مغت کی کوئی نعس نہیں ہے بلکہ علما دسی کابیان کردہ تول ہے بہلی بات آویہ ہے کرمپ محابی اجتہاد کے کیسان درجے پر فائز نہیں کتے۔ ام برمائٹ کے متعلق شاہ مجد العزیز مراصب فرماستے ہیں :

معيس مركع اجتها واليشال والمغى كزو ورمعت امعت زيراكه ورمعنو يأنحضرت ملى الترظير ولم اليشال دا آل مرتبرهاص نبود-الخعنرست مى التّدهر ولم ويريح سنمل بمعمنت اجتهادكم نغمموده اندتاا جتها واليتئال منتبرومفتى برتواندنثد ومركياليثال لامجتهد كمنست نيز درست كغت زيراكه وراخيرعمر بسبب برمارع احا دبيث كثيره اذمحائه دگرسیف مسائل فتردخل می کردند، بهی امست معنی تول این حیاس که استه فقیده -ون وي عزيزي عبداول مسالكتب خارز وجمية ديوبب رع [جن معابة گزام كوم تربّه ابيتهاد كامعنورس الخعنرست ملى السُّرطير ولم سيحيعامل نه مِوَامَنَا، لسيب مِهَا بِرُوام سِكَ البِهِبَاد كَيْ نَيْ كُرْنَا ورمست سب، اس واسعل كرا بيس معابركام كوآ تخعنريت ملى المرطيري لم يحصنوري مرتبرا بنبا دكا حاصل نه بؤا متا-اوداً تغمنرست سلى الشرطير وتم سنع مغربت معا ديم كيركي يمستك اجتهادير كى تعدين نہيں فرائى سے تا اجتہاد ان كامعتبر اور فتى برم يسكے ۔ اور مس سنے محنريت معاديدونى الأحمة كوميته دكيما تواس شريبى ددمست كباءاس واستطر كه معزرت معاديم في انيرجم في اماديث كثيره ويجرم ما بركبار سيرسنين اور إس ومهر سيلع عن مسأئل فقر عبى دخل وسيق منف اورميي مراوس معمرست ابن ماس

(فتاوی عزیزی مترجم، معید این در کمپنی کراچی، شامی مشالدم)

تا ہم اگراس اصولی کوسلیمی کرلیا جائے کے صحابہ کرام کلیم مجتبہ ستھے ، تب ہمی ان سکے ہرقول فعل پراجتہا دکا اطلاق نہیں ہوسکتا ، نہ سرخطاپر اجتہا دی خطاکا حکم دگایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ نوو وحمد و کیول پوسٹے اوران پر توبر وانا بہت کی لوبت کیوں آتی ہ

ى اس قرلسه كم انه نقيه (وونقيري)-]

بلہ قوبر کاموال ہی کیسے بدا ہوتا ہ انو ہو قت ہے برایتہاد اور موجیب ابر ہے ، دہ اس کے ساتھ
ہی قابل مواخذہ وقوز پر کیسے ہوسگہ ہے اور اس سے قوبر کی مترورت کیسے بیش اسکتی ہے ؟
پر یہات میں بہلے واضح کر بہا ہوں کرنی سی الشرطیر وستم نے جس ایہ ادکو باحث ابر فر ایا ہے ، اس کا اصل معلق حکم ما کھر ہے کہ کا مشرق کو کسی جزئی مستملے برنطبق کرتے ہوئے مراب کو ملال کر جیٹھے کتے جس پر مورد تو ایک صمالی قرآن جیدی ایک آیت سے مسلم واضح کر ما المحل المن میں مورد اور ایک ممالی قرآن جیدی ایک آیت سے استما طوکرتے ہوئے نشراب کو ملال کر جیٹھے کتے جس پر مورجاری کی گئی تھی۔ اور پر ہوشاہ جد العزیز ما مسلم اسمان میں تو الم ایس مورد ہیں آئی تھی۔ اور پر ہوشاہ جد العزیز ما مسلم المسلم المسلم

اذااجتهدالعاملاوالماكرفاخطائملات الرسول من غير علميفكمه من ودلتول النبي سلى الله عليه وسلوع من عمل عملا ليس عليه إمرانا فهوس در .

" مب ما ف داما کم ایمتها دکرست اوداس بی بغیرهم سک درول الدّمهای الدّ علیسه دستم یک خلاف علمی کرست ای کافیصله 5 بی درّسید کیونکر آنخت و کست فرما یا کرم بهاید حکم سک خلاف علی کرست ودی مردودست یا

سله شاه مها مها کا اخاره المخلاف قبعه ی شار الله منده در و انتهاف ف ف قد باغید قدر و فرد و انتها در ا

اس ك بعدامام بخارى كردوس بياب كاخوان سهد: اجوالحاكم اذا المجتهد فأساب اوا خطأ

معلكم كالبرحيب اس كالينهاد درمت مويا قلط مو»

وْلِكُوْلُوْلُوْلِي لَكُوْدُا كُلْهُوْ-

" يتهار السايد زياده مُتراادر پاليزو الريتهب ا

اب اس کا مطلب برنهین کو اگرتم ان کے دکان شان مزاح مجد کتے یہ بات کمی باکیزہ ولہ سندیدہ محد آتی ہا اس مل مطلب برنهین کو اگرتم ان کے دکان شان مرک سے کہتے ہیں کہ اگرتم مور تو ل سے از دواجی تعلق قائم کرو تو برنتم بالاسے سلیے نیا وال پاکیزہ و اَ ظیم کو کنگٹ سہے۔ کیا اس قول کا خشار پر ہرمکت ہے کہ دوامری غیر فطری عاورت جامجی کی دوسیے میں طہارت کی مائل قرار دی ماسے برائی می دوسیے میں طہارت کی مائل قرار دی میاسے برائی ایس فرح مور آن و فروت زم می بالشرائی می الشرائی و را تھ کے فرایا آئی :

اب بیماں انبیارکڑم پرنازل ٹندہ تعلیم کو اہرئ پرزیادہ موجیب ہرایت، فراد وسینے سسے بے لازم

نہیں ہے اکر مشرکین اور ان کے باپ داد اجس روق پر ستے وہ ہمکسی در ہے ہی ہرایت ہر

منی تھی۔ باتی رہی معنرت مسن کے مناقب والی مدیث جن بی آب کے ذریعے سے سالانوں
کے دو بڑے گروہوں بیں منے کی بشارت ہے تواس میں تمک ہی کیا ہے کہ آنجنا ب سے مالیا اللہ میں تمک ہی کیا ہے کہ آنجنا ب سے مالیا اس مدیث رویتے سے ایک مجد کو اس میں تمار مسلم و مومن تھے ایک مدیث مدیث میں کہ می کرد ہ کے در تو اس میں کا شربہ سلم و مومن تھے ایک مدیث میں کے دونوں فراتی بالشبہ سلم و مومن تھے ایک میں مدیث میں کہ می کرد ہ کے در مربوت یا نامی ہوئے کا ذکر تہا ہیں ہے۔

بهركيعيث أيكت قول يرسب كدممنريت الميرمعا وثيغ اود اكب سكرميانغيول كي فلعلى اجتهادي غلطي تني الكِت قول برسهد كربيغ علائمتي مجرمة تنسيق كونهين بنجيتي الكِت تول به سب كراس مدتك مهنمتى سب مولانامودودى في استراس كيمن بن موقعت اختيادكياسه کریہ اجتہا دی فلطی بہیں *: تیک*ت کی فلطی بمبی نہیں چمعن فلطی سیے۔ بیموقعت قلعی طن دم<sub>ج</sub>امحوط و اسلم ہے کیونکہ اس میں امیر معاور فیرے ماسے میں احتارہ وکنا یو بھی نست کا کونی حکم تہیں سطایا كياسه وان سادسه اقوال ك قائلين ابل منست بي ك افراد، بلكه اتمترابل منست بي شمار موستے ہیں۔ بھرمیری محمی تبین ار باکر آج کل ابل سندت کی یہ کولنی قسم وجودین اکٹی سہے جو يان ا قوال بي سيركسي قول كو عرالهت محاييز ميرمنا في بإمسلكب لإي منعت سيح ممنالعت سجع رى سب - أهنه كينسيه ون دخمة من ياف - كيا مريد البلاغ "اس اس سع سي خري که امناحب کی ختر واصولی تعتر کی کمکابوں بیں پراصول میں دمدیج سیے کرخیرفقیر داوی کی معدم پیشاخال ہن تها س برغی توده قابل تبول زبو کی بمبرای دمنع کرده اصول کی روشنی مین مصنرت الس اور منرت ابوهروه بسيطيل المقدرا ودكثير الروايه محابركراخ كوخير فتيه قراردس كران كالعن نهابيت ميمح دمرفوع اما ديث كوترك كرويا كيسب مين وجهتنا بحل كران محابركهم كوفيرنقيراوران كالمرقط كوناقابي قبول قرار دميناء العصامية كلهبه عدول وكلهم مجتهد ون سكراس مفهوكس ك نهين لكرا تاجن كا د فوي أب كررسيد من إكميا كوئى معانى بيك وقت غيرنقيدا در كهرمجتهد

توبدوعنو کی تیرم دری کیسٹ مریر" البلاغ دستے بہ ہو کمعاہے کہ ہوسکتا ہے کہ معابر کرام سیسلیمن مرتبہ بتا مناست بشرتيت مدوايك يا بيند و غلطيال مرزد بوكئ مول ليكن تغبير كم بود انبول نے توبر كرلياور التُّه نے انہیں معافت فرما دیا معلوم نہیں ہے بات فکھنے کی منرورت کیوں پیش آئی اوراس سے کیا ٹامت کرنامغصود ہے ؟ کیامولانامودودی نے یہ بات کہیں بیان کی سہے کہ فلال محابی منے کسی فلعلی پر توبہ میں کی ، السندے النہ میں معا دے نہیں فر ایا اوروہ اس فلعلی اور مدم توبر کی بنا پر دمعا ذالته عادل نهي رسيد و مولاناسنه مروت علطيال احدان ك تاريخي نتاريج وعوات بيان كرد كيري بيهال توبرومعافي كاموال بى ماديج از كبث سب يعن افعال المراج ع البمتيت كما في بوسته بي كم تنبعُ اور توبرك با وجودان كرات مترنب بوكرد ست بي اور" خلافت وملوكيّت ، بيس توكيم مجت سب اسي نقطة نظرس سب، ورنه توب كاامكان توہر مسلمان سے سیے آخر وقت تک بقیناً اموج دسہے۔ بلکہ نشرک رکے ما سوا ہرمسامان کا برگناه بلاته بهمیمعا مت بهوسکتاسهے بعیباکه الدّسف اپنی کنتاب پس مسراست فرما وی ہے کھرعفودمغفرت کے اس اصوالی اسکان کے علادہ متعددمعابر کرام کی بچی تو یہ کا بیان کمی قرآن وصدمیث میں موجود ہے اورساتھ کا ان فلطیول کابیان اوران پرتم مرم می موجود ہے جی پرتوبر کا گئی تھی ۔ تو ہدےے لی رکھی ان وا تعامت کی نشان دہی اور ان پرتنعتید کتاب ومنسن پرل س وبوسع منرودي مجي كي كرد ومرسع جربت ونسيمت ماصل كريى اور بغد ك توكول نے كبى اسى غرض کے سلیے انہیں بیان کیا۔ مثلاً پہلے درج ہو پھاکہ ابن مجرت نے موکمنا ب مناص طور پر امیر معادية سحدفاع برنكمي المهمي البيعاجة كلهم حداول ستدآغاذ كلام كرسته بوسق يزيد کی دلی عهدی پر مخعت تنغید کی اوربهان تکسد کلمها که آگرمپز معنرت معاوین کو انتراس پرمعالت فرما وسید كا، كلمرانهول نے امت كوتيا ،ى سے دو جاد كرديا اور يوشنس اس معليے ميں ان كى بيروى كرسے كا المحسين مباسنة كا العضريت معاوية بين مج محاربه ومقاً لامعنرت على يسكه خلات كياسيد ، اس ير عفود توبركا امكان، يابر يناسق من ظن اس كاوقوع تسليم كرسين سير ياد موديد ايك تاريخي عقيقت مے کہ حضرت علی المفین ومنازمین میں سے دو مرسے افرادِ معابرا کا استے فعل پر ندامت ورحوع حب تعلقت کے مائد ٹابت ہے، ولیا معنرت امیرمعا دیڑھے ٹابت و مذکور نہیں ہے۔ معضرت عائشة فت توجنك بل كوياد كركه يحدا تنامويا كرتي تعيس كراب كاور معنى زموما ياكرتي تقي

يى وجرب كرعلائ المي مقت في اس فرق كو واضح طور يربيان كياب مثال كي طور بر علام جرائريم شهرستاني الملل النوع بين الم الإلحسن التعري كا تول يون فل فرست بين ا قال لا نقول في عاششة وطلحة والمؤب والا انهم وجعوا عن الخطأ وطلحة والزبار من العشوي المبتى ين بالجنة والا نقول في معاوية و عدم بن العاص الا انهما بغياعلى الانهام الحق -

كيا تخولع في تربيح علطالنا المسيد و

البلاغ یں برہات بار بار دُم رائی گئی ہے کہ "خلافت و طوکیت" میں صفرت مہا وہ اسکے مستعلق مندر جات کو اگر درست مان بیا جائے .... اگر برچارج شیدف درست ابت ہوجائے .... اگر برچارج شیدف درست ابت ہوجائے .... اگر برچارج شیدف درست ابت ہوجائے .... اگر برخارج شیدف درست ابت ہوجائے اسکا ہے ؟ اس طرفِر بریان و اندا فر اسکو مرتفوب و نیے ہائیں، اوانہیں فسق سے کیسے بری کہا جاسکتا ہے ؟ اس طرفِر بریان و اندا فر استخبام کا صاحت مدعا برہے گو یا کہ امیر معاویر کی جن خلطیوں کا ذکر اس کتاب بیس ہے وہ سب اپنے ہاس سے گھڑ کر مصنف نے خصرت معاویر کی سرمزار حدی ہیں ۔ کی گرا کو مصنف نے مضرت معاویر کے ساتھ ہیت کر دی ہیں ۔ کی گرا کو مصنف نے مضرت معاویر کی ایس کے ماتھ ہیت کر دیکا ہوں ، البیکن برہاں میں دویارہ ان کا مختصر ہائزہ سے ایس اولین خلط الزام ہے ہے کہا میں موادیق ہے اس میں ان کے والد صاحب اور دوسرے علمار و مؤرفین کے اقوال دیں ادر قرن میں ان کے والد صاحب اور دوسرے علمار و مؤرفین کے اقوال دیں ادر قرن میں ان کے والد صاحب اور دوسرے علمار و مؤرفیوں کے اقوال دیں ادر قرن میں کے اقوال دیں ادر قرن میں ان کے والد صاحب اور دوسرے علمار و مؤرفیوں کے اقوال دیں ادر قرن میں ان کے والد صاحب اور دوسرے علمار و مؤرفیوں کے اقوال دیں ادر قرن میں ان کے والد صاحب اور دوسرے علمار و مؤرفیوں کے اقوال دیں ادر قرن کے دوسا کو انداز کی دھمکیاں دیں۔ اب میں ان کے والد صاحب اور دوسرے علمار و مؤرفیوں کے اور موسا کے اور کو میں کے اور کو میں کے اور کی دھمکیاں دیں۔ اب میں ان کے والد صاحب میں ان کے والد میں اس کے دو اور کی میں کو میں کی دھمکیاں دیں۔ اب میں ان کے والد میں کو میں کو میں کی دھر کی کے دو اس کے دور کو میں کو میں کی دور کو میں کی دور کی کو میں کی دھر کی کی دور کو میں کو میں کو میان کی دھر کی کو میں کی دور کی کی دور کی کو میں کو میں کی کو میں کو میں

درج کرنا نشروع کردون توبات مجی کمبی بوقی اور شاید انهیس تادیخی روایات کهرکران سے اعراض کیام اسٹے گا- اس سیے بی میچے بخاری اکتاب المغازی، باسب غزوہ خندق کی ایک عدیث می ترج بہاں دیتا ہوں :

هن ابن عمر تال دخلت على حفصة و تسواتها تنطف، قلت قد كان من امرانياس ما ترين فلمريجيعلى من الامرشيئ - فقالت الحق بهم فائنهم ينتظره نك واخسلى ان يكون في احتبا ملك عنهم فرقة تلم تدعم حتى ذهب - فلما تغرق الناس خطب معادية قال من كان يريب ان بنكلم في هذا الامر فليطلع ننا قوته و لانتص احق به منه ومن ابيه مناس حبوتى فال حبيب بن مسلمة فهد لا اجبته و قال عبد الله فحللت حبوتى و همه بتان اقول احق بهم الاحمام و تسفك الذم و عبد الله في الاسلام في فنظ النام و عبد الله عنى المعرف المان من عالمان عنى المعرف المان عبد قال عبد الله عنال عبد الله عنال عبد الله عنال عبد عنال عبد عنال عبد عنالك و مناكم و عبد عناله في الجنان - قال حبيب معنظ ت

" معنرت بجدارت برائد فرات بی کوئی معزت معند کے ایک گیا۔ انہوں نے فسل
کیا تفا اور پائی کے قرب ان کے بالوں سے گرہے تھے۔ بی نے میں کوئی دین جہیں رہے ویا گیا۔

کا معال آپ دیکھ دری بی میں ایل آپ سے انتظامی بی اور شجے خطرہ ہے کہ آپ اگر وہاں
وہ پرلیں آب مہائیں قرمی، لوگ آپ سے انتظامی بی اور شجے خطرہ ہے کہ آپ اگر وہاں
دہ پرلیں آب مہائی قرمی، لوگ آپ سے انتظامی بی اور شجے خطرہ ہے کہ آپ اگر وہاں
بز کے قر تفرقہ بیدا ہوگا۔ معندت خفیش نے معنزت این عراق کو اس وقت تک مرجو والی ب
بنا کہ وہ بی اجہاع بین بطے در گئے۔ جیب لوگ بعدا جدا اکر ایول می جیٹر کے تو ابیر معاویۃ
میں کہ وہ بی اجہاع بین بطے در گئے۔ جیب لوگ بعدا جدا اکر ایول می جیٹر کے تو ابیر معاویۃ
میں اجہاع بین بطے در گئے۔ جیب لوگ بعدا جدا ہو اس میں جیٹر کے تو ایس کو لت اس کے دور اس کے باب
سے بی دیا دہ المادت کے میٹن بین جیب بی سفر سے دور اس کے باب
سے بی دیا دہ المادت کے میٹن بین جیب بی سفر سے دور اس کے بار دور اد

فرایاکو بن سنے اپنی بیا در و میں کی تھی اور اوارہ کی تھاکوئی ان سے کہوں " تم سے زیارہ صفدار المارت کا وہ ہے جس نے تم سے اور تہادے باپ ابوسفیان سے اسلا کی خاطر قتال کیا۔ بھر بنی ڈرگیا کو ایری بات سے تو اور زیا دہ تغریق ببرا ہوگی ، منی کر خوری کا کا میں کا موری کا میں کا خوری کا کہ ایری کا اور میری بات سے کوئی دو اسرابی مطلب افذ کیا جائے کا دومیری بات سے کوئی دو اسرابی مطلب افذ کیا جائے گا۔ لیس میں سنے جنت میں اپنے ایر کویاد کیا واور خامی برتی برتی ہیں ہیں ہے لئے کہ اپ

اس دوریت کو بعن محدثین سنے واقع تھکیم اور بعن نے بہت پڑبد سے تعلق قراد ویا

ہے۔ بہرکیعت دونوں میں سے مجھورت کی ہو، اس حقیقت سے انکاد نہیں ہے کہ برمعاویہ
ایک جمع کو خطاب کررہے سنے اور تہدید وتخ بیٹ کے انداز میں فرما رہے سنے کہ بم خلافت
کے ذیا دہ حقداد ہیں، ہمارے سے اور تہدید وتخ بیٹ کے انداز میں فرما رہے سنے کہ ہم خلافت
ہواب دینے سے اُک سگنے اور بربانتے ہوئے اُک سگنے کہ میر سے ہوا ہ کو خلط معنی
ہواب دینے سے اُک سگنے اور بربانتے ہوئے اُک سگنے کہ میر سے ہوا ہ کو خلط معنی
ہواب دینے سے اُک سگنے اور بربانتے ہوئے گا اور ظوارکٹی اور طون خوا ہے کہ معاملہ
ہواس سے جو میں مدعی خلافت ہوا میر معاد رہے ہوا سے گا اور ظوارکٹی اور طون خوا ہے اور مسا رسے
مالات سے پوری طرح ہا خبر سنے ، ان کا حصرت این عمرت یہ ہمنا کرا ہے تو ہے اور ساور سے
مطالات سے پوری طرح ہا خبر سنے ، ان کا حصرت این عمرت یہ ہوا مسلمار گفتگو ان خرکسی منگیری مورت
مالات ہے دور الت کردیا ہے۔

اس سے بعد بھی شاید مولانا ہ فاقی مساحی تو بھی کہیں سے کہ وہ فوت وطمع کے ذرائع استعمال کرنے کا الزام بہلی دفعہ مولانا موہ ودی نے گھڑا ہے ایسی بیان انہوں سنے وفی مرکز استے ایسی بیان انہوں سنے وفی مرکز استے ایسی میں برید بن وفی مرکز استے ایسی معاویۃ اور معنر است سعید بن عثمان کی گفتگو کا وہ معتر تو نقل کر دیا تھا جس میں برید کو ولی م مدرنانے کی شکا برت تی الیکن وہ محتر مذہ ن کر دیا تھا جس میں برید کو ولی م مدرنانے کی شکا برت تی الیکن وہ محتر مذہ ن کر دیا تھا جس میں برید کو دلی م مدرنا سے کی شکا برت تی الیکن الا معید مذہ ن کر دیا تھا جس میں برد کو دلتھا کہ اس شکا برت سے بواب میں معنزت سعید کو خواسان کی گورنری دے دی محتر ت معید

## قىل ئىزۇردىرىت تورى<u>ت</u>

تخولیت و تهدید کے علاوہ مولانا محد تفی عثما فی محیضیال میں جوجرائم مولانا مود و دی نے اميرمعادية كي سريبيك دية بي وه بي كراميرمعاوية في كرين مدى جيد زابد و ما بد محابى كومعن من كوئى كى دىم سيقتل كيا، مسلمان كوكا فركا وادث قرار دسينے كى بدعت مارى کی ، اور دمیت کے احکام میں تبدیلی کرے ادمی دمیت خودلینی شروع کر دی ممیری گزارش یہ ہے کہ حمنرت مجرُفین مدی کے تس سے انکار توعثانی صاحب کوہمی مہیں ہے۔ باتی رہی یر بات کرفتل کی وجرکیائتی اورقتل مائز تقایا نہیں، تواس پر حرکی میں فی سے مکھا ہے، اس کا کوئی اطمینان پش جواب اب تک حتمانی مها حب پاکسی دو مسرے مها حب نے نہیں و یا. اسی طرح کوئی اس سے مجی انکارنہیں کرمکتا کہ امیرموا دیج سنے تودمیث ملمین الکافر کا نہیا قا عده جاری کیا اور فیمسلم کی دمیت کا آ د صاحصته و ارثول کو دسینے سکے بجاستے خود لیا (بابریت المال بن لبا) -اس چیز کوانست کے سی مسلک میں قبول نہیں کیا گیا ہے، سی کہ ان سے اسينے خا ہمان سے ایک فردحمنرت عمر بن حجدالعزیزسنے ہی اسے تبدیل کرنامنرودی مجعدا۔ اس طرسیفے کا خلاب کتاب وسنت ہونا میں بوری طرح واضح کر چکا ہوں۔ اس پر بدعست كا اطلاق كمى علمائة المست كرسكي بي -

ستعلى كامزيد بيوت

اسی طرح میں اما دیشے مجھے اور خوٹر ٹین و مؤرخین کے مستندا قوال سے یہ ٹابت کر سیکا ہوں کہ امیر معادیۃ اور ان کے گور فرحفرت علی اور ابل میت پر سبت وہم کرتے ہے۔
لیکن میری کسی بات کو غلط ٹامیت کیے بغیر بھر وہی بات وہم ادی گئی کہ مولانا مودودی سنے ہوانزامات امیر معاوی ٹی کے مرتقوبے ہیں، ان میں یہ می سبے کہ انہوں نے حصرت علی ہی نہ خود میر مزموب نے مرحمت مبادی کی۔ اس مجت میں حثانی معاصب نے علی ہی تو دمیر مزمر مرسب وشتم کرنے کی جرحمت مبادی کی۔ اس مجت میں حثانی معاصب نے میں جو گئی کا یہ قول میں تعلیم پر الجمان سے تقلی کیا ہے کہ ؛

"معابرً لام كے درميان جودا قعات بوئے كسى كے ليے جائز تبي سے كانمين كر

اب ما حظه موکدیمی ابن تجراینی اسی کتاب تطهیر ایمنان وانلسان من المنظور والتفوّه بملب سیدنامعا ویزبن ان سغیان پی مخرم میراسی مست خشم سیمسئله بین کمیا فراست بین میمنرت علی خ سیدنامعا ویزبن ان سغیان پی مخرم میراسی مست خشم سیمسئله بین کمیا فراست بین میمنرت علی خ سیمنعنق وه کیمنته بین :

سارته من الاختلاف والخورج عليه نشرمن سمع مزالهما به تلك الفضائل وبثها شماً الاقترابينا أثمر لما اشت كالخطب واشتغلت طائفتر من بني امية بتنقيصه وسيّه على المنابر ووافهم الخواس عنهم الله بل تالوا بكفية اشتغلت جها بن قالحفاظ من اهل السنة ببث نضائله حتى كثرت الاقترونعي قالحق -

"جب اختلات دونما مخ او وصفرت علی است مناوی کیا گیا تو مصنوت کی بیر و ایک مناوی کیا گیا تو مصنوت کی بیرخوایی دفت کل می موایز کرام نے بی می الکند طیر وسلم مسے مستے تھے ، انہوں سے اتست کی نیرخوای کے بیر ویا کہ ان فعنا کل کی نشروا مثما حمت نشروی کی ۔ بیرویب معنرت کی فئی لغنت میں مہم دور کی دائش اور نبو امتیہ کے ایک گروہ نے منبروں پر ان کی تنقیص اور مست وشتم کو اپنا مشغلر بنا اور نبو امتیہ کے ایک گروہ سے منبروں پر ان کی تنقیص اور مست وشتم کو اپنا مشغلر بنا اور نبو اربی دالم الله ان بواندی کے ایک کروہ سے میں ان مقالفین کا منا تقد دیا جگر مصنرت علی منا کی ساتھ دیا جگر مصنرت علی منا کے ایک مصنرت علی منا کو ایک میں دور کی دالم میں دور کی دور کی دور کی دور کی دالم میں دور کی د

که "تغریب به ما نقل این جرحسقال نے نفخ البادی ، کتاب المتاائب میں فرائی ہے ہوہی سبّ علی کی بحدث سابق مَی فقل کرسچا ہوں یہ

تکفیرتک کرڈ الحاء توابل منعت کے بڑے بڑے تا قادین مدمیث، جہبیں اما دیتِ بوی منظ منیں، انہوں سے معترت کا بھے ختاکی ومنا قب ٹاں مروی مدیموں کو پیسالیا یہاں تک محہ امعت بیں ان کی کثیر تعداد کا چرچا ہوگیا اور نعریت می کا مکا منابا کورا ہوگیا ہے

اب موالانا محد تقی عما حب فر المستے ہیں کہ یہ الزام زیردی گور کر المیرموا دینہ اور اکب کے گور کر والمیرموا دینہ اور اکب کے گور کروں کے مغلا من جائد کر دیا گیا ہے کہ وہ مغبروں پر چڑھ کر مصرت علی پر رسبت و تم کرتے ہتے ،
مالا کہ ابن مجرکی بی کا قول عما تی صاحب نے نفل کیا ہے ، وہ خود اپنی اسی کتا ہیں بر بات ایک کم و معدقہ واقعہ کے طور پر بیان فرما ہوہ ہیں کہ معمرت علی شکے مبدر خلافت ہیں بر المیتہ اور خوارج ایک ومعدقہ واقعہ کے مبدولا فت ہیں بر المیتہ اور خوارج ایک دو امرے کی مبنوائی ہی محضرت علی خات کی تعقیمی اور مان پر سبت و تم می شغول رہے ہے ۔ بر مبدی ایک دو امرے کہ بہنوائی ہی محضرت علی خات کی اور کہ ہے گور ٹروں ہی کے زیر تعترف سننے اور جی انتقاب اور منہ کے گور ٹروں ہی کے زیر تعترف سننے اور جی انتقاب اور منہ کے گور ٹروں ہی کے زیر تعترف سننے اور جی انتقاب اور ایک کا بہاں ذکر ہے بی منزت علی میں بر یا گیا گیا تھا ۔

الا تعین حیات اور آپ کی خلافت کے دوران ہی ہی بر یا کیا گیا تھا ۔

طلافت وطوکیت بی معت و تیم سے قبوت بی محوروایات درج بی، ان بی سے ایک مردان کے متعلق ہے کہ وہ ہر جمعے کو معترت کا فی پر لون طعن کرتا تھا یہ البلاغ ، بی اس کی تر دبد پر بمی مردان کے متعلق ہے کہ وہ ہر جمعے کو معترت کا فی پر لون طعن کرتا تھا یہ البلاغ ، بی اس کی تر دبد پر بمی پر از دو مَروت کیا گیا ہے اور ایک ایک دوا دی کی خوب کھا ل اد معیر تری گئی ہے ۔ اگر جر بی اس کا مفتسل ہوا ہ بہتے دے جا ہوں ، تا ہم بی ابنی این مجر می ایس کتاب تعلیم البنان کی ایک دوا بہت مزید لفت کرتا ہوں مجر دان ہی سے متعلق ہے۔ فرماست میں ،

فى من البند المن المن الله المن الله المن و الله المن الله المن الله الله و ال

م بزاری روایت بسب کران بین نے گم روالدِمردان) اوراس سے بیٹے بالعندس کی لنان نوی کے ذریعے سے۔اور ٹھڑراوہ ل کی سندکے ماکھ مردی ہے کہ جب مروان کورسینے کا گورزبنا یا گیا تو وہ مزر پر سرحیے میں معنوت کا تجرمت وشم کرنا تھا۔ میراس کے بدر صغرت مبيدين عاص گود ترسينے تو وہ مست علی کا ادبیجاب بنہیں کر<u>تے تھے۔ کیم مرو</u>ال کو دوباره گورنر بنایاگیا تواس نے مجرمت وشتم شرع کردی بھنرے حسن کواس کا علم مثنا گراکہ خاموش رہتے اور محبر نبوی میں اقامت سے وقت واغل موستے (کاکہ اسپنے والدما مبدئی بدگونی مذش سکیں ، عمر مروان اس بیمی رامنی مزیخ ایمیان تک کراس نے معنرت حری کے تحربی اپنی ہے۔ ذریعے ان کو اعلیمنرت کی پیکو کالیاں دلوالیمیمیں ۔ ان مغوات ين سعدايك بربات بي تي كريتيري مثال ميرے نزديك في كى ك ميد اس سے بوجھا جائے کرتیرا باپ کون ہے، تووہ کیے کہ میری مال محوری ہے بی حصرت كالى دے كرتيراكن و بلكانېدى كرناچا بهتا-ميركا اورتيرى طاقات التد ك إن بوكى - أكمر توجمواس توالتزمزا ديني بي بهت مخت ب- المترفيري وانامان وسلى الترطير وسكم كوبوشرون بخشاسه وهاس معطمند وبرترس كرميري مثال تجري مي واليجي نكا

ولآد المدينة من تين وعن لهامي تين بهن الحكمروكان سعيده لهذا الايستُ عليّا ومن ان يسبّه-

يرحنرب مياسكم تعلق لكعقابيء

در امیرمعاً دین نے انہیں دوم تیر مدسینے کا والی بنایا اور دونوں مرتبہ مروان کے بد سے میں انہیں معزد ل کر دیا۔ بر سفیڈی العاص صعترت علی جیرمت وشتم نہیں کرتے سفیڈی العاص صعترت علی جیرمت وشتم نہیں کرتے سفیڈی ادوم وان مرتب الی محاوی کرتا تھا ہے کہ سے اور مروان کی جرکوئی واضح کرتا ہے ، وہی اس بات کو مجی ثابت کرتا ہے کہ ہج

گرزست وشم نہیں کرتا تھا اس کی گورنری جین کرانے شخص کے میرد کر دی جاتی تھی ہوائیں لا کیسب علیہ،

کوسرانجام دیتا تھا۔ پیر حمنرت سعیڈ کے بارے میں منفی طود بریر کہنا کہ کان لا لیسب علیہ،

ما من طور پر یہی جارہا ہے کہ ست علی کا طریقہ عام بھا، ورز حضرت سعیڈ جن کاعلم، تقوی،

تدین اور جن کے مجا ہدانہ کارنا ہے معروف ومشہور میں اور جنہوں نے تو امیہ کے متاز فرداور
معنرت عثمان کے دریب ہونے کے باوجود جنگ جمل دھونین سے بالسک کنارہ شی کی ال سے

بارے یں اکثر یہ مراحت کیوں منروری مجمی گئی کردہ حصرت علی پر دست وشتم نہیں کرتے

بارے یں اکثر یہ مراحت کیوں منروری مجمی گئی کردہ حصرت علی پر دست وشتم نہیں کرتے

ابن تميير كے اقوال

مدر "البلاغ" نے علام ابن تیں ہے کہ تو تھ وٹ ہی تھوٹ ہیں اور کھرالیت سے محائر کھا کی بڑائیان معلوم ہوتی ہیں، ان ہیں سے کہ تو تھ وٹ ہی تھ ووٹ ہیں اور کھرالیتی ہیں کہ ان میں کی بیٹی کر دی گئی ہے اور ان کا اصلی مفہوم بدل دیا گیاہے "اس سے بعد حثانی معاصب پر چھینے ہیں کرمن تاریخی دوایات کی جمیاد ہم مولانا مودودی آج صفرت معاویج کو «محقیقی فلطی» کا جم م قراد دے رہے ہیں کیا ابن تیمیج اور دو مسرے علمار ان تاریخی دوایتوں سے بے خبر کتھے یا استے کم فہم متھے کہ وہ اجتہادی فلطی اور تعقیقی فلطی ہیں تمیز نہیں کر سکتے تھے ہی کائن سے جواب ہیں امام ابن تیمیج ہی کے جیند اقوال ہیں شرکتا ہوں۔ منہاج السعند، مبلد "انی منہا"

كان من احسن الناس سيرةً في ولايته وهومهن حسن اسلامه ولولا عمار بته لعلى رضى الله تعلق عنه و تولية الملك لحرية كرة احسا الابنيركما لحرية كوامثاله الاجنير-

"ا میرمواوی این محومت میں اپنے طرزی کے انتباد سے بہترین لوگوں میں سے
انتہ اور خلص مسلمان مختے اور اگر آپ معنرت ملی سے محاریت نزکرتے اور اپنے
افتذاریں مؤکریت کا طریقہ اَنع بیاد نزکرتے تو کوئی شخص میں اُن کا ذکر اِمچھائی سے بغیر نز
کرتا ہی مؤرک کہ آپ جیسے دو مرسے محابر کرام کا ذکر ٹیم کیا ہا کہ سے کا

كراسى كتاب كے يزر ثالث مدا پرمعتنعت فرماتے ہيں: د ابوسفيان كان فيه بقايا من جاهلية العرب يكره ان بتولى علىالناس رجل من غيرقبيلته ـ

" الدانوسنيان من ما بليت عرب ك بقايا موجود كقيم كا بنايروه الين قبيل سے مواکسی ووہرسے تعنق کا امیر بنیانا الب بزکرتے مقع ؟ أعري وتقى ملد كے مسايران تيمير تكيينيان :

ولعربتهم احلامن العيحأبة والتابعين معاوية بنغاق واختلفوا في إبيه - ومنهان السنة النبوج في نعتن الشينة ، مطبعه اميريد، معرب المعامة ) «معابرگرام وتا بیین پس مے کسی نے بھی امیرمعادیہ بر تو نفاق کی تہدیت نہیں لنگائی نیکن ابوسفیان سےمعاسطے پس ای سے دومیان اخراف و یا ما اناسے ع اب ظاہرہے کہ امام ابن تیمیہ نے جورائے امیرمعا دیر یا ان کے والدما مدسے متعلق ظاہر کی سبے ، وہ الیسی روایات پر توجئی نزمونی ہوجیوٹ ہی جوسٹ ہوں اور ن ابن تيمير بقول منماني مهاسب استف كم فهم بوسكت مقعه كروه اجتبادى فلعلى كه سيعه ذكر تبرك فقدال اما بلتيت ادر الوكيّنت وغيره سك القاظ امتعال كرسته

سر بدعت وسق منافئ عدالت نهبين

بمارسه يمعترمنين سج نكربعض رادين كوشيعه يأميته ع كمهركران كي روايات كو فورًا د دُکردسیتے ہیں اس سیے میں منامعیت بھتا ہوں کہ اس سنگے پہی تختفر بحث کر دوں کہ دا دئ مديث كيكسي تول فعل برفسق و برحمت كالطلاق اس كي مرقويات مي كس معد تك قادح موسكتاسي - يه ظاهرسي كربالعوم منتسك بالمقابل برعت كالفظ استعال كياما تاسب ا درجن فرقول بالحردېول كا مسلك بنيادى طودېراېل منّعت سے ممتلعت ہے، ان كوابل برحست ومروئ کے نام سے موموم کیا با تا ہے۔ محابہ کرام کے دورِمعادت کے بعد تابعین تبع تابعین اوراکر محدثین کے بال اس براکٹر بحثیں ہوتی دی بی کمایل سنّت کے ماسوار ووسرے گروہوں کے افرادسے اخذِ مدیرے ما تزسیرے یا نہیں۔ ان بحثول سمے مطاسعے سمے بوتھیقیت سامنے

آتی ہے وہ یہ ہے کرجہور فحد جمن اس امر کے قائل جمیں جن کراہل برصت کی روابت کردہ امادیث کومطلقاً ردکر دیاجائے اور ان کے کسی خص کی سی مدیث کو دلیا مباستے سامام ذہبی نے رہا اِل مدیث کی جرح و تعدیل پرائی کرتاب میزان الاحتدال میں میا بجا اصولی بحث کی ہے۔ ابان بن تغلب بو ہل تشیق میں سے مقتے اور مین کی روایات میچے مسلم میں توجود ہیں وان کے مالات بیان کو تشیرے امام ذہبی فرمائے ہیں :

فان قبل كيون مداخ توفيق مبتده وحدالثقة العدالة والانقان المده تعلى مارين فكيون يكون عدالاً وهو ما حب بدهة و فجوابه ان البده تعلى مارين فيدهة معنى فالموات المدهة معنى فالمنابع معنى المنابع المنابع المنابع والمنابع والدين والوم والصدة فنوذ هب حديث في التنابعين وتأبعيهم مع الدين والوم والصدة فنوذ هب حديث فولا و لذ هب جدلة من الآثام النبوية و في المنابع من فلوذ هب حديث بدعة من عدال منابع المنابع ال

اں میں معنوم ہڑا گری بعین اور تیم تا بعین ہیں کمٹرت معنزلت الیسے تقیع میں اس معدنک تشکیع موجو دیمقا جس پر بدعت مغری کا اطلاق کیا گیا ہے، اس کے با ویو دیجونکہ وہ معاد ق القول تنظیم ادر شیخین کی توبین نہیں کرتے ستھے ، اس سے ان کی معریث کو ترک نہیں کیا گیا ، مذان کی علالت و تقا بہت میں شک کیا گیا۔ بلکہ محد شمین کا ادشا دیر ہے کہ اگر ان لوگوں کی روابت کردہ احادیث تبول مذکی مائیں، تو معدیث کا بڑا ذخیر والیسا ہوگا جس سے استرو صوستے پڑیں مجے اور بربہت بڑی قیا صت ہوگی۔

مافظاین بچرجوسقلانی نے اپنی تعبقیت نزم ہزالنظر شرح نخبز الفکر میں بہاں را دی کے اس باطن بر بجن کی سے مان میں ہوں اس برحمت پر بجنٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ،

البدعة اما ان تكون بمكفيً كان يعتقد ما يستلزم الكفر او بمفسي .... والتحقيق انه لا يود كل مكفى ببدعة لان كل طأنفة تدعى ان عنالفيها مبتدى عن وقد تبالغ فتكفى عنالفيها فلو اخدن ذالك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف - قالمعتمد ان الدى تودس وابيته من انكومتوا توامن الشرع معلومًا من الدين بالفتروس قد

در پرجست کی ایک تیم کا اطلاق اسیے قول وفعل پر مجرتا ہے جس کا مراکب یا متحفار
کفر کی حد تک جا بہنچا سے یا میرضق ہیں جہتا ہوجا تا ہے۔ اس صورت می تحقیقی موقان
ہے ہے کہ ہرصاحب پرحست کی دوایت کو رد نہیں کیا جائے گا گوکہ اس کی تکفیر ہی جا
دی ہم کی براکروہ کا دموی ہی ہے کہ اس کے تفافینی جت مت اور ہرگروہ مجالفے
سے کام سے کہلینے مخاففین کی تکفیر کرڈ الناسیء تو اگر ہر ایک کا قول بی الاطبالاق
مان جاسے تو ہرگروہ کی تکفیر لاڈم آسے گی۔ بین مجوقول قابل احتا و ہے وہ بیرسی کہ
دوایت صرف اس کی وقد کی جاسے گی جوکسی اسیے امرائری کا مشکر ہو، ہو تو اگر سے
تابت ہویا صروب اس کی وقد کی جاسے گی جوکسی اسیے امرائری کا مشکر ہو، ہو تو اگر سے
ثابت ہویا صروب اس کی وقد کی جاسے گی جوکسی اسیے امرائری کا مشکر ہو، ہو تو اگر سے
ثابت ہویا صروب اس کی وقد کی جاسے گی جوکسی اسیے امرائری کا مشکر ہو، ہو تو اگر سے

ما فظابن محری کی تخیق سے میات واضح مولئی کرکسی رادی کواس کے تا قدبین خواہ برحست، فسق بعتی کرکفر کامرتکب کیوں د قرار دسے دیں جیست کس وہ متوا تراست ومنروریا ت دین ہیں سے کسی امر کا انکار نرکر سے ماس کی معریث کو بلی الاطلاق ورنہیں کیا جا سکتا ۔

## ابل برقست سير وايبت

ابل برعت کا اطلاق شیعوں کے طاوہ قواصب و توادج اور قدر ہے و فیرہ پریسی کیاجا تا سے۔ اب نامبیوں کا مال ہے ہے کہ وہ معنرت علی اور ابل بہت کے خلاف ایک کی اور عناد اپنے دل میں رکھتے ہیں اور توادج کا مسلک پر بھا کہ وہ ہر مرتکب بھیرہ کو کا فروم تر قرار دیے کا اس کی بیان و مال کو بالنکی ملال بھیتے ہیں۔ پروگ صفرت ابو بکر اس کی جان و مال کو بالنکی ملال بھیتے ہیں۔ پروگ صفرت ابو بکر اس کی جوائر کو چھوا کر مفتر معاویۃ ہم ہم و قدرہ ہم ہم معاویۃ ہم معاویۃ

ليس في إهل الإهواء اسمة حده بيثامن المضوامجدرايل برفت ومجواري خوارج سي برمركوئي دوسراكرده ميح الحديث بيها الكفايرين اس موخود سي المرائد و يرايك مستقل باب موجود سي المن عنوان سيد:

ما جاء في الإخل عن اهل الميل و والاهواء والاحتياج بواياتم-"إلى برعت وابوارى مرقيات كوقبول كرسف اور انهيس مجسّت ماسنف ك

> بارسسترس کا مسامر کشاره

اس باب مين امام شائعي كا قول منقول ميد:

تقبل شهادة اهدل الاحواء الاالخطأبية من الوافقة الانهم يرون الشهادة بالزوم لموافقيهم-

دور (بی برحت کی شہادت قبول کی میائے گی موائے خطا بیر کے مجوروا فض کی ایک شاخ ہیں ، کیونکر یہ لوگ اسٹے ہمنواؤں کے حق میں محبوئی گواہی

کے قائن ہیں <sup>ہی</sup>

ابن ا فی این این این این اور قامنی اور در معت کامسلک می بیان کیا گیاہے اِس سکے بین بیان کیا گیاہے اِس سکے بین م بیمفصل بحث سے بعد الفطیب نے اخری اپنی داستے دورج کی سے بودر ن ذیل ہے :

والدى يعمّدعليه في يجوبزالاحتجاج بأخبارهم اشتهرمن قبول العمابة اخبأ وألخوادج وشهاداتهم ومن جوى عواهم من الفساق بالتاويل. تمراستم إس عمل التابعين والمنالفين بعد مع على ذالك لمآس أؤامن يحريهم الصدى وتعظيمهم الكلاب وسفظهم النفسهم عن المحطوم ات من الافعال والكامم على احمل المويث العلوالن المنامومة وسروايتهم الاحآدبيث التي تفالعث اسائهم ويتعلقبها مخالفوهم في الاحتماج مليهم . فأحتجرا برواية عمران بن حطان وهومن الحنواسيء وعم من دبيناس وكان ممن بن هب الى القسلاس والتشيع وكان عكومة ابأضيّا وابن ابى بجيح وكان معتزلها وهب الواس بث بن سعيد وشهل بن عبأد وسيعت بن سليمأن وهشأمر اللاستوائي وسعيدين ابيء فهبة وسلكم بن مسكين وكانواقد ديتر وعلقمة بن مهن ثل دعم فين مته ومسعم بن كدا او وكا نوا مهجنة و عبيدالله بن موسى وخالدين عند وعبدالرس أق اين هسمامر وكانوايلاهبون الىالتشيع فىعلىكثيريتسع ذكرهم-دون اهل العلم قديمًا رحديثًا مراياتهم واحتجوا بأخبأ مهم - فسأرذ لك كالاجمأع منهم وهواكبرالحجج فيه الباب وبه يقوى الظن فی مقاربۃ الصواب۔

م إلى برحت د بوي كى مرد يامت ك قابل جمت بوين كرمون المري قابل عماد مسلك

يهى ہے كہ نو دم عابر كرام نے نوادج كا دوايات وشمادات كو قيول كياسيے اور ان ميسيے لوگوں کی اما دیرے کو بھی لیاہے جنہوں نے کسی تاویل کی بنا پر ارتکاب فسق کیا ہے یاس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا استمرادی علی میں رہاہے۔ اس کی وجریہ ہے کہ محابر کرا وتابعین نے دیکھاکہ برخوارج اور اہل فسق دوارت مدینت میں اتباع مدن کرتے عقد، كذب بها في كويرًا كن مجعة تقد، هنوهات سير يجية تقد، عادات ذموم اودابي دیب کوبُر استحین منتے اور الیبی اما دمیث می بیان کر دستے متھے ہوان کی اُراد سکے خلاصیت یا تی تعیس اور حن کی برتا پر ای سے مخالفین ان پر حجمت قائم کرمسکتے ستھے میں وجہ۔ سر مکس مه نین نے عمران بن بوقلان سے مدریث بی ہے مالا تکہ وہ خارجی تھا ،عمرو بن بنادسے مجى لىسب مالالكه وه قدربه اورابل تشيَّع كى طرح ماكن تقاراسي طرح مكرمه الماصيرين مصريمة ا وراين ابي تجيح معتز لي تقارع بدالوارث بن معيد بشبل بن حماد بسيعت بن سليمان، متنام دستوانی، سعیدبن ابی عروب، سلام بن مسکین سمی قدریدی سے منفراور ان کی اما ديث قبول كالني بي منتمدي مرتد الاعمرين مُرّو المسعرين كدام مرحبة منف مبيدالند بن موسی، خالد بن مخلّد، حبدالرّزاق بن بهام ایل تشیّع میں سے تھے۔ اسی طرح سے اور بهت سے لوگ متھ جن کا ذکر یا حث طوالت ہے۔ ابل علم نے سر (ماستے میں ان لوگوں کی روایا من کو مدة ن کیاہے اور ان سے جمت واستدلان کیا ہے اور اس بر فيب طرح كا اجاع موكي سي بواس مستله مي مب سيد برى دليل سيدا وراس ممكك والكفايرم يفال کے اقرب الی العدواب موسفے کوتفویت پہنچاتی سیے ع ج بحضرات في كتب رميال مع مراجعت معن معنا فت والوكيّن « كفتون مخالفت می نہیں کی اور من کی نگاہ محسن وافدی والو مختف سے تراجم می تاش نہیں کرتی رہی، بلکر جہوں نے فِن مدیثِ ورُداة مدیثِ کا کچوز پیرمطالعهمی کیا ہے ،وہ اس سے ہیٹے بڑیں موسکتے کرعمران بن حطال جن کا ذکر

۵

يرانوان كے ايك احترال بسند كرده كانام ہے-

که عمران بن معلّان دهد ۱ ۱ مع کاشماد خوادی کے شیوخ واکم تھی کیا بیا تاہیے۔ اس نے معترت ماکشہ ڈ ( باتی پر صلیسیم )

ادبر بروا ، یه وه صاحب بین به بهول سنے ابن مجم قاتل کائی کشان بین ایک با قاعده قصیده لکما تھا۔
مشام الدستوائی قدریہ فرتے ہے تعلق دکمت تھا اور صحاح سنتہ کی ہرکتا ہیں اس کی احا دیب مروی بیں ۔ قدری کاعتیدہ ہے کہ ہرانسان اپنے ارادہ وعلی بی غیر محدود ازادی و قدرت کمنا ہے۔ اگر کوئی شخص نقط ارام میوطی کی تدریب الراوی فی شرح تقریب النوادی " بڑھ سے تو اسے معلوم ہوجا ہے کا کھی بین ہے داویوں بین خارجی بین تامینی ، مرجی ، قدری خاصی تعداد میں مرجی دیں ۔

اس میں شک نہیں کر موثین نے بالعموم ہے پا بندی لگائی ہے کہ ابل برمت ہیں سے جو اپنے نظریات کا داعی مزہو، اس سے روایت ٹی جاستے، لیکن پر ایک تنبقنت ہے کہ داعیہ اور فیردا عید کی تفریق ایک احتاج ہے اور الیسٹنمس کا تعتور حقال میں ہو ایک حقیدہ و فیردا عید کی تفریق ایک احتاج اینے مقیدہ و مسلک کی کسی دیسے ہیں تبلیغ مزکرتا ہو۔ اگر الیسا ہوتا توان دا ویوں کے بارسے میں تعریب سے مسلک کی کسی دیسے ہیں تبلیغ مزکرتا ہو۔ اگر الیسا ہوتا توان دا ویوں کے بارسے میں تعریب سے متعدد، یہ بات مذکور واحد اوم کے بیسے ہوتی کہ وہ عبتدما نہ عقائد کے حامل سے بینا نے ان میں سے متعدد، مثلاً یہی عمران اپنی خارجیت کا د اعی تقااد واس کا قصیدہ میں اس کی دعوت میں کا مظہر تھا۔ مدیر الباغ ،

(بقید مانشید مسیم) اور صفرت او موملی خوخیره سے احادیث روایت کی چی مجو بخاری : ایر داوُ دا در نسسانی میں مروی بیں بھران سے جمدالر مملیٰ بن تجم مّا تی می بین جن میں جوتھ میر و کھا ہے ، اس سے تین اشعار یہ بیں و

جوعدالت اور بدعمت وفسق كيرمابين كليمنا فامت ثابت كريابها منته بمعلوم نهبين اسموال كا كيا جواب ديں كے كرا يہدراويوں كى روايات كتب محاج ميں كيد راه پائيك ؟ ممرمير --نزد یک اس کا بواب با نکل سیدها اور واضح سیر حیسے پہلے بھی بیان کرمیکا ہوں بھواب یہ سیے کہ بہ نوگ اسپنے قلط رجحا نات ومیلانات ہے باوچود معاوق الحدیث سخفے ، ان کی عام روسش تقوى وتديَّن اور تنقابهت وديانت برمبني تقى- اس يدان كى دوايات كو بلا ما مَل قبول كميا كميا -تحذيبن دمهم الترسنے مبتنی ممندت بهزرسی و دیدہ دیزی سکے سمانغدان توگوں سکے معالاست کی مجان بین کی ہے صفحہ مہتی پرکسی ایک انسانی گروہ سے کسی دوسرے گروہ سے مالات کوام تلخیکس تفنتيش كے سائقة نہيں مانچا۔ بجہاں انہيں ذرّہ برائر بھی شبر بخ اگر رادی مے نظر ہات و محليات اس کی روابیت فی الحدیث کومتنا ترکرسکتے ہیں ، اس کوترک کردیاگیا۔ نیکن اس سے سائقہ منی وومسری طرون موب بنیمان یا نلن فالب مامس بوگیا کرداوی کا ذب یا خسرا بل نبهیں توبغیری وفد سفے سکے اس كى روايت كوقبول كياكيا يينانچرومال كى كتابول مين سيدشمار دادى بين جن ميرسما لقرور في سهد: تفتة وكأن مهجيا - مددى الآانه يوكى الابهجاء - لعيتهمه احدوكان ينسب الى المنواوج والقول بالقدر- احتنج به الجمَّاعة وكان يجالس قوياً بنالون من على - ثقة الآانه يتشيع - امام مالك إمماعيل بن ابان مرك بارسي مي فراست بي ا كان مأثلاعن الحق الزانه كان لا يكذب في الحديث -" ده حق سے مخرف ہے گرمدیث میں مجوث نہیں بول ؟ ، امام بخاری شینے مروان کی مدریث نقل کی ہے۔ اور مسائلہ طروق بن زبیر کا قول ورج کیا ہے : ان مران كان لايتهم في الحديث.

"مردان روایت مدیث محے معالم میں مورد تبہت نہیں ہے ؟

که نفر تما ما ان خرجی نقاید امتیاز تما گراه جارگا قائل تما ادم ام که ایک میسب کرافز اوا یا ان سے بعد کا فرانز اعل و کبائر منرور سال نبین ہوئے ہے۔ اُسکی نے متیم نہیں کیا مالا کروہ قائی ت وقد دیت سے لیوت کمتنا نقاء محذیوں کے ایک گروہ نے اس کی اماد بیٹ مصدامتنا دکیا ہے مالا کروہ نامبیوں سے معامیت رکھتا تھا۔ تُفذیق محرثیوم نفا۔

## عدالت صحابه كي محجية تعربيب

میں نے اپنی بجٹ میں ہوری طرح واضح کر دیا تھا کہ امیرموا ویڈ یاکسی دومرسے محابی کی کوئی خطاخواہ وہ کتنی ہی ٹری ہواگروہ صحبتِ نُعَلَّ سے ساتھ ٹابت ہو، تواس سے بیان سسے عدالت محابركا اصول مركز فجروح نبيي موتاء كيونكه عدالت محابر كالبح مفهوم مبيساكه ثولانا نودودي نے میں بیان کر دیا ہے ، بر ہے کر رسول الترسلی التر علیہ وہم سے د دامیت کرسنے یا انخف وری طرت کوئی قول فعل نسوب کرنے میں کس معابی نے کبعی داستی سے سرگز تھا وزنہیں کیا ہے ۔ معابد كوام كے عدول ہونے كامطلب برنهيں ہے كەتمام محالبہ بيخطا متھے اور ان بي كام فر و برم کی بشری کمزویوں سے بالاتر بقا اورکسی نے کہیں کوئی خلطی نہیں گی ہے ۔ بیس نے س کے سائنداس امرکی نمی ومناصست کردی تھی کرمحابرکرام کی مدالست کا تعلق دوایریٹ صوبہت سیسسیے اود داوی مدیث کے تعروما دل موستے کامقہوم میں محدثین کے نزدیک یہ سہے کہ اس کی زندگی بجيثيت مجوعي اورغالب احوال كرلما ظاسي خيروملاح يرمبني بؤاوراس مص كذب في الحديث كاخداش دبود كواس مع عبيره وعلى فسن بابرحت كاكوئى ببلوي كيول مذموج وبوين سفاينى ہربات کی تائیدیں متوروا نوال مجی نعل کردستے ستھے یسکین عثّا نی مساحب سے حسب عا دست میری گزاد شات کولی بیشت ڈلسلتے بخوستے میرانی بی یا تول کو دم دادیا ہے۔ انہوں سنے مدالت محاب کے بچرد بی مین من گھڑت مغہوم بیان کرتے ہوسئے چھیماسے کہ موانا نامو دودی ان میں سسے کول سا منهوم درمت مجعظين إيرابك طالب علم اورطالب من كانبين بكلفنيش موائم كركس انسبكم یا دارد ند کامها والقه ہے کردہ تمین الزامات یامزعومات اپنی فرمت سے ومنع کرسے اور کھر طرم سے پر جھے کر تم ان میں کس کے قائن یا فاعل ہو۔ موفانا مودودی نے بیب عدالت معابہ کے متعلق ابین موقف مراسمت سے مائتر بیان کر دیاہے اور تی نے دلاک وشوا بہسے اس کی تائید وکشری ہی کردی ہے ترمم بہم دے اپنے قول کی ذمہ داری سیصنہ کہ دوممروں کے ان اقوال کی بھو بمارى طرّون منسوب كردشتير ماكين - مولانا مودودى حقىم ون مشبت طود عدالت صحابركي

میر تعربیت می بیان نهیں کی بلکہ مج تعربیت ال کے تردیک میرے نہیں، اسے مبی واضح کردیا ہے۔ ان کے اپنے الفاظ بیمیں:

معصابى عدالت كواكراس مني بي بياجاست كرتمام معابر دمول التمسلى الله عليه ولم كسي بورسيه وفا دار حقيه اود ان مب كويدا سساس تقاكر معنور كامنت وہداریت امن تک پہنچانے کی معاری قمردادی ان پرعائد ہوتی ہے۔ اس لیے ان میں سے کسی نے میمی کوئی بات معنور کی طرف غلط طور بر فمسوب نہیں کی ب توالعنابة كلهم عدول كي يتعبير الااستثناريهم معابر برراست ستے گی ۔ لیکن اگراس کی پرتعبیر کی میاستے کہ بالا اسستشارتمام صحابینی زندگی كے تمام معاملات من مفت عدالت سے كلى طور برتسمن سنے، اوران من سے سے ہے کوئی کام مدالت سے منافی صا درتہیں بڑا، توبدان سب بر دا مست بنهیں اسکتی۔ بالشبران کی بہست بڑی اکٹرمیت عرائست <u>سمرا</u> وسیمے مقام برفائز تفی گراس سے انکارتیس کیاماسکتاکدان میں ایک بہت قلیل تعداد الببريم بمتم عن سيعبن كام عدالت سيرمنا في صادر موست بي إس ليے العجابات كام عدول كى دومري تعبير طبور كليربران نهاب كى حاسكتى -مگراس مے کلیدند ہونے سے یہ قازم نہیں آ کا کرمدریث کے روایت شکے معالمے ہیں ان ہیں سے کوئی کھی نا قابل اعتما دیمور کیونکہ اس قول کی ہی تعبیر بلا شریکلید کی حیثیت رکعتی مے اور اس کے خلاف کیمی کوئی چیز نہیں یا تی

مزيدتائيدى اقوال

اب جوشفع میدهی بات میں سے ٹیٹر مونکالنے کا شوقِ نعنول نر رکھتا ہو،اس کے لیے اس تصریح کے بعد اعتراض کی کیا گنجائش رہ مجاتی ہے بیج کچھ مولانا مودودی نے کہا ہے،اس کی تائید مزید کی خاطری مولانامناظراحسن معاصب کی ایک عبارت پہیش کرتا بول-وه فراستے ہیں:

معصمائر کوام کی مہی جاعب جس میں برسم سے لوگ ستھے بھنی اعلی، اوسط ادني مدارج بس ان كوكمي تشيم كمياميا سكتا مدين يسير جماعمت سكيافراد بيس يقسيم جارى بوتى بديائم يسلم مقاكر بغير كصواكوتي بشرح كالمعصوم پیدائیس کیلماتا، اس سیے نزاس فرملے میں، نراس سے بعداس وفت تكسكسى ملبقه كمصمابيون كومعصوم قراردسين كاعقيده كمبي سنمانون بريا بؤاء اورغيرمعسوم بوسندكي ومبرسيح فتمم كالمي كمزوريال اسجاعت ك بعن افرادست سرزد مولى مي بغيرسي مجك كيسلمان بميشدان كالذكره زباني بمی اور کمنا بول می کم کرتن میلے اسے میں سائو نو دسمو پیسے حصرت ماعز اسلمی بانعا بن عمروانسهايري يامغيره بن شعبريا وحمثي ياعمروبن عاص يا خود اميرمعاويه دغيريم معنرات درمنی الله تعالی عنم) کی طرفت مدیث دریر و تادیخ وخیرو کی کتابول میں كون كون سى بالمين بنهي المسوب كالني بي اور تسليم كرك المسوب كالني بي كرواقعى الن لغز المول بن وه مبتلا بوسئے ستھے۔ برائم جبّہ بن بم كما تركم رسكتے ہيں، يروا تعرسيد، ان كى شايرى كوتى قسم بوكى بواس فېرسىت بى نظرىدا تى بورگر ميرت بحرتى سبے كدان بى محابيوں كى طروت بياں تك ميرسے معلومات ہيں، اس جرم سکے انتساب کی جراُمت کسی زمان میں بہیں گاگئ کہ میان ہوچھ کردمول التّرملي المتّرمليم وكم كي فرون كبي صحابي سنت كوتي ظلط باست خسوب كردي مجِّ "تدوين مدميث معولانا مسيدمنا ظراحسن كيلاني مشيه تاء بهم هناتام

یرامریمی قابل دمناصت ہے کہ مولانا گیلائی مرسوم ایک نامور دیوبندی عالم ہیں اور ان کی پر کتاب ادارہ مجلس علمی کراچی سفے شائع کی ہے۔ یم میلس دیوبند کے جیدہ علیار و فصلار ہر مشتق ہے جوڈ انجیل مصرا در کراچی سنے بڑی انجم تالیعات کی اشاعت کا ابتمام کرمکی ہے۔

له ان بريعي تشرب تمركي مدماري كي كمي -

" کیری بورٹ کا دیوی تہیں کرمماہر کوئی کام انسان سے منالات تہیں کر سکتے ،ان سے کوئی فعل تقوی وطہا دست کے منالات مساور تہیں موسکتا ، وہ انبیاری طرح معصوم ہیں یا وہ تمام گنا ہول سے محفوظ ہیں۔ ملکران کا مقعم کہ صرف یہ ہے کہ کوئی سحابی دوایمت کرستے میں ورون ع بیانی سے کام تہمین لیتا ہے

مید نیمی متعدین کی متعدد آمار راویان مدیث کی عدالت کمتعلق میک بہلے نقل کردیکا بوں۔اس پر ایک کا اصافہ اور کیے دیتا ہوں۔ام ابو ماتم محدین سرّیان اپنی مجمع دابن حرّیان میں عدالت کی تعربیت یوں فرماتے ہیں ؛

العدالة في الانسان هوان يكون اكثر إحواله طاعة الله -لانامتى لمرتجعل العدال الآس لمريوجد فيه معصية بحال ادّانا ذالك الى الدين في الدنياعدل، اذالناس إلا تعنلوا إحوالهم من مرد خلل الشيطان فيها - يل العدل من كان ظأهم إحواله طاعة الله

یہ عدالت کی ایک اصولی تعرفیت ہے ہجہ برزادی مدیث پرمادی ہے تواہ وہ محابی ہو یا فیرسے بی ہوادی ہے ہو یا فیرسے بی ہو یا فیرسے بی یہ ہو یا فیرسے بی یہ ہو یا فیرسے بی یہ ہو یا فیرسے بی ایک دوسر ہے وادی کی دوسر سے محابی ، یا کسی دوسر سے داوی کی دس با پندرہ خطا دُن یا گنا ہوں کی برنا پر کمیا بی الازم اسکتا ہے کہ ان سے اکثر احوال بین محصیت با کی جاست یا ہم سنے کیا الیسی کوئی بات کہی ہے کہ ہما دی یا دوسروں کی بیان کرد ہضا دُن کی بنا پر فلان صحابی کر رسول دامن وارش فیرعا دل مجو سکتے ہیں اور ان کی زندگی پرمعصیت کا کمی بنا پر فلان محابی کرموں کی بات مجی واقعی اور می جنہیں اور ان کی زندگی پرمعصیت کا فلیم ہوگئے ہیں اور ان کی زندگی پرمعصیت کا فلیم ہوگئے ہیں اور ان کی زندگی پرمعصیت کا فلیم ہوگئے ہیں اور این کی زندگی پرمعصیت کا منہ ہم کرمائی آئر کمی بات پر ہے ہ

جناب عثمانی مساصب نے اپنی دونوں مرتبہ کی مجدت میں پالیسی اسے لفظ کو بھی باربار
کھسے کھسنے کھساسنے کی کوشش کی ہے۔ درامس مولانا مؤدو دی نے دور بنی امیہ پر بجدث کرنے
ہورئے کھما مضاکراس دور میں فلاں فلاں پالیسی اختیار کی گئی اور ان میں سے بعض کا آغازامیر
معادیہ کے عہدسے ہوا۔ یہ ففظ مج نکہ انگریزی کا ہے۔ اس لیے ہمارا مذہبی طبقہ ہوائگریزی لفاظ
سے زیادہ مانوس نہیں ہے ، ان کے سیے یہ لفظ خواہ مخواہ برتما اور وحشتناک کھا کی دے
گاریکن یہ لفظ اُس طریعی یا طریقہ وصفا بعلہ کے متراد دت ہے ہوکسی تما می محاسط میل ختیار
کی دیکن یہ لفظ اُس طریعی یا طریقہ وصفا بعلہ کے متراد دت ہے ہوکسی تما می محاسط میل ختیار
کی با بالے۔ اگر مولانا مودد دی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ خواہ میتہ یا امیرموا دیئر اور ان کے

عَال نے یہ پالیسی اختیادی تواس کامطلب یہ جہیں ہے کہ وہ ساری دیگی دن دات ہے کہ کم وہ ساری دیگی دن دات ہے کہ کام سے یہ خالات ہے کہ خالات سے یہ خالات ہے ہے کہ خالات سے یہ خالات ہے یہ خالات ہے ہے کہ خالات ہے ہے کہ خالات ہے ہے کہ خالات ہے ہے کہ دو اس کامطلب یہ لیستے ہیں کہ امیر معاور ہے کہ دو اس کامطلب یہ لیستے ہیں کہ امیر معاور ہے کہ اس سے کن ہوں کو ابنی کو ابنی کو ایسی بنالیا تھا ہی سے امیر معاور ہے کا فاستی ہونا الازم آ باہے اس سے کم یا تو یہ کہ وکہ دو اس کامطلب یہ لیستے ہیں کہ اس سے کہ ماری کہ وکہ وکہ دو درست ہیں۔ یہ جو میں ہیں آ تا کہ یا الٹی یہ مردت ہا دے حصے ہیں آتا ہے یا ان تام بزرگوں کو ہی اس کا کچھ مسئیر درمدی ہمنے تا ہے ہوسلف سے خلفت تک وی ابنی اس کے کہنے اور کہ یا ان کا کچھ مسئیر درمدی ہمنے تا ہے ہوسلف سے خلفت تک وی ابنی ماسل

كهريهى ايك المستمر عيقت ب كربين اوقات ايك آدم واقعه سعرايك امسولي نتيم انفذكر كے اس دور كے متعلق ايك عموى بات كبد دى جاتى ہے اور بدكوئى ترالاجفانياں ہے میں کا ارتباب تنہامولانا مودودی ہی نے کمیا ہو۔ میں سہلے بیان کرمیکا کہ صرف بزید کو ولى مهدبنا دينے برابن مجر كى نے اميرمعا وير كے متعلق يدلكمد دياكہ طريق مرى ال كى انكىموں سے ادعیل موگیا۔ مولان مفتی محدثین صما محسب سفے اسی ولی مبدی کا ذکر کرستے ہوئے فرایا كه خلافت كاسلسار حبب اميرمعا ديم مريم نياسب توخلافت داشده كادنك بنهي ريتها، ملوكيت ك صوري بدا موماتي بي-اب اعتراص كريف كوي كهاما سكتاسب كربين كوابناما لنين نا مزد کرنالس ایک انفرادی واقعه سهد بوزندگی تعربی ایک بی مرتبه مهست آیا- به کو تی مستقل پالیسی تونهمتی بهچرامیرمعا وی<sup>مز</sup> پرهن اس ایک واقعه کو بنیباد بناکرالیسا سنگین الزام کیے مائد موسکتاہے کہ دہ طریق ہواست کھو جیٹے اور ان کی مکومت طوکیت کے دنگ سے رنگین موگئی ۔ مولانا محد الورشاہ صابحب کشمیری کے تلمیذ دمشید مولانا مستید احمد دضامها وببجنودى اسينے فامنل مرحوم استاذ كيراقاد ابت يج البخارى كے ايك مقام برجنگ منین کے مالات پرتبھرہ کرتے ہوئے <u>لکھتے ہیں</u>:

" معنرت معاور دی النده این قام دون خام دون خاف است منهای بوت برقائم اسے معنرت معاور دی النده نه این ما ترو الله الدون ا

وانوادالهادئ مشري مح البخادي بعددة مسل ، كمتبرنا شرالطيم ، مجنود مطبوط يويزد الدوم >

یہاں مال مرون بیگر مرتبی کابیان ہور ہے اور اس میں امیر معادیہ کی خطار محد آتنی ما میں امیر معادیہ کی خطار محد آتنی معادیم معادیہ سے ہیں کا ہیر معادیہ سے بین کا ہیر معادیہ سے منہا ہ بھی لیکی موانا مسید احد دو مرے طریق ان تا ان ہیں ہے ان کی میات معادیہ سے منہا ہ بوت ہوتا تم دہ ہے ہیا ہے " دو مرے طریق" ان تیا ہے ان کی میات دنیوی میاست ہمتی ہوگانا مودودی نے دنیوی میاست ہمتی ہوگانا مودودی نے چند تا بات ماریخی واقعات و معتا آتن بیان کر کے اگر بنو امیتہ کے دور الوکت کے متعلق یہ جند تا بہ میں میاست دین سے تابع نہمیں و بھی گائی ہوگائی میں میات و دنی ہوتی تو انسان موردی ہوتی تھی تو انسس سے پورسے سے جانے کا میا دور کی ہوتی تھی تو انسان سے انوکون مراکز فاذم آبا تا ہے و

ترالىمنطق

" خلافت و طوکیت میں عمدِ معادیر کے محدوا تعات بیان ہوئے میں محدتقی صاحب
فنقطان کی تاویل و تردید ہی ہواکتفا جہیں کیا ، بلکدایک قدم آسے بڑو کر یہ سوال می پیدا
کیا ہے کہ ان گنا ہول کامرتکب فاستی کیوں جہیں ہوتا اور مولاتا مودودی سف ہو کہا ایر معادیہ
کیا ہے کہ ان گنا ہول کامرتکب فاستی کیوں جہیں ہوتا اور مولاتا مودود کی سف ہو کہا ایر معادیہ
کے بارسے میں تعمامے اگر لیسے می مان لیا جاستے ، تولار گایہ مان پڑسے گاکہ و ، فاستی سے
اور اس سے السے آبد کانم عدد دل کا محقیدہ مسلامت تہیں رہ سکتا اور اس محید سے پرکیا

موقو دن ہے، اسلام کے ممارے مقامدا ورمادے اسکام ہی خطرے میں پڑ جلتے ہیں۔
ابنی بات کی بڑے اور کی بھٹی کرنے کی یہ ایک جرشاک مثال ہے۔ حثانی صاحب کی یہ ایک عجرشاک مثال ہے۔ حثانی صاحب کی یہ ایک عجرسا عادت ہے کہ وہ دو سرے کی بات کونہا بت بھیانگ بناکراس سے بر ترین نتائے میں مسل الب اخذ کرنے کی کوششش کرتے ہیں اور کھر محتسب بن کر کہتے ہیں کر اب ان مسب کو مافر یا سب کا انکار کرد ۔ بھران کی دو سری عادت یہ ہے کہ بعض الفاظ کو خواہ مواہ ان میں مافر یا ہے ہیں ، بیار دعوے کرتے ہیں، فلط تم کی گری اور چلنے دیتے ہیں اور اس طرح اپنے دیا ور اس طرح اپنے میں اور اپنے استعمالال کے تالے بانے ہیں الجمد کردے میں اور اپنے استعمالال کے تالے بانے ہیں الجمد کردہ مالے ہیں۔

مولانا مودودى في الميرمعا ويرشك بين افعال كريد برعمت كالغطامتعال كمر دبإ توحثًا نى مساحب لين لسير بكير كرببيَّ حسكة ادر اسيِّ ظلم كى مسيايى سير اسيم بولذاكسب بناف وراس كوطرح طرح مسك معانى ببنائ كالمحد معرفرا ياكسى فرد بشركوي حق تهيس مهنیتاکه وه امیرمعا ویشکی فعل کو برحمت کیدادر مجده موسال می برگذاه کسی معصمرزد نہیں ہؤارمہای مرتبر مولانا مودودی نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔اس پریس نے مجورموکر کھید ولدنے بڑے بڑے ائمر ملعت مے بیش کیے جنہوں نے امیرمعا ویوسے لیس اعمال بر برحمت كااطلاق كببا ادرلسيرمولسك مزيركمي بهيش كيرمبا سنكتي بي فست يا فاسن كا لغنظ مولانامودودي نفصفرت معاوين يا دوبمرسيكني معابي سخيمتعلق سركز استعال نهباب كميا بكربهان تكساكها كرميزم والمامت بين عوالت سيرمذا في كام كرف سيريه لازم نهين آتا كر كينے والے كى عدالت كى ننى برمائے اوروہ عادل كے بجائے فاسق قرار باسے ، دراں مالیکراس کی زندگی بی مجموعی طور برعدالت باتی میاتی مور محرافسوس مدافسوس کر اميرمعا دين كے نا دان دوست يا بير بارسے مقلمند كرم فراكسي طرح بمارا بيجيا نهيں جو ك ادر برابر بردث ل کاست میلی میارید بین کر جوالزامات تم نے امیر معاوی پر عامد کیے بیں و فسق ہیں اور انہیں درمت مان لینے کے بعد امیرمعا وسیج کو فاسق صرور کہا ہائے گا۔ معرط فرتا شاير كمى سب كرمسترت معاويج اورنسق وبغاوت والى مجعث يس اپنى كتاب كے

صفحه ۱۳ پر محد تقی صاحب تو دیریمی فرما دسیم بی کردیر بات این کم سے مخفی نہیں سہے کہ كسي على كافسق مونا، اس كے فاعل كے فامق موسف كوستلزم نہيں ہے۔ اجتها دى اختلاب میں ایک شخص کاعل دومسرے سے تظریبے سے مطابق نسق ہوتا ہے لیکن اسے فاسق نهي كهاميانا عمدتفتي مساسب بمي بغضي خدا إلي علم مي سيدي اورسج نكته وه بيان فرما دسب بین ، وه ان سے میمنی زبرگا۔ اگرامی کی دوشنی میں وہ دوبارہ اپنی اور ہماری باست پرغودکری تومیارا در دِمنِ تم موسکتا ہے۔ یعب وہ خود فریا دسے ہیں کہ ایک کاعل دومتر ہے كے نزد يكفى بوتا ہے كراس كا مائل فاسق بنيس بوتا تو بجرامبر معاويم كى مانب كوفسق مى مسوب كيون منهومات، وه خيرمادل كيب مرمايس محه

شاه عبدالعزيز كاموقف

بهركبیت مولانا مودودی نے بونکہ اپنی كتاب كے سى مقام بركسى محالی كی طروف نست كى نسیت نہیں کی، اس میے بر کہنا نہایت سے جا محكم سے كرده يا ان كى طرف سے كوئى دوسرا جواب یا صفائی ہیش کرسے کر آیا مولانامودودی کے نزدیک امیرمعاوید عادل میں یا فاست میں والبندیک تے اپنی مجسٹ میں ہربات مجی کہر دی تھی کر برحست یا فسق سے الفاظ کوئی کائی یاست وسم سے الفاظ تهبي بب بلكم على مهاسمت من منت مع مقاسل مي برحمت اورطاحت كم مقاسب براسن كالغط المنتعال بوتاب إوراميرمعاوي كيسي لفظفسق كالمتعال موفي ومثابي اسمقام بر بيش كالمين -اس بربع عنمانى مساحب سنة حسب ومتودا حترامن كياسب اود اكمعاسب كه كوأن عنس ابل منست بس سيكسى ابك عالم كا قول كمين وكمالست بسير اليرمعاوية كوفاسق فراد وبابويس نے کمی میر آت آج تک جہیں کی اور مغرض عمال شاہ عبدالعزیز یامیرسپدرشراعیت برجانی اس کے ن لا حن کوئی راستے ظاہر کرستے ہیں توجہ ورامت سے مقلبے ہیں ان کا قول ہرگزم تبول نہ ہوگا ۽ شاہ عبدالعزذ مها حب سفهم معاديم كم متعلق كما تغاكر الناسك بارست مين أنتهاني باست يرسع كه وہ مرتکب کبیرہ اور باغی موں اور فامق است سے ان نہیں ہوتا ہے تا ہی صاحب کا فرما کا یر سے کہ شاه صاحب بيهان اپنامسلك بريان نهين كريسه، بلكرى بين التسنيم بركه رسه بين كراگرانهين فاست بعى مان لياميلسنة، ترب مي ال برلع طعن ما تزنه بي - بيهان بيبلاسوال بربربرا مخ تلسب كراگر

فسق با فاسق كالفظ ايسامى خطرناك سيرتوم ليك مغروست كم طور بريمى اس كى نسبسن اميرمعاديًّ ى جانب نهي بونى چا سبيد اود يركه ما يمي توجي معابه كيمتر ادون بونا چاسية كراگرنسق كا معدور صنرت معادیہ سے مان لیاماستے، تب می برموب لی طعن نہیں ہے۔ دومر اسوال یہ ہے کہ گریشاه صاحب کا پنامسلک نہیں ہے تو انہوں نے تو دیمقرا ثناعشری میں باریار مصرت کا انہا مفاتمين كيستطق بطلان اعتقادى اورفسق اختنادى كالغاظ كيون استعل كيدبي بمحدهى ماوب نے اسی بحث میں اپنی کمنا سب سے صفحرا ۱۲ پرخو دیر حیادت نغل کی ہے جس میں برا لغاظ موجود ہیں کہ ‹‹ فسبق احتقادى ملعن وتحقيركوبه كزبهاي كرّما ي فسيق احتفادى توبيلا برنسين على سيسيمي اشترستنے علوم ہوتی ہے۔ بچرعمّانی مداسب اسکے منعے پر فراستے ہیں کہ شاہ مداسب کی عیارتیں بنظر فائر پڑسمنے کے بعدیں ان کا موقعت پر مجعا ہوں کر معترت مارٹ کی خلافت ہج نکر مصبوط ولا تی سے منعقد ہو بھی منى، اس كير معنرت ما مُشرَّع باسمعترت معاوية كاان كي خلافت قتال كرنا بلاشبه غلط منعا اور ذبوي اسكام كے اعتبارسے بغاوت كے ذرل ميں آنا تقابونفس الامركے لمانطسے كتا وكبيروبيني فسق ہے۔ اسے عثمانی مساحب مزید مکھتے ہیں کرامام برحق کے خلافت بغاوت کرناگنا و کبیرواورسن ہے۔ پھرفر لمستے ہیں:

سين في من المورت شاه جمد العن فرصاس كي تحريرون يرمبنا غوركبا مها بين السنتيج بربهنها مون كرانهول في معترت معاوية اور معترت ماكشر المسكن فروج كم السنتيج بربهنها مون كرانهول في معترت معاوية اور معترت ماكشر المسكن فروج كم المياوت لي بونسيق احتمادي كالعنفل استعمل كياسيد، اس معمرا ويهي مه كم بغاوت في نفسه فسق مي المنادي المسمدين تي نفسه فسق مي بناير امعا ذالش المناكم المناكم

یس پرچینا ہوں کر برنتیج کس نے نکالا ہے؟ بر توجناب میرتنی مساحب نودای شکال ہے۔ ہی، درند مولان مودودی نے توضق یا فامق کانام تک نہیں بیاا دران پرجب یہ الزام لگا یا گیا تو بن نے صرف آئی بات کہردی کرمولانا نے تونہیں البنز بعثی دومسے اہل ملم نے اس مجنٹیں البے الفاظ امیرموا دیڑے متعلق استوال کیے ہی اب اس تروید میں خمائی معاصب نے آ فا ذ تواس دموے سے کی تفاکر نشاہ معاصب یا کسی دومسے شخص نے ایسا نہیں کہا لیکن تر دید کرتے کرتے ائز تودی تبریم کر بیٹے کرشاہ صاحب نے فسی اعتقادی کالفظ صرف امیر معادیم کے لیے نہیں بلکہ صنرت کا رہے کے میں اسے مقاتلین کے سی سے بی بی صفرت میں بلکہ صنرت کا رہنے کے مخالصت سادے مقاتلین کے سی بی گریکیا ہے جن بی صفرت عائشہ وہ بھی شامل بیں اور حتمانی صاحب نے توریحی مان لیا کہ امام می شامل بیں اور حتمانی صاحب نے توریحی مان لیا کہ امام می سے بور سمجھ میں نہیں اور ختمانی کہ برہ اور فست کا می نہیں ہوتا۔ اس کے بور سمجھ میں نہیں اور خصے کا اصل باعث کریا ہے ،

د تحفه اثنا حشریه مترجم صغیر ۱۱۲)

اس پر عثمانی صاحب مکھتے ہیں کہ اس عبارت سے یہ واسخ ہوتا ہے کہ صفرت شاہ ماہ کے نز دیک مضرت معا دلیے کا معضرت بی گرمت وطعن معتبر دوایات سے ثابت نہیں "بالا شبہ اگرٹ و مماسب کی هبارت کا یہ ترجم مجھے ہوتو اس سے مہی شکلت ہے کہ ان کے نز دیک ابل شام ماسب کی هبارت کا یہ ترجم مجھے ہوتو اس سے مہی شکلت ہے کہ ان کے نز دیک ابل شام یس سے کوئی فرد مصرت می فرد مست وقتم نہیں کرتا تھا اور ہو گرتا تھا وہ فناہ مما حب کے نزدیک کا فر ہوگا۔ یہ ورنوں باتیں شاہ مماسب کی دو مری متعدّد تھر پھات کے تطعی خلافت ہیں اور

نی نفسیلی و تاریخی ا فقباد سے میں یا انکل فلطیس مِثلاً سبت فیتم کی مجت بین می خیسلم و ترمذی کی ایک مدریث نقل کی جا بھی ایم مرصادی ہے۔ معترت مع درست نقل کی جا بھی ایم مرصادی ہے۔ معترت مع درست ہے ہو تھا تھا کہ آپ معترت می پرسب و تیم کیوں نہیں کرنے ۔ اس کی تشریح میں شاہ حبد العزیز ما محب نے فقادی عزیز رہیں ہو کی فرطایا سے اس سے صاحت فلا ہر ہے کہ وہ امم مرصادی ہے۔ میں سامت شریع کے درہ امم مرصادی ہے۔ اس سے صاحت فلا ہر ہے کہ وہ امم مرصادی ہے۔ میں العالما مجی تھی کہ وہ اس میں اور اور اور اور اور اور اور اور بین ہیں ۔

«بهتر مین است که این لفظ درست، را برظام رش مباری بایر دا تنست. مهاببت كادأ تكرادن كاب إين عل تنبع لمينى مست يا امرمست ازمعا ويربن إيى سغيان لازم نوابد آمروليس طن اياقل تسآس وم الاكسوت في الاسلام بميرم تميه مب كمترازتن وقال امت لما بهدى في الحديث العصيح سياب المسلم خسون وقتأله كغرو مركاه فتأل وامر بالقتال يتينى العدورا مست اذال حمريز ثبيست بالجملهامسلح بمين بنست كروست وامريكسي كبيره بايرد انسست زبان ا ذطعی ولعن بندبایدتمود 🛎 🖯 دفیاً وی عزیزی کتیب خانزدیمیهٔ دیوبتد میلداوّل سیمایی اس میں سٹاہ معاصب زمرون امیرمعا دیئے کے ست کوسلیم کررسہے ہیں بلکہ ان لوگوں کی تروید كردههم مي واستقسليم بهي كرت يامديث بن مست وتم كا ذكرسه استعالم بري معنول مي نهي ليت دشاه صاحب بريمي كهروسهم بي كرجب اميرمعا ويزست قل وقال اوراس كاحكم وبنا ثابت ہے ورست دیم سے شدیر ترہے توست فتم سے انکارے فاکدہ ہے اور اسے سلیم سکے بغيرياره نهي يهميح باست يرسي كدام يرمعاوي كوم كمي كبيره مان نيها بالمي محران بلعن طعن زبان بدركمنی جلسمے واس سے بریمی معلوم بو اكرمت وشتم كے وقوع كے باوبود شاہ مساحب لس نس کوگناہ کبیرہ تر قراردیتے ہیں مراس کے فامل کوکا فر برگزنہیں مجمعے ۔ اگردہ تدا تخواستہ الیا سمجيتة توكيران مي اور دافعنيول مي خرق كياره ميانا بوخود معترت في شير مخالفين كي تكفيرا وران پر تبترابان كرسته بي اورجن كروي شاه صاحب في كتاب فكعي تمي محدثني ماسب كويلي مقاكه وه اليى فلط اور يا درموا باست كين سع ميلي تقويرى وحمدت كريك اصل فادسى حيارست

تحذ اثنا عشریدی دیکیر لینے۔اگروہ الیہاکہتے توانہیں معلیم ہوجا تاکیمس ترجے کی بنیا دہروہ لینے
استرلال کوتعمیر کردیہ ہیں ، وہ ترجی تلعلہ ہے۔ شاہ صاحب کی اصل حیادت ہوں ہے :
میں آرسے اگر از جا حت شام بالیقین کسے واصلیم کنیم کہ عدادت ونبین مغرت
امیر داشت بحد مگر تکفیر آنجناب یالی ومرتب آن عالی قباب ممیکرد اورا بالیقین کا فر
نواہیم ما نست دمج ں این منی سمال از دوئی دوا یت معتبرہ قابت نشدہ وامیل کیان

آنبا بالیقین ثابت است تمسک بااصل دادیم ب دخنر (ثناعشری سخراس مطبع تمرم نادسی مکنوس)

اس کا بھے ترجیریہ ہے:

مد بان اگرچا حیت این شام بی سے م بالیقین کی کے متعلق مان این کہ وہ حضرت اببر رطان کی کے مسالۃ اس مدزئک عداورت اور بینش رکھتا تقاکر آئی جیتاب عالی متفام پر سب وہلت کے رائی کی کے مسالۃ اس مدزئک عداورت اور بینش رکھتا تقاکر آئی جیتاب عالی متفام پر سب وہلت کے ساتہ عبر روایات ساتہ عبر روایات سے یا یہ جمورت کو ترمیع کرتا تقا، قواس کو ہم جیتی اور ای کا اصل ایاق بالیقیون ٹار سے ہے، قوہم تمسک اصل ایاق سے کریں گئے گئے

اس مهادت بین شاه مهاسب درست درست در که کاد کاد کردست بین داس کے مرتکب کو کافر کبدرسب بین، بکرست فتم کو تسلیم کرتے بوئے یہ کبدر سب بین کداگر کوئی صفرت مل برست وتم سے بڑھ کران کی تکفیری کردل لے تودہ بھا دے تردیک یقینا کا فرسیے گران شام میں سے کسی انے شکفیر علی نہیں کی ، اس لیے وہ می معفرت علی کی طرح صاحب ایمان ہیں۔،

دسيرًا توال سلعت

دومراقول نی نے میرسیدرشریون بریانی کا بیش کیا تھاکہ وہ نشری المواقعت میں کھتے ہیں کہ قالین عثمان اور محاربین کا شعطا کا دہیں کیونکر دو اول اصحاب امام وقت اور خلفائے ہشدین کہ قالین عثمان اور ان کا تنق اور ان کی مخالفت موام تھی۔ بیر طام رمیدرشریون فراتے ہیں کا در شطا بیں سے مقعے اور ان کا تنق اور ان کی مخالفت موام تھی۔ بیر طام رمیدرشریون فراتے ہیں کا در شطا بعض کے نزدیکے تفسیق کی مدکونہ میں بہنچی لیکن کا در سے اصحاب کی کثیر تعدا در نے معنرت جان اور محدرت عان اور محدرت عان اور محدرت عان اور محدرت عان اور ان کی تفسیق کی مدر کونہ میں بہنچی کی مساس سے کہتے ہیں کہ انہوں نے تفسیق کی مساس سے کہتے ہیں کہ انہوں نے تفسیق کی مساس سے کہتے ہیں کہ انہوں نے تفسیق کی مساس سے کہتے ہیں کہ انہوں نے تفسیق کی

نببت خطائ طون کی ہے، معتریت معاویے کی طرف نہیں ۔خطابہ نے ان الغاظ کا مطلب کیا ہے كتفسيق كي تسبت خطا كي طون مي مخرص نريت معاوير كي طون نهين يفط الريب توامير معاديم بي كي ہے، پھران کی طرف لسیت نر ہوئے اور خطائی طرف ہوئے کے معی انوکیا ہیں ؟ مھرمید حرمانی تنطيه الانسيق كالفاظ استعال كرديب بي سيم إدلاز ماكسي هنص يا اضخاص بي كو خطا داریانسن کامرتکب کمپرانا ہے۔ بربات البتری ہے کہ ایک یا بیندافعال نست سے بہ لازم نہیں آتا کہ ان کا فاعل اپنی بوری زندگی یاس سے اکثرو خالب احوال ہیں فاسن قرار بائے اورمسفت عدالت اس تسديانكل معدوم وخمتفي موجائد وسرم قائل الرعثماني صاحب

ہیں تو ہم تھی اس سے سنگرتہیں ہیں۔

يس نے اظارة فقط دو حوالوں پراس لیے اکتفاکیا تقاکم ولانا مودودی فسنق یا فالمق كالفظابني تحريب كبين لاترسي مذين اورمين نواه مخواه استفعيل مي لبين مانام إسامقا كدان الغاظ كا إطلاق دومرول نے اميرمعاوي كى ذات بركيا ہے يليك عثانى صاحب ہو کا مُعربی کہ دوآدمیوں کا قول جہوراست کے مقابطے میں سر گز قابل قبول نم مولاء اس سيريس مزير دوا توال كامحواله ديرًا بون عن سير ايك مولانا دمش يداحدم احب كنكوبى كاسبط اور سيمية بي ميل يمي نقل كريكا بول - وه فرماست بين :

مسعادية كا عاربه مغرت الريش كسائة يوم و إقرال سنت ال كوكب بهلاا درمائز كيت بي - ذواكوني كتاب الم منست كي ديمي بوتي- الم منست ال كو النفعل مين خاطى كبيته بين يحرمها وييراس خطا كرميب إيان مصرفها الكرميد كيوكهمق توالحا مودقراً للطميث بين فرما مًا سبعة وَإِنَّ طَا يُعَثَّنَا إِن حِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَ ا قُتُتَكُوا خُاصَلِحُوا بَيْنَهُ كَا وَيَعِمُ كُمِنَ تَعَالَ إِ وصعت مقالَمَ إِلَى الْ كُونِين تعبير فرما تأسيه اورموااس كم مديا أيات بي عن سے يو تأبت بوتا ہے كم فت وكنا وكبيروس ملان كافرايس مجتاي وبرايت الشيعرمن ) د در الوالدامام الوكر الحرين لمين ين كاسن كري كاست آب قبال البغى كے باب یں ایک روایت بیان کرتے ہیں اور صفرت ماوج تک اس کی مستدیم ہنچاتے ہیں کرائنوں نے فرمایا۔ لا تعولو إكفر اهل الشاعروبكي قولوا فسقوا ادخلله وا-سرست كهوكر المي شام في كركميا، ليكن يركهو كم البهول في من ياظلم كيا ي من مست كهوكر المي شام في ألي زوان من الطبعة الأولى ويراك وكرا المام المعامل الطبعة الأولى ويراك وكرا من المعامل المعليمة الأولى ويراك وكرا من المعلمة المناه المعلمة المناه ا

معترت عام المقیوں کی طون ہے واسم وقت امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف ہے ہو معارت عام کی معترت عام کی مطافت کو تہیں مائے ہے۔ یہ پیری ایس کے اللہ میں استے ہے۔ یہ پیری ایس کے اللہ مندت نے انہیں اُبغاہ قرارہ یا ہے دفقار پر بغاوت کا الزام آسلیم ہے۔ اور سے شمار علم نے اللہ مندت نے انہیں اُبغاہ قرارہ یا ہے توکیا فتی النظ بغاوت و تھا در بت کے لفظ ہے توت ترہے کر حتم نی ما احب اُسے کی کھی النظ بغاوت و تھا در بت کے لفظ ہے تو تا می کہ الفاظ کا افرائی کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا میں اُسے کہ کہ اللہ کے اللہ کا میں اُللہ کے دیا ہے اس کے با وجودان کے تام سے بھی یہ الفاظ المور شہارے یہ کہ معام ہے واللہ کے ذال میں اُللہ ہے۔ اس کے اللہ کہ اللہ کے ذال بھی اُللہ کے ذال بھی آبا ہے۔ اس کے اللہ کے ذال بھی آبا ہے۔ اس کے اللہ کے ذال بھی آبا ہے۔

مدال<u>ټ را</u>دی

المرائیوں پر بھاری ہوا ورجس سے متعلق فل خالب ہر ہمو کر وہ معدیت میں خلط بیا نی سے کا م نہ لے گا ۔ معاہ کر ام کی خطا وُں سے متعلق تو آپ کہہ ویں سے کہ یہ سب ابتہا دہے ہی ہر داوی کی ہر خطا کو کو ن اجنہا دہ کہے گا ، میرے اس سوال کا سیرها ہوآب دیائے سے بھڑ تانی ماصوب اس یات کو دہراتے ہیں کہ عدالت کا مفہوم ہے ہے کہ انسان فائمق نہ ہو ، پر شرطاً ج میں نے ابنی ہا نب کو دہراتے ہیں کہ عدالت کا مفہوم ہے ہے کہ انسان فائمق نہ ہو ، پر شرطاً ج میں نے ابنی ہو ایر شرطاً ج میں نے ابنی ہا ہیں، کھول کرد کھ لیجیے کہ اس میں پر نئی جائیں ہمول کرد کھ لیجیے کہ اس میں پر نئی جائیں ہمول کرد کھے لیجیے کہ اس میں پر نئی سلے گئے ہے۔

مبلے مٹانی ماسب نے اپنے جی سے گو کر عدالت محابر کی تین تعربیات بیان کی تتیں بن من سے کسی ایک سے مق میں کوئی ایک مسندیا قول میرے مطالب کے یا وجود وہ پیش مذ كرسكے - اب الہول نے پروالت داوى كى پھرا كيەم نفى تعربعيت أكمد دى سبيم سى كا كيدي كوئى كوا منهين دياء مذيري تزاياب كدفاسق كااطلاق ان ميحة زديب آيا استخص برموتا بيع من يوسق يعنى مدم طاعت کی دوش فالب آباستے یا جس سے عن میزدمرتر فسن کا شرود و اس ہی شمک مہیں كهيغ محدثهن فيفسن كوموجب برم بجعاسي نبكى اس سيدم إد فليترفسق سبع وردكس السال متعلق بيانا بن كيام اسكت ب كداس كى زير كى فسق يا نا قرانى سے كير مرفالى سے رسا فط ابن مجر نے كزمة النظري جهال دادى برامهاب ملعن كمنواست بي وان بي بانخوال سبب بهان كرست بحرست فراتين ؛ فهي نحش خلطه اوكثونته غفلته اوظهرة سنه في ديثه منكور المسلكا ٠ مطلب بدست كتمس دادى كي غلطياب فاحش بول سمين كي خفلت مدست زياده بوا درج كانستي فالم وبابراس كى مدريث منكريب- اس كاصاب مغيوم دومسرك الغاظيس بيشب كرجس مي ملطى خفلت اورنسق غالب مزبواس كى معربيث قابلِ الغربيد-اس من بهليما فظابن بجزائد فيدش خلطيه ئ تشریح آی ک ثویته مے دی ہے۔ اس کی مزید ومناموت شرح الشرح میں یوں بیان سہے: ان بكون خطأة إكثرين مسوابه إويتسادياً اذلايخلوالانسسان

مدرا وی کی افغالطِ فاحش مسيم ادر سب كرفلطيان صواب سي زيا ده بون با دولون

برابر موں كيون فلطى سے خالى توكونى السال منہيں ع

من الغلط

یہ تو تو لی یافعلی فسن کی تشریح ہے۔ آھے پل کرنسیق اعمقادی کی مجن ما نظر موصوب نے طعن کے نویں سیب البدے ہی کے تحت کی ہے، گویاکہ نسق یا لمصّعتریمی برحمت کی ایک تجسیم ہے۔ بہاں کی پوری عبادت اوراس کا ترجیری پہلے دسے پیکا ہوں جس میں وہ قرماستے ہیں کہ لبعن برصت كامرتكب يامعتقدكغريا فسق كومايينجتا سبيء فخرتكفير تنسيق يس مجز كرم مركروه مبالغر سے کام لیتاہے، اس لیے دوا بہت صرون اس دادی کی درّہ ہوگی مجرکسی لیسے شرعی امر کامنکر بوبجو بالتواتر ثابت بوياس كاعروريات دين مي بونامعلوم ومعروب بواس كامهاب متعاير ہے کہ ہرنسق دہرمست موجعیہ طعن یا منافئ موالت نہیں ۔ پھریس نے عطیب البغدادی کی الکفایہ سے بوری عبارت نعل کی تنی کر خودم عابر کرام رتا بعین اور تبع تا بعین فراری اور دوسسے ان نساق سے مدیث قبول کی ہے ہوددایت مدیث پی صادق تھے اورا پی زندگی ہیں یا نعموم ممنومات ومذمومات سے بجیزے تھے بہوائِل ہرحت اپنی برصت سکے داعی ومبلغ ندیتے ، ان کی دوايات سيركتب بمديث لبريزبي رما خظ الإعروبن مسلاح اپنى كتاب علوم الحديث والمعروف بمقدر بن ملاح) بن اسيسه دا ويول سيم تعلق تكعقه بي كراتم مديث كي كتابي ان سع بعرى بارى بن دان كتبهم طافعة بالراية عن المبتدعة غير الدعاة وفي العصيحين كشيومس احاديثهم عميرين يميى بيان كريكاكه إلى برحست بي واعى دغيرداعى كى تغربي فيرحقينى اورمعن المتبادى سب المام ابن يمي بن قريبان كك كملس كار تقييم مح موتو معرموراوى ليف مبدعان تغليات سك داعى منع لكروه مديث بن كذب بيانى مزكرين توان كى مديث ووسرول كى برنسبت زياده فابل قبول سيدكدان كيعقيده وعلي تضاد تونهي اوروه مي بات كوميم تحصية بي،اس کی علاتیر و خوست بھی وسیتے ہیں حب کرخیر واٹھی میٹھریم لینی دعوست کو چھیاستے ہیں۔ کھرمیری می بحث پر منانی ما محبث کا بدمعارمنرمی عجیب وغریب ہے کہ البلاغ کی ساری بحث توفسق کے بارسے ہیں تمى، برحت مے إرسے ميں زعنى فسن اور برحت كوئى الك الك متيز اشيار بہيں بلكرا حمقا وعل بی کے دوگونہ پہلوای مبیدا کہ بحدث سابق میں واضے ہے۔ اسی سیے محدثین سنے تعدیل و *گروکے* منهن مين دونونٍ كا ذكر إبك مما تذكريا سهد الرحمة في مما سحب كے خيال ميں فسن برصت سے مواكو ئي ادر بيزب اوردونون يركس طرح كاكوني طاقة نبيس بيقواين يخرك اس قول كاكب مطلسب سب كم

البلاعـة تكون بعضيّ-"بينيت نهض بيريي ويودين آني ہے " ميني معمقان ميني معمقان

جناب نمرتعی معاصب نے اس مقام پر سجنب معنین کے فریقین کا میچ حیثتیت مسے زیر خوان کمی ایک بحث کی سیسے میں وہ فرنا نے ہیں کہ اگر امیر معاویج مسابعۃ برمر بغاوت سے تھے تو قرآن كريم كايكم كمعلا بؤائتنا كدان سے قبال كياماستے پيمسحا برى اكثريت سفداس قرآني مكم كوكيوں پرگیشت ڈال دیا ہے کی کومفین کی حجک میں بدری صحابریں سے سواستے معفرت خربریخ بن ٹابہت کے کوئی شریک نہیں بڑا جمدتقی عثمانی مساسعب کی تمقیق صعنرت عمارٌ بن یا مسر مستعلق کیاہے، کیا دہ ہدری محانی نہیں ہیں یا انہوں نے صعفرت کی کے ساتھ مبتکب منفیین میں شرکرت نہیں کی ج ان میں سے بجربات درمست ہے اسے وہ واکی سے ساتھ بیان فراکیں اور بھاری معلومات میں امنا فرکریں۔ باتی رہا برسوال کہ مکتفے مسحا برکرام مے اس سنگ میں مشرکت کی بان کی تواس کا مِوَابِ إِلَى كُوْلِت كَانُوا إِلى مِهِ كِيونكم يرسوال عمامرةِ مِمَّانًا، واقعة حرّه اورسراس عِنك كذباري یں بیدا ہوتا ہے بوعبد نبوی کے بعد کفار دمرتزین کے مناف الٹری گئی یامسلما فول میں ماہمی طور بہریش آئی ۔ مبزاروں، لاکھوں صحابر کرام میں سے کننے اصحاب کی فہرست عثمانی مساحب یا كوئي د درمه اشخص فرام كرمكتاب كرب بيرمها به فلال اور فلال حِنگ مين خريب سقير اور فلال یں مذہبے۔ ہر منگ منواہ وہ کتنی اہم ہوا*س سے متعلق بیٹا بت کرتا محال ہے کہ*اس میں معمالی یا ہرمسلمان کی شمولیت فرمز میں سبے اور ہواس میں شامل نربوً اواس نے کھکے بوسنے قرآنی مکم کو پیپٹھ چھے وال دیا۔ خلافت رائٹرہ اور دورِفتن کی اڑائیوں میں مبعض محابر کرام کے شریک مرمونے یا مزہو سيكنے کے متنعرد وبڑہ واسیاب ہیں جن برمیمال بحث حکن ہمیں ہے۔ اگر حثمانی مساحب کا موقعت یہی ہے کہ امیرمعا دیے کاخیال برکھا کہ صمرت کائی نے ان سے خلافت بغا وت کی ہے اورحصنرت علی شکا نویال بیمنٹ کہ امیرمعادیہ نے ال کے خلات بقاوت کی ہے اور حتمانی مساحب کے نز دیک بر د د نول خیال در مست میں تو دہ اس موقعت پر قائم رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہر خیال کا تعیقتِ لفس الامرى كے مطابق مونا مغرودى خميس ہے۔ يہ بات تاريخ سے تعلى طور برتابت ہے كرشام

کے ماسوار پورے عالم اسلام نے معنرت کی شکے تی ہم بیت کری تنی بلکہ شام کے بہت

سے سلمان کی معنرت کی جم کری ہیں تھے۔ افواد الباری کی جس بلد کا توالہ اوپر دیا با
پیکا ہے اس بلد کے ایکے صفر ۳ پر مسنعت مولاتا افود شاہ مما سب کا قول نقل کرتے ہوئے
بیکا ہے اس بلد کے ایکے صفر ۳ پر مسنعت مولاتا افود شاہ مما سب کا قول نقل کرتے ہوئے
بیکے صفیان ہی کی بحث بی فرماتے ہیں کو اکٹر صحابہ کرام معنرت ملی کرم المند وجہد کے مما تقریح
اور میں سے فرما دی سے مورج ما جرین میں سے فرما دہ صفرت می انسک مرا تقریح یا
امام شوکائی کا قول

لكان ذلك مفيدالله طلوب تم ليس معاوية بمن يصلح لعادية ولكنداس ادطلب الرياسة والدنيابين اقوام أغتام الابعى نوب معرج فكا ولاييتكرا ون متكما الختاد عهم بالشرط الب بلامرعثمان فتفق ذالك عليهم وبذنوابين يناية وماءهم وأموالهم ونستحواله حتى كان يقول على لاحل العهات انه يودان يعويث العشوة منهسم بواحده من اهل الشار صرب الدين اهم بالدين موليس ألعب من مثل ألعوام الشامرانما العجب ممن له بعديرة ودين كبعين العيمابة الهائلين الميه وبعس فضلام التابعين فليت شعراى ائحامها شتبه عليهم فح ذلك الامهم عنى نعبو والمبطلين وخدالوا المحقين وقداسمعوا الاحاديث المتواترة في تحريم عمسيان الاثمة مألح يرواكفي الواحا وسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلعراءمامهانها تغتثله الغثة الباغية ولولاعظيم تلاوالععبة دس فبع نصل عيرالقهون لقلت حب المال والشومت تك فاتن سلعت هـ ناه الامـ تركما فتى علقها اللهـ م اغفرانهى كلات -" امام شوكاني وبل الفام من كلية بن كر بلائك وشبرتام والأيول من فق ال ے مساتھ بتنا۔ اس سیے کہ طلح<sup>ج</sup> و زمیر اور ان سے مساتقیوں نے ملی<sup>ن</sup> کی میست کی ہتی۔ مبرامے توردیا، پس مل بران سے لڑنا دا حب مقانیمان تک خوارج کا تعلق ہے،

مجراے وردیا، بس علی بران سے ارد اواجب مخارجہاں تک خواری کا تعلق ہے،
ان سے قتال میں تو کوئی میٹ بری نہیں ۔ وسید ابل صفین قوان کی بغاوت کمی خلام سے اور اگر اس معالے میں صرف یہ ابیک اوشا و نوی ہی ہوتا ہو آ کھنور نے گاڑے فرابا کہ تھے باخی گروہ تنل کرے گا تو ہی اثبات معا کے بیار کا فی تفا ۔ بھرمعا ویر نا علی می اور دنیا کو طلب کرنے علی می اور دنیا کو طلب کرنے علی می انہوں نے مردادی اور دنیا کو طلب کرنے کا ارادہ الیے لوگوں کے بل برکیا ہو تا دان مجھے اور معروف و منکر کو جہیں بہونے تھے کہ بس انہیں دھوکا دیا گیا کہ وہ صفرت فیاتی کا ضعاص جاستے ہیں۔ یہ تدبیران برکا در مرکم کی کو کہا کہ کا در مرکوا دیا گا گا کہ وہ صفرت فیاتی کا ضعاص جاستے ہیں۔ یہ تدبیران برکا در مرکم کی کو کہا کہا در مرکم کو کہیں بہونے تھے تھے بہران برکا در مرکم کی کو کہیں برکون کر کھوگئی کا خصاص جاستے ہیں۔ یہ تدبیران برکا در مرکم کی کو کہا ہی کا در مرکوا دیا گیا کہ وہ صفرت فیاتی کا خصاص جاستے ہیں۔ یہ تدبیران برکا در مرکم کی کھوگئی کا خصاص جاستے ہیں۔ یہ تدبیران برکا در مرکم کی کھوگئی کا خصاص جاستے ہیں۔ یہ تدبیران برکا در مرکم کی کھوگئی کا خصاص جاستے ہیں۔ یہ تدبیران برکا در مرکم کی کتا ہے کہ کو کھوگئی کا خصاص جاستے ہیں۔ یہ تدبیران برکا در مرکم کو کھوگئی کا خصاص جاستے ہیں۔ یہ تدبیران برکا در مرکم کی کھوگئی کا خصاص جاستے ہیں۔ یہ تدبیران برکا در مرکم کو کھوگئی کا خواج کی ان کھوگئی کا خواج کی کھوگئی کا خواج کی کھوگئی کا خواج کی کھوگئی کے دور میں کھوگئی کا خواج کی کھوگئی کا خواج کی کھوگئی کو دیا کہ کھوگئی کے دور دور کھوگئی کو کھوگئی کی کھوگئی کو دور کھوگئی کھوگئی کو دیکھوگئی کی کھوگئی کے دور کھوگئی کھوگئی کی کھوگئی کو دور کھوگئی کے دور کھوگئی کی کھوگئی کی کھوگئی کی کھوگئی کی کھوگئی کے دور کھوگئی کھوگئی کو دی کھوگئی کی کھوگئی کے دور کھوگئی کی کھوگئی کی کھوگئی کھوگئی کی کھوگئی کے دور کھوگئی کی کھوگئی کے دور کھوگئی کھوگئی کی کھوگئی کے دور کھوگئی کی کھوگئی کے دور کھوگئی کی کھوگئی کھوگئی کی کھوگئی کھوگئی کے دور کھوگئی کے دور کھوگئی کی کھوگئی کھوگئی کے دور کھوگئی کے دور کھوگئی کی کھوگئی کھوگئی کھوگئی کھوگئی کھوگئی کے دور کھوگئی کھوگئی کھوگئی کھوگئی کے دور کھوگئی کھوگئی کی کھوگئی کھوگئی کھوگئی کھوگئی کے دور کھوگئی کھوگئی کھوگئی کھوگئی کے دور کھوگئی کھوگئی کھوگئی کھوگئ

ا در انہوں نے معنرت معا دیے کے بہاں اور ال کی قربانیاں دیں اور ال کے خرجواہ یں مجے یہاں تک کہ کا آبل حراق سے کہتے ہے کوش جا بہتا ہوں کہ تہادے دس کے بدائي سام كالكر جوى فراس الواس المراح ورجم وينادس مراا بالأب رشامي حوام پرتوتعمب بہیں۔تعمیب الصحنرات پرسے ہواہلِ دین وبعیرت سختے مثلاً لبعن معابركذام وتابعين عظام بومعاوية كيبانب مأتل تنصرميري تجديرنهين آناكإمسس معلسط میں کیا چیزان پڑسٹتہ رہ گئی کہ انہوں نے ابی باطل کی حدد کی اور ابل عق کا ساتھ مجور دبا مالانکد ابنوں نے اوٹ اللی من دکھا تھا کہ اگر آیک گردہ دوسرے سکے -خلاب ببنا دست کرسے تو باخی گر وہ سے لڑد میہاں تک کہ وہ امراکٹری طرت لوسٹے اہنوں نے وہ امادیث متواترہ بھی تقیں کر جب تک مربح کفر کا ان کاب امرار سصے نہ دیکیمودان کی نا فرانی سمام ہے اور انہوں نے آکھنٹوٹر کا بر تول کبی سنا تغا ہج آپ نے عمار شیر فرط یا تھا۔ اگر محابیت کا مرتبر مخلیم نہونا ا درخیر القرون کا فعنس بلہ تد مذہوتاتو میں کہننا کہ محب مال وما مسف اس امن سے مسلمت کو بھی اسی طرح آز مانسش ين دُالاص طرح اس في معن كودُ الا - است الله ومعفرت فرما - ا ، م شوكاني رح كاكلام مُتمَ مِهُ إِن ﴿ (اكليل الكوآمه في تبديان مقامد والاثامة ببليغ م يتي بمويال المسالية) اب من فامنل الل جناب محراعي بن عي تقانوي كي شهور اليعبُّ كشافت إسطلامات الغنون است (یک اختیاس پر مدالیت محابری بحث ختم کرتا بول. فامنلی موموت نفظ محابی مسکی تحست انزی تامی الخرا اس کی تروح ، جامع الایوز، برمیزری وخیره کے حوالے سنے صیفے یل نظامہ ودرج فرماستے ہیں : اعلم إن العماية كلّهم عدول في سق مرواية الحديث وان كأن بعضهم غير

مدمان نور محار کوام دوایت مدیت کے مسابطے کا بسب کے سب مدال بی اگریات کی است کے مسابطے کا بسب کے سب مدال بی اگریات کی است کے مسابطے کا بسب کے سب مدال بی اگریات کی است کے دوائی است کی در مدال بست کے در مدال بست کے در مدال بست کے در مدال مدال کے در مدال مدال کے در مدال مدال کے در مدال کا بات کے در مدال مدال کے در مدال کا بات کے در مدال کا بات کی مدال کا بات کے مدال کا بات کی مدال کا بات کے مدال کا بات کی مدال کا بات کا بات کا بات کا بات کے مدال کا بات کی مدال کا بات کا بات





## مروان اوراس کے باب کامقا

(1)

مواناسیدالوال کی مودودی صاحب کی تصنیت منافت و لوکت ایک خلان بہلے
کی سال تک داہر بندی صفرات کا ایک خاص کوہ اورے ملک بی کی گلی اور کوہے کوہے سب
و ختم اور اختفال و منا فرت کا ایک طوفان بر پاکرتا و اس سے بعد اب ایک وور اگر وہ
ایک دوسرے اندازیس ہیٹ قدمی کر واسے اور طرح کے احترامنات کو فرج خواش
کمد کل و مُرخ ون بنا بنا کر صل منے لا والے ہے۔ اس سلسلے میں مولانا منی فیض صاحب کے
مماح زادے محد تقی منمانی مباحب نے الباغ میں بی جو کھی اواس کی طبی جائیت میں واضح
ماح زادے محد تقی منمانی مباحب نے الباغ میں بی جو کھی مان کی افعات کی تدمیم واست کو اس کا افعات کی تدمیم واست کا اندالل

كاكتنا وزن سبر-اب مولانا فحد يومعت ينودى صاحب كے دمالة بمينات نے اس ميال میں قدم رکھا ہے اور اس کی رہیج الثانی سامیم کی اشاعت میں محد اسطی مستدر ایوی مراب مولانا د ليحسن فونكى معاصب الامولانامحرا درلين معاسب كى نىگارشات شائع بوئى بين -منديلوي ماسب كى بحث براس وقت كجداكمهنامبرك وش نظرتهي سب يسكن ومس دو امهاب منے توضعومی تومبر وعنایت میرے مال پر فرما نی ہے ، اس محمنعلق مجمد عرض كرنے كا اداده ب يعقيقت برب كراس بحث كوطول دينے بنے سارى طبيعت إ باكرتی ہے اورعام ناظری کے سیریمی ہے ایک تشکا دسینے والی مجنٹ ہوگی،لیکن اس كاكياكيا ماست كربغي مودودى بعن مصرات كوكسى طرح جين بنيل لين دينا ادروه بيايي اسینے بودسے اور سے بیان واہی لا لاکر جمعتی مولانا مودودی کی مندیں بوامتر کے ہرفردگی وكالت كرنے پر تنكے بوستے ہيں ہو أكا برامت بيں سيكسى نے آج تك بنياں كى ينظا نست والوكيت المصيل الميري اب تك كالمحث بين مهنا بعض مقامات برمروان كا ذكرا كي ہے۔ بینات (کراچی) کے ذکورہ شمارے ہیں مروان سے متعلق ان مندومات کا تباقب كياكياب، اس كالنعبيلي جائزه لبنا تومير دست مكن تبيين ب ، تا مم اس تعاقب م بعق اجزار البير بي مين پرتبصره واستدراک منرودی محسوس موتلسہے-متدرك كي حديث

مولانامودودی نے خلافت و طوکتیت میں صغرم عاہر مروان کے متعلق البدایہ کی

ایک دوایت کا موالہ دیا ہتا۔ هریر البلاغ نے اس روایت کو مُشتبہ قراد دسیتے ہو سے

ایک وہریر بیان کی ہتی کہ اس بین بی کریم سلی الشّرطیہ و سلّم کی طرف ہو الفاظ: لعن الله للیکم
وما ول نسوب کیے گئے ہیں وہ مشکوک معلوم ہوتے ہیں۔ مَیں نے اس کے جواب
میں تحریر کیا ہتا کہ البی ستور دروایا مت صوری و تا و بی بی موجود ہیں۔ مثلاً مستدرک
مام ماکم جم بلدم صغرابہ م برحصرت جمد الشّری ذبیر فیسے مروی ہے کردمول الشّر صلی اللّه معلی اللّه علی اللّه علی اللّه علی منازم اور اس کے بھٹے (مروان) پر لعنت کی ہے اور اس روا بت کے متعلق امام ذاہی تن نے میں فرایا ہے کہ میسے ہے۔ جو رتھی صاحب نے اس پر اکھا تھا کہ " تو تبر

دلانے پرئی نے متدرک سے دیورع کیااور سمے ہے مدین مذیحے کے ما تدل گئی اور سمے ہے مدین مذیحے کے ما تدل گئی اور سمے ہے مدین مذیح کے درایا اس پر تنقید کرتے ہوئے انتا جی مولانا مفتی وہ سن ما دب اور کی نے ہو کہ درایا ہے اس کاما صل ہے کہ متطلب ہے ہم تطرائے کا مطلب ہے ہم انظا ذہ تی کہ ما خط ذہ تی کہ متا ہے کہ اور ہم کوئی کام درکری تب مطلب ہے ہم کا کداس کی صحت میں اور ہم کوئی کام درکری تب مطلب ہے ہم کا کداس کی صحت میں اور ہم کوئی کام در کری تب مطلب ہے ہم کوئی کداس کی صحت میں منظا فراند کر الب ہے میرے نہیں۔ منظا منظ ذم ہی سے قبول فرالد ہوں ایرانی ہے مولانا مقالی کا مواد کر الب تقالے مروان در مول میں ہے اس دوایت کا مدار ای درشدین پر سے موخود اور اس کا مداد اگر اند کڈاب تھا۔ مروان اور مول مرتب کا مدار ای درشدین پر سے موخود اور اس کا مداد اگر اند کڈاب تھا۔ مروان کو در خوا مرتب کا مدار ایک مقالے کا موموع ہے یا ہے موان اور موان کہ کے ایک ایک ایک ایک بات پر جالی دو اور جی اور کام کیا جائے گا ۔ اس بات پر جالی دو اور جی ان کے سے جان کا موموع ہی میں مدروری با تیں عومی کرنے پر اکتفا کروں گا۔

پہلی ہات بہ ہے کہ امام مائم کی تعجے سے امام ذہبی جب کہی اظہادِ اختاا ون کرنے
ہیں یا دیمجے المحصف کے بعد زاید کلام کرتے ہیں، تواس سے سرحال ہیں یہ لازم نہیں آتاکردہ
مدمیث کو موفوع و مرد در قرار دے رہے ہیں ۔ اسی ہے امام ذہبی کا انداز اور الفاظ ہر جگہ
کمسال نہیں ہوتے ۔کی جگر و چنی ارتعلمیت کے ساتھ لا، والشہ و فیرہ الفاظ کے ساتھ تنظید
کرستے ہیں، اور لیعن دفور م الفاظ امتنعال کرستے ہیں مورست واقعی ہے ہے کہ امام ماکم جسلے
جواحا دیث مستدرک ہیں جس کی ہیں، ان کے ٹردیک یہ احادیث اکثر و بیشتر بخاری و سلم کی
شرائط پر بوری اثری ہیں اور سرطمت سے خالی ہیں۔ اس کے برعکس امام ذہبی کے بیان خلاف
کامقعدود العموم یہ مرتاہے کہ قال موریث شیخین یا ان ہیں سے کسی ایک کی شرط پر نہیں ہے ۔ اس

ر بودیں محدثتی معاصیہ سنے مجرلینے اس موقعت سے دجوع کرتے ہوئے لکھ وہاکہ ان کا اعتراست میچے نہ کتا اور بھیات والوں کی بات وہ معت ہے تعصین معنول سے آمنویں الماضلم ہو۔

نہیں ہوتا کہ سندرک کی کوئی مدمیت علی شرط الشیخیں تہیں آو میں وہ کا رخانہ رفض ہی کی پریاواد سے اوس طرح توستدرک ہی نہیں بلکہ صحاح کی بہت سی اما دیث سے میں ہا تقد د معونا پیسے سے

مثال كے طور پرُسندرك بلداق ل مغرورى درسرى مديث برا،م ماكم محصق بن كريمان معیمین کی شرط پر ہے۔ محصے اس میں علّمت کا علم تبیں، نیکن کا اس اسے اسے اسے ہیں لیا اس پرامام ذہبی فرماتے ہیں کو اس بی ایک راوی ایسا ہے میں سے فقط بخاری نے تخریج کا سہے، مسلم شیر نبین کی بیراب ذہری کے اس دیادک سے کیا برسرمیٹ بانکل معلول اورسا قط الکا علیا و مومهائے گی ؟ استے صفر وہ برایک مدمیث پرامام ذہبی فرماتے بی کراس کا ایک راوی عزیز الحدميث ہے اوراس مے تحرين ميں رواميت بنين لي گئے۔اسي طرح صفحه او پرانک مدميث کے ایک دادی کے متعنق فرائے ہیں کہ وہ کٹیرالوہم ہے۔اب کیایہ مسب ا ما دمیث ایمنون قرار بأبس كى الهي مال اس مدسيث كاسب مس سحمتعلق مغتى مساحب فتوى وسب وسبع بيس كروه ا مول مدیث کے معیادی پر بوری نہیں اترتی ۔ امام ذہبی فیے اس مدیث کے ایک راوی احدبن محدبن حجاج دِشدبنی کےمتعلق صروت یہ کہا ہے کہ اسسے ابنِ عَدِی نے منعبعث کہاہے۔ اب یہ تزالیی جرح ہے کرمحاح منہ کے میں سے تمادرادی اے ہیں ہواس سے محفوظ نہیں ہوسکے۔ معلص کے رہال اور منزوع مدیریث کا جس نے مجی مطالعہ کیا ہے وہ اس سے سبے خبرتہاں مرسكتاراين عدى كي تعنيب سيراين وتروين كادا فعنى يا مجموعًا بلونا لازم نهيان أمّا -

یہ بات فی الواقع بڑی جمیب و فریب ہے کہ جس داوی کی دوایت موانا مودودی یاان کی تائید میں دائم کی فرد النہ ہے۔ اس میں فود اکیر سے بڑ باتے ہیںا وروہ دی بان ورائی ہیں ہے۔ اس کی متعدد مثالیاں محد نقی صاحب دادی جمیٹ سے داختی اور کر آب ہی جاتا ہے۔ بی تے اس کی متعدد مثالیاں محد نقی صاحب کے مضایین جس بھی دیکھی ہیں۔ مثلاً: این جریری ایک دوایت جس کا خلافت و طوکست میں موالہ دیا تھی تھا، اس کے مضایین جس کا ایک دادی مجالد ہی معید ہے، اس کے متعلق اصحاب رجال سے اتوال میں کر بیون کرتے ہوئے اپنی گا ہی ہے۔ مضح ۲۰ پر جمتانی صاحب تھے ہیں کا ان کوی ایک کے تو منعید ہے، میں مات ہے۔ جمہول ہے، ایک متعدہ ہے، میں میں انتخاب سے مجمول ہے، کے تو منعید ہے۔ بی جو ڈا ہے، مثیدہ ہے، جمہول ہے، کے تو منعید ہے۔ بی جو ڈا ہے، مثیدہ ہے، جمہول ہے،

اب اس رادی ابن دِ شدین کانجی بین مال ہے کہ اسے من اس لیے رگر دانیا رہا ہے کہ اسے من اس لیے رگر دانیا رہا ہے کہ اس کی روز ابت بین سنے مولانا موڈود دی کی خمنی تائیر میں بہیش کر دی سے اور دگر بر نوالے یہ معمول ما سنے ہی کہ اس طرح سکے اقوال مجرح قریجا نش کرامام ابو مغیقہ دھے بنا اس کھی بہت

سله مولانا ابوالوفار افغانی ایک طرز پایضفی عالم بن بنهوں نے اسمنا دن کی متعدّ واقبها ب کت مختق و این عندی ساخد مصافد مصاور بردراً با دو دکن بی شافع کرائی بی و دائی فرخ کیلیے لیجہ اسپارا لما دو انتحابیہ کے کا کستیق اوارہ فائم کیا ہے۔ یہ مدرمہ نظامیہ بی استاذ بی تھے۔ ان کرسلمنے جمع تی خانی صام بیلے مول کی بیٹیہ سے کہا کہ کے بیٹا اس ایس کے بیٹی سے رجالہ کے بیٹی اس اور محد مجالہ کی بیٹی مول کے بیٹی اس کے بیٹی اس اور کی کت بیٹی مول کے بیٹی اس کے بیٹی اس اور کی مول کے ایس کے بیٹی اس کے بیٹی اس کے بیٹی اس اور کی میں مورث کا ہے والے اور کی میں مورث کا ہے اور کی بیٹی مول کے میں اور کی بیٹی مول کی میں مورث کا ہے اور کی بیٹی مول کی میں مورث کا ہے اور کی بیٹی مول کی میں مورث کا ہے اور کی بیٹی میں مورث کی ہے اور کی بیٹی مول کی میں مورث کی مول کے میں مورث کی ہے اور کی بیٹی مول کی میں مورث کی دو ایس ای مول مول کی دو ایس کی دو ایس کی مول کے میں مورث کی دو ایس ای مول کی دو ایس ای مول کی دو ایس ای مول مول کی دو ایس ای مول کی دو ایس کی دو ایس کی دو ایس کی دو ایس ای کی دو ایس ای کرون کی کرون کے ایس کی مول کی دو ایس کی مول کرون کی ایس کی مول کی دو ایس کی کی دو ایس کی کی دو ایس کی کی دو ایس کی دو ایس کی کی دو ایس کی دو ای

سے بہش کے جا سکتے ہیں، ادر کے جاتے ہیں۔ مغتی صاحبان کو جا ہے کروہ ہر بات کو پہلے (چی طرح تولیں، کچر بولیں - امام بخاری تا دیخ کمیرمی امام ابوطیعة ہے کے متعلق کہتے ہیں ا کان مہ جداً اس کمتے اعت زایدہ وعی حدایشہ -

« الإمنيفرمرجي عقد الله في فقر الدرمديث كمتعلق مكوت كياكياسه إ

تاديخ مغيري اى سيمبي يخت ترالغاظ بي بوئي نقل نهي كرنامها برتا يمسندا حرم محارح ميستة سى كرئمنن دارى بين امام الومنيغ التيسيدكوني مدميث روابيت تبهين كاكن عمر كمياس بنابروه متروك ومجهول شاركيد مائيس محيرة رمبال كي كما بون مي مسيكسى رادى كيمتعلق حرح دكال كرديكم لينا اودنس نقطراس كى برا پركسى دوايت كودة كرديرًا عليم مذبيث كامحن على مطابع كرسنة الول كاكام ہے بیرح واندیں كى كتابوں ميں كم ہى داوى اليے لميں محريجن كى مب نے تعدیل كى ہو، ور نہیٹنٹر برکسی نرکسی نے برح کی ہے، گراس کے باوبود کمیاد حدثین سلے ال مجروسین کی اماديث دمريت يركه اپني كما يول بي لحابي، المكرمحذين وفقهاء لسينے مسلك كى تا تير دبي جی اما دیث سے استدلال کرتے ہیں، ان ہی سے مکٹرت الیی ہی جن سے را دی کسی مز كى كے نزد بك جروح بي- ب امول مخد عي كے بال كم ہے سے تدريب الرادى وفيد، ين بيان كياكيا سب كرائمة جمع وتعديل من سيكسى أيك في الرايك راوي كي توثيق و تعدیل کردی بوتهاس دادی پرچن برح افزانداز نهیاس بوگی-امام نسانی کا پرشهورسلک سم ا دراسے دوسروں۔ نے می انتیاد کیا ہے کوجی وادی کے ترک پر محدثین کا ایماع مرموء وه متروک و بجروح شمارمز بوگاا وراس سے مدیرث بی جلنے کی -

ین نے معنرت جدا نہ اور ایک جمیں مدیث کا موالم مستقرارک سے دیا ہے۔
اس کے ساتھ مفتی ولی حسن صاحب نے مستقرارک کی اسی منہوں کی جعن وہری دوایات

میں کی انقطاع اور ایک ججول دادی کی نشان دہی فرمائی ہے۔ میری بھری ہی ہی اسکاکہ جن دوایات

کری نے نو دہی قابل فتل ہمیں مجھاء ان ہر خامر فرسائی کی کیاما جت تھے۔ تا ہم فتی صاحب ہو مونی

سے یہ امر تو محقی نہ ہوگا کوکسی دوارت کی کسی بھی مستقری کام ہونے سے یہ الازم ہمیں اُتا
کہ اس کا بنی منروز فیر مجھے یا موجوع ہو میں تھی سے کہ یہ تن یا اس کے قواب و شوا بعد و مسری اسناد

میمے سے مردی ہوں ۔ امام این ہوزی نے اسی طرح بیعتی اما دیرے پر مین معاح بلکمیجین کی امادیث ہی ہیں) موخوع ہونے کا کھ دیا اور محتی اس بنا پر دیگا دیا کہ ہوسند ان کے سلسنے کھنی اس کے داوی ہووے سنتے ۔ اب یہی صورت ہماں ور پہیٹس ہے کہ بدلسنت والامعنمون متعدد امادیث میں مذکورے سنتے ۔ اب یہی صورت ہماں در پہیٹس ہے کہ بدلسنت والامعنمون متعدد امادیث میں مذکورے ہیں سے میر درست بی اُست مداحد کی ایک مدیرث آخل کرتا ہموں ہوئے میں اسے میر درست بی اُست مداحد کی ایک مدیرث آخل کرتا ہموں ہوئے میں شام دی سے میر درست بی اُست مداحد کی ایک مدیرث آخل کرتا ہموں ہوئے میں ہے میں اسے میر درست بی اُست مداحد کی ایک مدیرث آخل کرتا ہموں ہوئے کہ ایک مدیرث آخل کرتا ہموں ہوئے کہ میں اُست مداحد کی ایک مدیرث آخل کرتا ہموں ہوئے۔ رہے ۔

امام احتر اورد يحرائمه كي احاديث

مسندا گارگی ددایت برہے:

حداثنا عبدالرزاق اناابن عُينينة عن اسماعيل بن الى عالى عن الشعبى قال معت عبدالله بن الزبير وهومستندالى الكعبة وهويقول وسرب على الكعبة لقد لعن سرسول الله سلى الله عليه وسلم فلان المدن صلبه .

یربات با دلی ظاہر سے کر حضرت این دیگر سے حیب بر مدیب بیان کی ہوگی تواسین اس کے دور سے اس کے دور سے مدیب کے مزود تصریح فرمائی ہوگی جی پر اس کے دور سے است قرمائی تھی ، ور در ارشاد تری بالسل مہم اور فیروا منے وہ تا ایکن داویان مدیث کا پر فریقہ سبے کہ کسی فر دشتین کا در شاویان مدیث کا پر فریقہ سبے کہ کسی فر دشتین کا ذکر جب بار بار ایک ہی مفہوم پر شن احا دیر شین گاہ تو تو بھی اوقات وہ نام کو مذرت کے فقط فلاں کا احتظ کر دستے ہیں کو تکر کے والے اور شف والے نے فوب ما اور مروان کے سواکوئی ہو کو نظم مراد ہے۔ اس مدیر شین می میں باپ بیٹے کا ذکر ہے وہ منکم اور مروان کے سواکوئی ہو ہی بین سکتا کیو فکہ گوئی اور باپ بیٹا ایسا اما دیر شین مذکر وہ ہیں جو دور لونت بری ہو ایک ہو ایک بین ساکہ کیو فکہ گوئی اور باپ بیٹا ایسا اما دیر شین مذکر وہی جسیں جو دور د لونت بری ہو کہ اور بریان ما صرب نین مدکری تو مسئول کی اس مدیر شاور اس کے دُوا تا ہر میں اب آگر موان و ل سنین ما صرب نین مذکری تو مسئول میں اس مدیر شاور اس کے دُوا تا ہر میں

طبع آزمائی فرمائیس گراس وادی میں قدم دیکھتے ہوئے برہمی یا در کھیں کہ امام اسحد بی صنب اُلاجائ اعرت یا لیدریث میں اور اُن کے مُسند کی جی سرق یات بر تنقید کی بھی گئی ہے ، ان میں سے ایک ایک کا دفاع حافظ ابن جوج اور دوسر سے محد ہمین نے کر دیا ہے۔ اس بیے محصن کتب میال کے چندا قوال کے بن پر کچھ کہ دینے سے کام نہیں سے گا۔ اس معالی بی کمی آپ کوئنگ دلی نہیں بلکہ جارون جار " فراخد لی "ہی د کھانی پڑے گئے جس کاطعند آب محد تنی معاصب عثمانی کو دے رہے ہیں۔

ميح بخاري . كتاب تغرير مورة التقاف محتحمت ايك معربيث سيعس مي بيان سيسه كأمير معادیم نے جب مروان کو مرسینے کا عامل بنایا تو اس نے بعیت بزر پر بوگوں کو آبادہ کرنے سے لیے خطبہ دبا۔ اس پیمغرسٹ میدائر کی بن ابی بھ<u>ے نے کا تومروان نے کہاکہ بکڑو اِسسے پیم</u>غرست جدائر کی نے مباک ترصنریت ، کشر کے تحریمی بیناہ بی ۔ مروان نے دیاں جاکرکہا کہ یہ دہیمنس ہے۔ متعلن قرآن بی ہے وَاتَّ بِن مَی قَالَ لِوَالِدَهُ يُرِ اُتَ لَكُمّا .....معشریت ماکنٹریشنے ہرو۔یے كريج سے فرما ياكر مصنرت اوكر الحراف كر معان قرآن بس كي نهيں اكر امواستے اس كے کهانشه نے میری برارت نازل فرمانی - بخادی میں تواتناہی واقعہ بیان کیا گیا۔ ہے ، لیکن مورہ اصفاف كے اس مقام كى تغسيري اور اس مديث كى تشريح بين اكثر مفترين و محترثين سف لكھا بيے كهمروال كى اس نلط بها نی سے جواب بی حصریت میدادی اور اون اور صعریت حاکبتر استے مروان کو بیمبی یا و دلایا متعا كهاس پرنهی ملی الشرطبه و آلم سنے امندن كى سبے مثال كے طور پرتقسيرا بن كثيريں اس آييت كى تغسير كرية بروست المام ابن المامة كاير قوانيل كياكياسي كرمروان سيصعنرت حبدالرحان الحكمانة! السهت ابن اللعين الله ي لعن رسول الله ملى الله عليه ولم الألك و «كيا توليين كا بيرانهي سيحبى بررسول السرملي الدُّعليدوهم في معنت كى سيد ؟ مچرما فظابن کپڑایام نسانی کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کرحمنرت ماکنٹری<sup>نے نے</sup> مروان کی

الزام تراشی کے جواب پی فرایا: "مروان محبوث کہتا ہے " مزید فرایا: وُلکن س سول الله صلی الله علیه وسلم لعن ابا مع ان وعرف ان نی صلبه خدر واق نضعن من لعت قائله - "بلردمون النّرسل النّرسل النّرسل و ملّم في موان النّر کي است مي المت الدي المسترد المرب المردمون النّري المنت مي المقدد الرب المرد الله المردم الله النّري المنت مي المقدد الرب المعالميل المنافع المردم الله المنافع المردم الله المنافع المردم الله المنافع المردم الله المنافع الم

أنست ابن اللعبين الما ى لعندل سول الله على الله عليه وسلم - معرا معلى الله عليه وسلم - معرا معلى الله على معرا معلى الله على معرا معلى الله على معرا معرات ماكن المعراب المعر

امام میوطی کی تاریخ الخلفار ایک شہور دمنداول کٹاب ہے ہور در الدسے در الدسے در کسس تقامی کا بجر در ہی ہے۔ یہ در اصل امام ذہبی کی تاریخ کا ایک حامع خلاصر ہے۔ اس بی ہی محضوت معاویہ کے مالات کے آخریں امام نسائی اور این اہی ماتم کے ولیا وسے معزرت ماکٹ یہ کی مکت نفق کی گئی ہے :

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعن ايا مرخ ان ومرح ان في صلبه

مدّ نظر الدر معترت این ایی برا معق مردان کومطعون کرنے کے لیے اکففومی الد طلبه وہم سے علط بات شموب کریسے بیں یا کیا گئے کہا نے اور معایر کرام کا احترام کرسنے کا مطلب آب کے نزدیک یہ ہے کہمروان کی ہرمال بین وکالت و مدافعت کی جائے، اپنے مواسا دی دنیا کورافعنی کھم رایا جائے اور مروان کی ہرمال بی معدیث میرے کی تدیر تی ہوتو اس کا مجی انکار کر دیا جائے ؟ کورافعنی کھم رایا جائے اور مروان پرکسی معدیث میرے کی تدیر تی ہوتو اس کا مجی انکار کر دیا جائے ؟

مفتی و بی حسن معاصب قربات میں کہ بخوائمتہ کے بارے میں بیشتر روایات و صحابات کا رخانۂ دنفن کی پربدا وار بہیں گرئیں مفتی معاصب کو تقیمین والا تا ہوں کئر مسند احد اور صحاب کے معتنفین کا اس کا دخانے ہے۔ معتنفین کا اس کا دخانے ہے۔ کو کی تعلق نہیں کتا۔ باں البتہ رو ایات کی بہت ہی فیکٹر یا ل خود بزوائم تہ اور بٹر عباس کے باں بھی بیالو کھیں ۔ جنائجہ مولانا شبلی نعانی میرة النبی کے دربا ہے ہیں فرمائے ہیں :

" فن تاریخ وروایت پر محوفاد می اسباب الزگریتے ہیں ،ان ہی سب
سے بڑا قوی افر مکومت کا ہوتا ہے لیکن سلاؤں کو بھیشہ اس پر فخر کا موقع حاصل
رہے گاکہ ان کا قالم کو ارسے نہیں دیا۔ مدیثوں کی تدوین بٹوامیتہ کے دمانیں
ہوئی ہے جنہوں نے پہرے فرانے نے ایسے نہیں تک سندھ سے ایشیائے کو چک
اور اندلس تک مساہدیں آئی فاطریخ کی توہین کی اور جمعہ میں بربر انبر معفریت فی رخ پر
لمن کہلوایا ، بین کراوں مدیثیں البیر معاویت و فیرو کے فعنائی ہیں بنوائیں یعیالیوں
سے ذمانے ہیں ایک ایک طیف کے نام بنام پیشین گوئیاں مدیثوں میں داخل
ہوئیں۔ دیکن تیجہ کی ہوئی ، بین اسی ذمانے میں محدیث کا فن اس عن موان کر دی کہ
برمی جو ٹی دو (یتیں ہیں۔ اسی حدیث کا فن اس عن و ماناک سے پاک ہے
برمی جو ٹی دو (یتیں ہیں۔ اس عدیث کا فن اس عن و ماناک سے پاک ہے

یه نوسے سال یوں بنتے ہیں کو اس میں امیر معاویج ظیفہ بنتے اور سی میں ماکرالوالتراس مقام سفام سے اموی منا فات کا خات کا خات کا خات کا خات کی بنا ڈ للے ساس کی کہ سے دَورش و معنرت عمرین جرالعزیز اور خریری ولید کے خشر میر کوچھوڈ کی معترت علی ہی ویو فاطر پر در مرتبر لفنت کی جاتی ہے۔

ا در نوائي اور مهامير موظل النه ادر معانشين يم فيمبر تقير السي مقام برنظر آست بي جهال البيين بونا مها مير مقاء

(سيرة الذي حسراول المبح منتم) اعظم كره المعام معمد ١٩٠٥م معد ١٩٠٨)

بہرکبیت ہو تین رحم اللہ کی قبور اللہ لورسے معرو قربائے، انہوں نے دمرت دوافق و لوامب اور بروام بر و برعب سے ان کارخانوں کی معنوعات کا تارو بود بہمیر کرد کو دیا ، بلکہ انہوں سے ایسی میں اماریٹ کو کھی علائیر بیان فرولیا جن ہی صیبتات بن ام برکی پیٹین گوئی کا گئی تنی ادر بو اسے میں این مان پر کمیں کر صفرت کا اور ابن بریت کے ان مناقب کی ہی نشر و اشاعت کی جو نبی منی الرفطیر و کمیں کر صفرت کا اور ابن بریت کے ان مناقب کی ہی نشر و اسے می اس میں الرفوں کے دلوں سے می اس میں اس میں الرفوں کے دلوں سے می اس میں این مین الرفاع اور انہیں لوگوں کے دلوں سے می کرنے سے میں ان کھی اور جنہیں لوگوں کے دلوں سے می کرنے سے میں این میں اور جنہیں لوگوں کے دلوں سے می کرنے سے میں ان کھی ۔

سپردمت مولانامغنی ولی حسن مساسب کے تعقبات کے جواب ہیں گزادشا سِ بالا ہمہ اکتفاکہتے ہوئے اب بیں چند باہم اس تذہبل کے بادسے میں عوض کروں کا ہو محرم مولانا تھاؤیں مساسب مدیر" بیناست نے رقم فرمائی ہیں۔ مسب سے سیسلے مجھے مروان کے متعلق ان سکے لیج فربل ادشاد پرائی گزادش ہیں کرنا ہے۔ وہ فرمائے ہیں ا

سالمروان کا باب اوراس کی سادی سے بھڑول ملک صاحب سے محدول کا النہ اس کی کیا قریم کریں مسے کر محا ڈالنہ اس کی کیا قریم کریں مسے کر محا ڈالنہ اس ملعول کے صلی نظر سے موالع تریخ کو معنون محمد فاردق دمنی النہ حمد کے خاندان سف معنوت محمد بن عبد العزیزین مروان بن معنوت محمد بن عبد العزیزین مروان بن منکم پردا ہوئے جہ بین مولان مودودی خلیف مراش تسلیم کرتے ہوں سے سکیا فاروق گھرانے کو اس ملعونیت عامر کا انکشاف نہیں ہوا تھا ؟

بينياداتهام

مواناموموون نے میری عیادت پر مید اعتراض وائر کال وار دکھتے ہوستے ترجمان انقران منی سائٹر کا موالددیا ہے ۔ لیکن مَی سے اس ماہ کے ترجان میں کہیں ہمی ہاست نہیں انقران منی سائٹر کا موالددیا ہے ۔ لیکن مَی سنے اس ماہ کے ترجان میں کہیں ہمی ہاست نہیں مکمی کہمردان کا باب اور اس کی مساوی نسل ، ملعون علی لسانی نبوت متنی ۔ مَی نے اس برسے

یں ایک بگرصرت مروان کا لمعون علی لسان نبوت ہونا " بیان کیاہے۔ (منفرہ) اور ایکے مسعے برجی صرون مروان کولعنت زدہ مکھاسہے۔اس سے اسکے <u>مستھے پہن</u>ی ایک بھیم مروان اور دوسری بھی معردانیزن کی معنوی دُرتیت سے الفاظ میرے قلم سے تعلیمیں بیہاں مروانیول سے میری مراددہ لوگ ہی جوانے گفتار و کر داری مروان اور اس کے باپ سے ملتے میں ایس سے مراد سرگز ساری نسی مردان نہیں ہے۔ میرے الفاظ الامعنوی ذریت مہرے متر عا پرشہادت ودلالت کے ملے کافی ہیں۔ ترجان سے متی سے اس شمارے سے علاوہ مجی ، مبهان تك شجيد يا دسب اورجهان تك مين ابني بورى مجت كى ور ف كرد افي كرسكا بهول مين نے یہ بات کہبر کمبی بہبر لکمی کہ مروان یا اس سے باپ کی "معادی کسن" ملعون علی لسای ٹیوت تنتى يتاهم بمي مولانا محداد دلين معاحب اور حجم حمنرات قارئين كے سامنے بير ہات تنها بيت صفائی اور وضاحت کے سائھ بیان کے دیتا ہوں کر اگریجی تی سے ایسی بات کہی ہویا میری كسى باست يدمنهوم اخذبوتا بوكرش خدانخواست مروان كى تا قيامت پورى نيج تك كانس كوالتذبإاس كيربول ملى الدعليه وملم كي لعنت كاستحق مجمتنا بول توكم اس سع زالتر قطعى بإرت كااظهاركمة نامول يبئ بنرار بادا المتركئ بيناه طلب كرتا بمون إس خيال ماطل سسے كم عمرناني بانجوب فليفة وانتدر صنرت عمربي عبدالعزيزكو دمعاذالش اس لصنت كامعدان سمبول بواحا دبیثِ مذکوره بی وارد سبے - بی تو تر یان میلد، د، عدد ۲ بس طافت وملوکتبت پر مجسدے كهستة موست مصنرت نعان بن بشيرى ايك مديث نقل كريكا بول حي بي نبي ملى الدعليه والمم نے پی تخوار ملوکیت اور جبروا مرتبرادکی مکومت سے بہر دوبارہ خالی فسنت علی منہارج نبوّت سے فیا ا کی نوشخیری دی ہے اور سے بھی اکھ میکا ہوں کہ اس مدسیث سے ایک زاوی مبیب بن سالم میرست عمرين عبدالعزيز كے بم عسر تھے، النبول نے بطور بھیرد تذكير ميں مديث معنرت ابن عبدالعزيز کولکم پیچی بختی اور مسائند تحریر کیا تفاکدی ام پرکرتا ہول کہ آپ ہی وہ امپرالمومنین ہول سکے ہواز مرتو نملافت على منهاج النبوة كالحياركري مح اوزحصنريت عمر أس يرتب مسروروشادمان بوئ ىد بات ىعى نمي لىينے ملسلة معنايين ميں وامنے كريچا بول كرمعنرت عمر مين تى ہى تے بنواميّرا درمروان كى متعدد بدعات وميّرَات كاخاتمركيا، مثلاً فدك كومروان في الى عالير باليا مقا اوراس كا

درة معنرت عمر نک بیم بینیا همراک سف است و واده دیامتی الحاک پی شاص کیا ، منبروں پرلین طعن کا خاتمہ آپ ہی سف کیا ۔ اس سے بعد مجد پر میربہ تان کیسے میا تز ہوسکتا ۔ ہے کہ بَرِسَکم اور دوان ، سک ممانة معنرت عمرین عبد العزیز کو کیمی خوانمتہ ملعون مجمتا ہوں ،

معقیقت برسید کران امادیث می منگم کے سائد ہو مادل در مے الفاظ بی ، ان سے مرادمبرست نزدبك متم كابينام وإن يام مرتكم ادرم وان كى ده اولادسه مو اسف اوما ت واخلاق بساس بالبسيط مسعينتي ملتى سب -اس مي مكم يامروان كى سادى اولاد شامل بنبي سب يعكم لسبن ان افعال كى وجرسد لعنت كاستحق بؤا بجراس سير صفور تبوت مين مراد ہوستے اور پی کی دمیرسے اُسٹے اور اگن سے سائٹرمروان کو پرینہ بردم پرنا پڑا اودمروان اپنے ان افعال شنبعد كى ومبسيداس لعنت كالمستحق منا بوافعال عمدينوى كے بعداس سے مما در بوست اودجن کی خبرنی مسلی الندعلیروسکم کوبڈر بعروی دی گئی تننی منطا ہرسہے کہ جبسا مروا ل اوداس کا والداسینے افعال ہی کی بناپرموردِ لعنت بنا، تو*پچرمروِ*ان اودمَّکم کی مساری اولا دکس طرح ملعون فرادبامكتى ب يمكم سح بيس بيير مقرين بي سب ايك مروان ثقا اودمروان سكفي أسك بادم بيني سننے ريرسب ما دات وخعداكل بي اسينے باب سے مشابر منے تو کوئی وجربهی سب کران سب پروعید نری کویسیال کیا جائے۔ مُنگم کا ایک بیٹا اود مروان كابحاني حبدالرحمل بن مكم بمي تومقه المجس سيمينعلق علافران عبدالبر استيعاب بين مكيت من كأن لا برئ س أى مروان -

حداس سيحغيالامت ونظريات مروان سيرفخ تمعت ستقرع

اب آخر کیا دہم ہے کہ بنی عبدالرجن کی ملحون مجھول۔ میرسے مثلا دن اورمیری پہٹی کروہ امادیث کے مثالات جینات کا براحتراض آئی طرح کا ہے جی طرح کا احتراض بنوائمیہ کے لعب دو مرسے حالی ہی بنی النہ میں واقع ہے ان اور نا دات کے مثلات کرتے ہیں ہو بنوائمیہ اور بنو مروان کی مذمت ہیں دیگر احادیث ہیں وارد ہیں اور دلیل ہی دی مباتی ہے کہ ان کی زد مصرت معالی اور دلیل ہی دی مباتی ہے کہ ان کی زد مصرت عثان اور عمری جدات کی سند با المحلی ہے معالی تکہ ان میں سے متعدد اما دیت کی سند با المحلی معتان اور محدثین وشادین نے ان سے معنوب حقائ اور محدثرت این محدالور پر کوخارج وسنتی ا

قرار دیا ہے۔ بہر کمیت جس پر النّداور اس کے دمول نے اس کے کرتو توں کی بنا پر لعنت کی ہوء مجھے اسے ملعون علی نسان بوت محصنے یا کہنے میں کوئی تردُّد نہیں ہے۔ بیر بیر کسی پر شاق گزرتی سے توگزرتی دسمے۔

مولانا مجدا دریس صاحب مجدسے اس بات پرختا ہیں کہ بیس نے سفریب مروان کو توب بہر کو مان ہیں کہ بیس کے میں کہ بیس کے میں کا تراوش نہیں بہر کے مطاواتیں منائی ہیں اور میری تحریر مزبول کر کم رہی ہے کہ بیس کی تراوش نہیں ہیں ہیں ہور وہ تہیں انہیں ذوق مودود تہیں کا دکالت سے بنیادی حق سے کون دوک سکتا ہے۔ تاہم وہ یہ مذہبولیں کی مروان کو اکثر محدثین صفار صحابہ ہیں شماد کرتے ہیں۔ ان سے روایت کرنے والوں ہیں اجلّہ تابعین کے علاوہ مبلیل القدر صحابی معفرت میں احرار سے موان کی احاد میث روایت کرتے ہیں، امام میں سعدر میں اللّہ عزیر کہی شامل ہیں۔ امام مجاری مروان کی احاد میث روایت کرتے ہیں، امام مالک نے موطان ہیں ان کے نتا وی اور فیصلوں کو بطور تحجہ نقل کیا ہے۔ اگر مروان احمی قماش مالک کا آدمی مقامی ہیں ان کے مطاکر دہ خطابات کا مستمت کیا صرحت مروان رہ مباتا ہے وہ بنائیں کہ اس صورت میں ان کے عطاکر دہ خطابات کا مستمت کیا صرحت مروان رہ مباتا ہے وہ دہ بنائیں کہ اس صورت میں ان کے عطاکر دہ خطابات کا مستمت کیا صرحت مروان رہ مباتا ہے وہ اور کہ صحابہ وزا بعیان وغیرواس کی لیہ بیٹ ہیں نہیں آجا ہے۔

مالکت ر مجناری کی روایست مروان

بناب مولانا محمرادر میں ماصب نے اسٹے قلم سے جولولو کے لاگا کیماں الودا کے ہل کر انجیر سے بین ان پر نور سے واشگات اشائیں کچرعون کر تا توشا پر مُور ادب ہولیکن مُن کیا ۔

یہ دریا فت کر مکتا ہوں کہ جب مروان کو "اکثر محد نمین" صغار صحابہ میں شار کہتے ہیں اورا ام بخا کی اس سے رو ایت بیان کرنے کی بنا پر مروان کی بالیت قدر میں اورا منا تہ ہم وہا تاہے تو کھر آپ مؤرب مروان" اور " اس قیاش کا آدمی " کہ مرکم کیوں" تو ہین صحابہ" کا اردی کا ب فرمار سے بیں۔

اب الفاظ مجمی تو کسی شنی کے قلم سے شہیں شکھنے میا ہمیں، آپ کی ذبان قلم کو تو رافضی افسا فوں سے بالفاظ مجمی تو کسی کر کی اثر قبول بہن کر خامی اور ایسے اور ایسے فل دو مر سے "منتیوں" کی طرح جب بھی مروان کا ذکر خیر ہو ،

و آپ کو بھی معدر ست مروان دمنی الشرعنہ رقم فرانا جا ہیں۔ یہ شیمے وروں نیمے بروں کی بالیسی آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ مروان سے مروان

تفعیں سے کھوں گا، البتہ دو ایت مدیث کے معلی طبیع حقیقت مال اور بھی موقف ہی ہے ہوئیں بہلے عدانیت محاب وعدالت دواۃ کی بحث پیس بیان کربھا ہوں۔ بورادی بھی معادی القول نی دوایت الحدیث ہے دہ تو اللہ بہرو ہو، اس کی دوایت بات اُس لی بیاسکتی ہے اور دوایت الحدیث ہے جوہ تو ان سے دوایت اس کے دوایت بات اُس لی بیاسکتی ہے اور کی گئی ہے۔ اس سے مروان کی محابیت و بھالت کا بھوس فرائی مروان سے دوایت اس بنا پر انفذی گئی ہے۔ اس سے مروان کی محابیت و بھالت کا بھوس فرائی مہیں ہوتا، اہام بھادی ہے ۔ اس سے تنہا کو تی دوایت موخرست مردی ہوتو وہ مدولات کو تو ایت موزی ہوتو وہ بھوری تو ایست مردی ہوتو وہ بھوری قرار کے مائے مقرون وطحق کرکے کی ہے۔ تاہم اُس سے تنہا کو تی دوایت مردی ہوتو وہ بھی قابل قبول ہے کیز کہ امام بھادی کے تردیک مصرت عردہ بن اور کی توال سے کیز کہ امام بھادی کے تردیک مصرت عردہ درج ذیل ہے، سے انہوں نے مشتم فی العدب نہیں تھا، اس کے متعلق ما فظا این تی کھوٹے درج ذیل ہے، سے انہوں نے دریم خوان دیا جدی السادی ،العنص التا می بیں جروں داوروں پر کبٹ کوٹے ہوئے مروان کے دریم خوان دیا ہم

فأفرد حمل عنه سهل بن سعده وعرود وعلى بن الحسين وابو بكر بن عبدالرحلي بن الحويث وهولاء اخرج المفارى احاديثهم عند في محيح مدما كان اميرًا عندهم بالمدينة قبل ان يبدومنه في الخلاف على بن الزبير ما بدا-

"مردان سے منزت مهل بن معد، عروه، علی بن صین اور انو بکر بن عبدالرحل نے بوصد بیٹ اور انو بکر بن عبدالرحل نے بوصد بیٹ نی سے اور ان کی تخریج امام بخادی سنے مجمع بین کی ہے ، یہ اس وقت کی بات سے معدرت دہ ان ام عاب کی موجود کی بی امیر مدینہ مقا اور وہ بیت تک اک سے معذرت این زبیر کی کا افغات کا ممد در مہیں مؤاتا ہے

ان جرائے اس بیان سے دامنے ہوتا ہے کہ ان مذکورہ بالا حضرات نے موان سطی دفت تک دوایت انذکی ہے ، تیب تک اس نے معشرت جدال رائع بن زبیر کے مقابلے میں اپنی منظنت قائم کرنے سے اپنی کوار نیام سے نہیں تکائی تی اور اسی ڈیانے کی مرویات مروان کو امام بخاری نے جو جی لیا ہے ۔ جم مبرسے خیال ہی یہ تحدید وقصیع کچوزیاں مغید نہیں سے کیونکہ مروان سے کا دان سے میلی میں کی مدروان کی سادی زیاد ترین

کے بار ور بہب اس مے كذب فى الحديث كا فموت نہيں التا تواس كى روايت بلاتاً ملى لى كى بہد اور بى مانى مولىميد مراس سے اس كے معائب دمثالب كالدرم نهيں موجلتے واتى رہى يد بات كه "امام مالك" خروان كفتي فرآ وي اورفيعيلول كوبطود يجبت بيش كياسير" تواس كي سخیفت بے ہے کہ برقیمیلے درامل مرینة المنبی کے کمین اصحاب دسول الدّم اللّم علیہ وسلّم سے ا بھاعی عمل پیمنی سنفے جس کی خلاف ورزی مریز میں دسہتے ہوستے آسان مزمتی ۔ اس سے باوجود مروان نے متعدد بدمات وحمد ثابت کورائے کرنے کی کوشش کی جن کی تعبویب مزاہ م مالکہ ہے بإكسى دومرساء محدث وفقيها في اور مرجن برعى كرسن كى بر إن آج مربر بنهات ياكسى د وسرسے خص کومپوسکتی سہے ۔ مثال کے طور پرحمیدین سے سیسے خطبہ نما ارسے <u>بہلے</u> دینا اور اس سے سیسے منبر کا امہمام کرنا ، آخران مردانی فیصلوں کو اُمّسین شمر میں سے اُس وقت سے سے کرآج تک مجتن سے اناسیے۔ امام مالک نے مؤتطا ہیں آنخصورا درخلفائے را مثلاین كى منتت بيان كىسب كروه خطية عيدين نما ز كے بعد يرست منے محرمروان كى" مُنت، كا ذكرمبي كيارناه ولى النُّرمها حب سنة مسوّى بي تعريبًا سائْدامِكَه شيوخِ مالك كونام بنام بيان كب سے گرمروان کا نام مجھے ان میں کہیں نظر نہیں آیا، بلکرامام ابن حرم نے توبیاں نکس مکھا سے کہ ما لکیرکاعمل ابل مدینہ کو بطور حجتنت پیش کرٹا ہے کا رہے ، کمیونکہ ویال مروان ہی سے زما ہنے سے تغير سُنن كا آغاز بوكيا مقا-

میرے بخاری الواب العیدین، باب آلخروج الحالمسلی بغیر منبر اور دوسری کشب مدیث میں تعمیر کے ہے کہ مرد ان سے بومنبر ٹماذ عید کے بیے خاص طور پر مزوایا تھا جب وہ اس پر نماز جبد سے مہلے ہی جڑھنے دھا قرحصرت ابوسعید خدرت سے اس کا داس کو کرکھینے لیا محر مروان دامن مجرا کرمنبر میہ براجان موگیا ۔اس سے بود معشرت ابوسعید فراکسیڈ فرماتے ہیں :

فقلت له غيرتم والله فقال اباسعيده قد ذهب ما تعلم فقلت ما اعلم والله فقال اباسعيده قد دهب ما تعلم والله تعدم ما اعلم والله تعدم والله والله تعدم والله تعدم والله تعدم والله تعدم والله تعدم والله والله

مدیس نے مروان سے کہاندا کا تعم ہے (امر شریعت پی) تغیر وتبدّل کردیا۔ تو مروان كينے لگا، اومعيد ح كجيتم مائتے ہو، اس كا دُور گزرج كا- يَن نے (معزمت اومعيد نے ہواب دیا ،خداکی قسم ہو کچر کی جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے ہو کم نہیں جانتا ؟ اب برشفس دیکیوسکتا ہے کہ معنرت اوسے پڑخدری تومروان کو اس برٹوک سے بیں کہ تو نے اسکام شربیت یں تبدیل کرے خطبے کوتھا ڈیمید پرمقدم کردیا اورمروان اس نماا مت وردی شنّت پرنا دم بوسنے سے بجائے کہ دیاہے کہ ابوسیری علم کا مظاہرہ تم کردسہے ہو، وہ تو قعتهٔ ما منی اور داستان بارینه به کیا سه اُلیا پورکو توال کو داستے » کی شال اس سے موزون ز كوتى اورموسكتى سب به كوتى معاصب أكريم سس يد توقع وكمنت بي كديم محض طعنة الدرنس" اور الزام" توہین صحابہ اسے بھیتے کے سیے ترک مُنّت، منالغین مشریبیت کی بھی داد دسسے کیس کے تو يربهدن بشكل ہے "تغليم محابه" كى آخر يركون سى مسي كرم ساخص سے مداست نبى ملى الله مليروسكم كى مُلّت بيش كى ماتى سبداوروه بواب بن كمتاب كراس كا دوراب لدكرائم ليه خنص كالعظيم وتكريم كرب وأكرا ليصفحنص كحفالات لب كشائي ما تزنهي توفق الرحما أوديرويز ما مب کے خلاف زبان کمونن کیسے مباکز ہے ؟

د بوين ي اكابركامسلك

برلعنت كا ذكربوربال مثيراً تخصنود ليندمردول ملكرن دول كوكبى إ وجرفرا بجالا كيف سيعنع فرمایا \_ بدر الیکن دورسری طرف قرآن و مدبیث بی مین الیمستشنی مثالین موجود بی جن این ا فراد پرانڈ اور اس سے دمول کی احدمت مذکورسے۔ پھرٹولا نامومو من سنے اسپنے کا کابر كرمسلك كى ترجمانى فرمانى بيد معلوم نهين اس فهرست بين كون كون بزرگ شام بين اوران كاافراط وتغربط سنص تبرامسلك كسمقام بربيان بؤاسير سشاه عبدالعزيز محديث دبلوى يقيبنان كاكابرمين شامل مهول سيختبهول سنه دفعن وتثنيث سحددين ايك بسوط كتناسب تعدراتنا عشريه مكعى سب ،ان ست دريج ذيل سوال وجواب فتاوى عزيزي بي منقول

سوال مروان كويراكيف كے بادسے من ابل مُنتسك زديك كيانابت

جواب ابل بيت كى محبت فرائض ايان سيست ندكرلوازم منتت -اددمجت الربيت سے سے كمروان مليرالعن كوئر اكبنا بالميد اوراس سے دل سے بنرار دہنا میا ہیں ۔ علی گخصوص اس نے نہا بہت برسلوکی کی معنریت امام بعبين اورابل بيت كے مائذ اور كابل عداوست ان معنرات سے ركمتا تخا۔ اس خیال سے اس شیعان سے منہا بہت ہی بیز ادر منا با میے ہ دفنادي عزيزي مشتن بامهما كي محدة كي، ناشرمع دكمين اوب منزل، بإكستان يوك، كواي بشتهم عدائے داویزد کے استاذ (الاسانان فولانا الاعلی صاحب مہارتیوری ، بخاری اکتاب الفتن ، مديث، حلكة إمّنى على يدى غلمةٍ من قويش كى تُرْح بي فراستهي،

تدري تاماديث في لعن الحكم والدمي إن وماولد العرجها

مهاما ديث بي مُنكم إحداس كمصبية براهنت وادديه- طبراني اور دومرس محدثين

اس کے بعد دیویر کے شیخ المشائع موفانا محمود الحسن صاحب کا درجے ذیل قول طاحظم ہو

#### بوسنن تريني ملوة عيدين كي تقريب منعتول بهد:

يقال ان ادل من خطب قبل العملوة في العيد ين من ان بن الحكم.
كان من ان بن الحكم ظالما في التمام من العند براعن سنة عليه السلام
وكان يسب انناس في المجامع مثل الجمعة والاعباد والناس كا نوالا
ينتظره ن بعد الصّلوة الى الخطبة لسبّه في اثنا والخطبة فقد م الخطبة
على الصلوة لئ لا ينشوالناس وكانوا ينتظرون المصلوة لا عمالة .

دوکہمہاتا ہے کہ میں نے سب سے کہلے فا زحیدین سے قبل خطیہ دیا وہ مروان ہن مکم تھا۔ مروان سے مد پرے ورسے کا ظالم اور مُنسّب نہوی کو پابھ دکھانے والاا وراسس سے مرد موڈ نے والا تھا اور لوگوں پر جیسے اور جیرین کے جیج استے عام ہیں سب فتم کرتا تھا اور لوگوں پر جیسے اور جیرین کے جیج استے عام ہیں سب فتم کرتا تھا اور لوگ اس سب فتم کی وہر سے نماز عید کے بعد اس کے خطبے کا استظار سیسے فیم بر سے نماز عید کے بعد اس کے خطبے کا استظار تو ماگر بر نقا ہے اس نے نماز پر فطبے کو مقدم کیا تاکہ لوگ منتشر ندم وسکیں کہ بیگم ان سے نماز کو اشتظار تو ناگر بر نقا ہے۔

دالتقریرالترین ۱ نانانهودالحسن مکتبرتعییز بین استای مرا) مولانا دست پراسی گنگری صماحب کے افا دات ترمذی مجومولانا نحدیجیلی صماحب کا ناهلوی نے الکواکب الدری اسکے زیرحنوان جمع کر محصیب واستے میں ان میں اسی مدیرے کی تشرح میں قرآ

اقل من خطب قبل العملاة مران بنية فأسلاة ، فكان يعسوس في خطبته با هل بيت النبي سلى الله عليه وسلم ويسى الادب بهم فلما مران الناس ذالك وإن ليس لهم معارعيلى استماع اذا هم رضى الله عنهم جعلوا ين هبرون اذا فوغوا من العملوية فقده مرمي ان الخطب في ليدجنهم الى سماعها فكان فعله ذالك خيدة طاهم أ فا نكر اعليه وروان في مساعها فكان فعله ذالك خيدة طاهم أ فا نكر اعليه وروان في مساعها فكان فعله ذالك خيدة طاهم أ وا نكر اعليه وروان في مساعها فكان موله والله عنها المراب المنافعة من المراب المنافعة من المراب المنافعة من المراب المنافعة والمن المنافعة المران كراب المنافعة المران المنافعة المران المنافعة المران المنافعة المران المنافعة والمن المنافعة المران المنافعة المران المنافعة المران المنافعة المران المنافعة الم

يه بات بخادى ، معلوّة العيدين كي اس مديث بن مي مذكورسي مس كا مجوعتري مهل نعل كراً بابول كهمروان سنے خود معنرت البرسعيُّ سے كماكہ لوگ غاز حميد كے بعد بھارسے سيے جيھتے ہی نہیں ، اس بیے خطبہ کومقدم کرنا پڑا۔ اب ہولوگ مردان کوصفا دِمحا برمیں شما دکر سکے اس سے مناتب بیان کرتے ہیں، انہیں مندار ایکہ تومور پناج ہیدا درموج کراس موال کا بواب بناج ہے كه آخرمب مسمان بشمولِ محابركرام اس صغيرحابي يكاضل بويد يمنف معيكيوں آن دُوريجل كتے تتے مالانكه معليه منت مستون اورايك طرح سيرنا ذكا معترسية مولان محداد دبس صاحب لينه اكابر كابومسلك بيان قرمار بيان ، اس بيان كروه مسلك كى دوشنى ميں وه ان أكابر كے بار سے ميں كىيا درشاد فرمات يى بى كى اقوال مى سقدائىي درى كىيى د دايد بندى مسلك كے اصل ترجان يرحصرات بي يأكبي ؟ أب فرمات بي كرّم مردان ك كارنامون اوراس كاملول کے اُلچے مجرستے مالات سے مبی اُنکمیں بند نزکر و۔ اس ضیعت کے ہم کرگزاریں گرا کہ بھی مروان ہے۔ اُن کا دناموں سیے پیم ہوٹٹی نر فرمائیں جنہوں نے اس ما مول سے حالات کوالجعائے ہیں بہست براكردارا داكياسه - آب كيته بي اورالهم ذبي كالحواله دبيته بي كرخداست لبنن وكعف والول نے ہجن کا اوڑ منا بھیونا کذرب ونعات کھا، انہوں نے طوفان پڑمیزی سے طومار ٹیا دسکے اورآپ کوٹ پرمعلوم نہیں کرخود امام ذہ بی سنے مروان سے بارسے میں دینی متعدد تعمانیعت میں کیا کچھ لکھا ہے ؛ مر محدثین نے جو کچیومرد ان محصنعلق فریایا ہے۔ میردست میں اس تفصیل میں نہیں مانا چاہتا۔ تاجم آپ نے بو با مراراس امر کا علان کیا کہ بمادے بزرگون کا ذوق بی ہے کہ وہ مروان بر زبان ملعن درازنهبي كريت، اس محرمواب من أب محد بزرگون محرجندا قوال نمونة ويش كرديم

اله مروان اور صفرت الوصيد كايد واقعم عولى فغفلى اختلات محدما تدميح مسلم الدر كركتب

گئے بہہوں سنے مردان پرزبان ملمی دواز کی سہتے ہے۔ عجمید مے غربیب معالطہ

مولانا محدادرلیں ما محب نے آخریں ایک میرت انگیز بات اداثا د فرانی ہے۔ فرماتے بین مر ملک معاصب کوغالب کسی دارالیوریث مین کتب معربیت کی سماعت کا اتفاق بودا بوگا اور طلبة مدميث كى اس عا وت كانجى علم بوگاك ، ه برمديث كى مستدير من سك بورتن مديث مروع كرسف سست يهيلےمعا بى سكے تام پردمنی التہ حمنہ وحتیم کینے كا الترزام كرستے ہیں۔ اب بجاں کا ثرب کی قرارت کرستے ہوستے مبہاں مروان بن الحکم سے نام پرسندختم ہودیاتی ہے، وہاں ملک معاصب م منى الله عنهما كين كا فتوى وي مح يامعا وْالنَّرلعنة الله عليهم كا ؟ بيّنوا توجروا!. اس مریح اشتعال آمیزاورمفالطرخیز عبارت کوبنور پرسف کے با دیجدیں میمجیف سے قامر ہول كراس كاخشاً ومدعا كياسب اور اس كى بناكياس، والرمولان فمدادرس صاسب يه فرمانا باستني کہ امام بخادی سے مروان یا تمکم کوم حابی قراد دیتے ہوسے ان سے کوئی مرفوع ومتعسل معد بیسٹ براه دا مست بی مل الدطیر دستم مستم مجادی شردید ی تخریج کیست، توید باست بالک ظطیسے۔ امام كارئ سندليم بن اليي كوئى مديرت نهي لي ب من وه ان كومماير من شاركه تريس ابني تاريخ مي ال كا قاعده ميركروه بالعوم معابى محدما تقدله محيدة وغيره مندالغاظ وبج كيت بیں یا کوئی الیسی مدریث نقل کرستے ہیں جوان محابی سنے با واسعلہ اسخے شود سے دوابیت کی ہولیکن تا ایخ کیرجلدم منم ۱۸ ۳ ( دائرة المعارصت ) پس مروان سکے تمسیمے میں البی کوئی تعری*ح* نہیں ، بلکہ صرفت ہے سہے کہ

سمع عثمان بن عفان ويسريا ـ

ک میرتنی مساحی این بیشت انکاد کرنے پر فراد و دی این کا معرت مساوی آوران کے گورزمروان وخیرہ معرت کا اُن اور اس میرت مساوی آوران کے گورزمروان وخیرہ معرت کا اُن اور اب بیت پر جمید کے خطیوں میں مرت وُتم اولون طبی کرنے ہے۔ اب وہ مزید میں آئی بحث کوئی کی بھولیں جم میں موانا شیل انعانی اور دیا بدر کے اکا برای مست وُتم کو بطور ایک احق مرت میں کرتے ہیں اور اس کیلیے کسی توالے کی مزودت نہیں موں کرتے ہیں اور دیا بدر کے اکا برای مست و تم کو بطور ایک احق مرت کھی تمان کرہے ہیں اور اس کیلیے کسی توالے کی مزودت نہیں موں کرتے ہیں کہ اور کہ مکا ہے ؟
وی اُراک مراح نے ان کہا ہے اِس کے جاری میں میں میں توقعی میں تا فوق کی دائد تھا کا جاہے اُسے کون دوک مکا ہے ؟

«بين مردان في معترت مثان و بروس دوايت من سي المي المام ذري ميزان الاحترال بي مردان سي ترجي بي معانت قرات بي .
امام ذري ميزان الاحترال بي مردان سي ترجي بي معانت قرات بي .
قال البخاسى : لعريوالنبى مسلى الله عليه وسلم - قلت س دى عن المسرع وعن عثمان وله إعدال مونية ترفساً له المسلامة رمى طلحة

يسهم وتعل وقعل ـ

و بخاری کہتے ہیں : مروان سنے بی کا الشرطیہ وکم کونہیں دیکھا۔ یک دذہبی کہتا ہوں کہ الشرطیہ وکم کونہیں دیکھا۔ یک دذہبی کہتا ہوں کہ اس سے ابتراہ ابتراہ اور حمان سے اوراس سے الحال ہوں کہ اس سے ابتراہ الشرعی سے اوراس سے الحال ہوا کہ الشریعے سالامنی طلب کرتے ہیں مروان سے صفرت طلح ہوا کہ تیرار اور مہدت سے تاگفتنی افعال کا ارتکاب کیا ہے

طبقات ان سعد مین صغرت طفی است در جری با نیخ مختلف اُسناد معمروی به کار اِن است مردان می به کار اِن ایس ایک دوایت عبد الملک بن مردان کی به بر وال کار مین ایک دوایت عبد الملک بن مردان کی به بر وال کار می کابنا بیشا به بر امام بخارتی کابر قول تهدیب التهذیب اور دوم مری کتابون مین می منتقول به که مردان صحابی نهمین مروان کی فرقست مین امام ذر بری کے اس سے شدیر ترا قوال می موجود بین - امام فودی نهر برب الا مرمی فرماتے بین ا

لعربيسهم النبئى ولاسماكُ \_

‹‹مروان سنة حعنود سير مرمديث مُنى نراكب كوديكها ٢

مبح مخاری کے جو نسیخے متداول ہیں اور جن کی مستدامام بخاری تک بہنجیتی ہے،ال ہی

جہال کسی صحابی ہے۔ معسلة استاد مین پہلے ہے وہ ال اکثر ولیشتر صحابی کے ساتھ ہوی العلاق نے کا الفاظ کا موجود ہیں کسی ایک بھر الگرید رہ گئے ہیں تو دو مرسے مقام پران صحابی کے ساتھ ان الفاظ کا اصافہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن مروان یا محکم کا نام جہال بھی آیا ہے، وہ ان رضی المدر عزیز ہیں لکھا گیا ہے۔ مثلاً بخاری، کاب الشروط کی بہلی ہی مدیث صعرمت عُروہ بن زیر ہے مروی ہے است سمع عمدہ وان والمسوس بن عنوم نہ وہ نے الله عنه ما سمع عمدہ وان والمسوس بن عنوم نہ وہ نے الله عنه ما سمع عمدہ وان وار معنرت موران الله عنه ما میں موران وار معنرت موران اور معنرت موران اور معنرت موران اور معنرت موران کی موران کی موران کی موران کی موران کی موران کے والد معنرت موران اور معنرت موران کو مجانب ہے ہو دو فول صحابی ہیں اور انہی کو امام بخاری سے رضی الله میں اور انہی کو امام بخاری سے دونی الله میں اور انہی کو امام بخاری سے دونی الله میں اور موران کو موران

له ولابيه صحبة -«باپ بيش ودول محابی بي

بعرفرات بي:

اما مردان فانه لايومة له سماع من النبي من الله عليه ولم ولا سحية لانه خوج الى الطائف طفلًا لا يعقل لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم إياة الحكم وكان مع إبيه بألطا نعت حتى استخلف مثمان فرد هما.

" میری ان کک مروان کا تعلّق سید، اس کی سماعیت مدیث بی مسلی الترعلیه وسلم" میری از کروان کا تعلیم وسلم" میری و تا بت نہیں ہے اور مزوہ میما ہی ہے ، کیونکہ وہ ایک ملین نا و ان نقاعیب کر ایسے اور مروہ میما ہی ہے ، کیونکہ وہ ایک ملین نا و ان نقاعیب کر ایسے این میں ان ترعلیہ وسلم نے مدینے سے طا نقت کی طرحت

مبا وطن کردیا کتا اوروہ اپنے باپ کے مسائند طالفت ہی ہیں دیا ، حتی کو مصرست عَمَّ اَنْ ظیف ہوستے اور الہول نے دونوں کو والیں بالیا ہے

میرے بخاری میں مروان کی دو رسری روایات کا بھی میری معاملہ ہے کہ حیمال مروان سکے نام بران کی سند کا خاتم برگواسیے وہ سب مُرسَل دوایتیں ہیں الینی مروان سکے بعد کسی صحابی كانام غيرندكورسيرجن سيدمروان سفردوا بيت كى سبىر يداما دبيث مروان سنعنجى كالشر عليه وسلم سے ہرگز نہيں ئنی ہیں۔اب اس سے بعد ہرصا حیب علم یہ دیکیوسکتا سہے کہ مولا نا محداد دلي معاصب كايرموال كتناعجيب وغريب سبيركه «بخاري تشرنعيت بي بهال مروان بن منكم كے نام پرسند ختم موتی ہے وہاں ملک مساحب منی الشرعنہا کہیں محے یا بعنۃ اللہ . . . . كافتوى ديسك ؛ بن ندمنتي مون ، ند مجھے لعنت كھيجنے كا زيادہ ذوق وشوق ہے ، مگر بخاری نشرلعین پڑھتے ہوئے ئیں اس سے معسّفت امام بخادی ہی سکے طریقے پڑھل کروں گا اورمروان ا درمکم کورمنی الندعنها سرگزنهی کهول گا ،حب کرمیرسے نزدیک وهمحانی نبیں ا وران پرمدسیت بس نصنت بھی وار دسہے۔ تھے معلوم نہیں کروہ کونسا مد دادالحدمیث، سہے یا مقاص بی بخاری کا درس دسیتے ہوئے حب اس پاپ جیٹے کا نام آ نکسہے ، وہاں طلب و ا سا تذه مروان بن الحكم دمني فيختها كمن كا ابتهام فراسته بي ؟ مولانا موصوحت سسے ورخوامت سے کہ وہ میری اور دوسرسے طالبان علم کی معلومات میں امتا فرقر ماکیں اور قراحیت م البیر ودرالحدیث " ادر ان کے معلین وفارغین سے نام شائع فرما دیں جو فرارت بخاری کے دوران ہی مروان بن حکم رمنی اللہ عنہما کا ورد کرستے رسیتے ہیں۔ بھر ریمعی دا منے فرادیں کہ برفعل اس مزعیمہ مسلک اکا ہر سے کہاں تک موافق سبے میں کی کروسے اس باپ جيئے سکے بنے نہ رضی النّرحنها کہنا وواسسے ندلعنہما النّہ کہنا۔

مروان كاباب

مجر خضب بالاستے خضریب برہے کہ فاضل مریر بتینات مروان کے مما تو تھکم کو بھی ٹٹر کیب کرسے دونوں محیحق میں دھنی الٹرعنہا کی قرادت کا الٹزام جا ہتے ہیں اور خالبًا مریر موصوب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ملکم کو بھی دھنی الٹرعنہ بناسنے کی سعی فرمائی سہے بھکم دہ خص ہے ہومنا فقین مریزہ سے سا فرہا در کھرکرانہیں نیں ملی الشرعلیہ وہم اور سلما فول کے دار اور خیرائمور سے آگاہ کرتا تھا۔ محدثین ومؤرخین کا بیان ہے کہ وہ کہمی تونی ملی الشہ علیہ درتم کے نطق مبادک کی فقل آگاہ تے ہوئے ایک معنوی انداز ہیں ہوت تھا، کہمی ہے ہے ہوئے ایک معنوی انداز ہیں ہوت تھا، کہمی ہے جرات ہوئے آئے خصور کی خصوصی رفتا رہم ادک کی تعلیم آئا دتا تھا ، اور نبی ملی الشرطیم وسلم ہے جرات میں اس کو شاد کیا گیا ہے کہ اس نحق کی گفتا دور فتاد ہیں لیک طرح کا تصنیح اور فسا دہید ما جو گیا تھا کہ وہ کہ اللے بیمن اقوال کے مطابق پی خصوصی گھروں ہیں ہوگیا تھا کہ وہ کہ ذالک بیمن اقوال کے مطابق پی خصوصی گھروں ہیں جماعت کی بنا پر اسے نبی اگرم ملی الشرطیم دسلم نے مدینہ ہدر کرے طابقت ہیں قید کر دیا تھا اور کو سٹس کے بادجود حضرت ابو بکر دعم رمنی الشرطیم میں انداز میں

وقد كان ابوره الحكم من البراعال النبى صلى الله عليه وسلم والما اسليم بومرالفتح وقدم الحكم من النبى بيئة تم طروه النبى بي والما المالطالفت وما تبها ومران كان البرالاسباب في حصارع تمان -

اب اگرایساباب در بینایمی دونی الله عنها بی تو پهرکم دیجی کری الدین ای بی دونی الله عنها بی تو پهرکم دیجی کری الدین ای بی دونی الله عنها بی تو پهرکم دیجی کری الدین ای بی دم رست دم تک مدسین بین مسلمانوں سے معاشر سے بی دم بی دام بی دون مؤاسے نی میل الدی علیم دستم سنے اس کا جنازه بھی اور مسلم اور سنم سنے اس کا جنازه بھی

پڑھا یا اور اس کے کفن کے بیے اپنا ہر بین مبادک بھی عطا فروایا ہے لوگ اپنا الا فوت " بر بنار ہے بین کردسکم اور اس کے بیٹے پر ڈ بان طعن وماڈنڈی جائے " ان کی نکا ہ سے سور ہ احزاب کی وہ اکیت تو گزری ہوگی جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ، إِنَّ الَّذِ بِنَ مُؤْدُونَ فَنَ الله وَسَ سُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي اللّٰهُ فِيا وَالْاَحْدَةِ وَاعَدُنَّ لَهُمْ عَدَا أَبَا مُهم يُناً۔

اپے معہوں میں جمعن صمنا میں نے یہ فاہد ویا تھا کہ حدیث میں تککم اور اس سے بیشے پر لعنت وارد سے اور یہ اُن چند مقامات میں سے ایک سے جہاں جمد تنی صاحب عثما تی اسے جہاں جمد تنی صاحب عثما تی الباغ می کو تقر دیا طہار اُنفاق کر فیا تھا بھی جیب بات ہے کہ جہات مے کہ تبینات میں نے اس پر فور اُلا الم الماغ می کو لقر دیا طروری مجھا اورموال المولی صاحب اورموال نا محمدا درمی صاحب نے فر کو مثما تی صاحب کے کو مثما تی صاحب کو کمک بہتے ہے نے افرم وان اور تکم کے مناقب بیان فرمانے کی کوشش میں کے یہ کو مشافی صاحب کو کمک بہتے ہے نے افرم وان اور تکم کے مناقب بیان فرمانے کی کوشش کی ۔ یہ کو مشافی صاحب کے کہ اُلا اندازہ قادیمین خود بی کرمیکتے ہیں ۔ ووسری طرف جانب می اس میں ماحب نے ہو اُلی زوند دیگا تی ہے وہ می فاصلہ ہو ۔ انبلاغ سے جادی الاُولی الله ولی ولی الله ول

"احقرفے ذی الحقرے البلاغ میں کھر دیا تھا کہ ملک ماصب کے فیئے
ہوستے توالے کے مطابق مستدرک فیم الدیم بولدیم پر نجیے یہ مدیریٹ سند بھی کے ساتھ ملگئی ہیں کی مانظ ذہ ہی نے بھی توثیق کی ہے ۔ اب رہیج الثانی سے بہنات ہی مانظرت مولانا مفتی وئی سن ما محب اولی کا ایک منمون شائع ہوا
ہیات ہی میں انہوں نے میری اس عہادت پرگرفت کر کے مدیث کی مفتل
محقیق درج فرمائی ہے ۔ اب ہیں مولانا مفتی وئی سن صاحب مظلم کی بھیت پرمطین ہوں اوراس تنہیہ بران کا نمرگرزاد سمجھے مدیر قینات سے ان الفاظ سے بھی پُر دا اتفاق ہے کہ بھارے بزرگوں کا ذوق میں ہے کہ موان کون صحابرکراکی کے مفتوں مقب دین انڈونر سے جا بھا یا وکونے ہیں ، مناس پر زبان ملمون دواذ

اب البلاغ كى يرمرا جعت كيااس امركا واضح ثورت نهيں ہے كہ برلوگ اپنے كروہ كى

مدتک من تراساجی بگویم قوم اصاحی مگوی کی روش بر کاربندی میمی بات مسیم شنااد رغلط بات پر د مناان کے بیے بالک مہل ہے جمعے یہ ابنے <u>سلتے کا آدی مجمعۃ ہیں،</u> وہ اگر نہا بیت کمزور اور واہی باست کہر دسے، تربیمی اسے لیک کرلیں سکے اور جوان کی بین کا ممبر نہ ہو، اس کے معلسطیں ان کی معفراند بی " فوڈ ا ان کا میا *کا چوڈ ہسے گی*۔ ان معنرات سے میری یے گذارش سب كرد جمهورال سُنت كم ملك "اورد أب كما كاير كادن " كالحقين ك تقلي محف ستائش بابمي سب بورسد نهرين موسكته، منطى بحثول بين بود ا ادر فيرمحكم استدلال محف اس طرح کی مجبتیوں سے موزّر اور مباندار موسکتا ہے کہ آپ دومروں سے لیے «مبلاكنا رافعنى، ذو بِيّ مودود تبت كا دكيل، را فعنيّت كاجديدا يْرْمِيشن، كا دخا مزرفض كي بيدا دار" - اوداس طرح سك دوسرس عاميان اورمعيا يرمشرافت وثقابست سع فروتر الغاظ استعال کریں۔ اگر آپ انبیار علیہم السّلام کے دار ث اور ان کے خلق کے ما س ہیں، تو آپ کویه تنابز بالالقاب اورفقرسے بازیاں زیب تہیں دیبی، مذان کی مددسے مواتی اور خیری تی كودندن وقرارنعبسب بوسكتاسه ولبلس باست ماسبيدا درمنواسي المعن وشنيع ادريمزو لمزسے کام نکاسلنے کی سبی ناکام مہ فرملستے۔

اندکے پہیٹیں توگئتم و بیل ترسب پرم کہ تُو آذردہ شوی ورزسخی بسیارامسنت ایکس اورقہ قومی

المخرین ایک ادرمنی صاحب کا بصیرت افروز فتوی کیمی ہمریّہ قارین ہے ۔ یہ المقتیم المریّہ قارین ہے ۔ یہ المقتیم القرآن (راولین فری) جادی الاولی ۱۹ سامر جی شائع بو اسے مفتی مساحب سے بوجھا گیا کہ "کیا مروان نبی ملی الشرطنی دستم کے محابی سے اور کیا ان کو نبیت کہنا ما کونے اور کیا ان کونیسٹ کہنا ما کونے ہیں السام کے تبھیے ان تدارکی ما کونے ہمنتی ما حیب فرائے ہیں ،

مدمروان کو اممارالرمبال کی کتابوں میں صحابہ کے سلسلمیں مکھتے ہیں آئے تھنر ملی اللہ علیہ دسم کے زمانہ ہم این کی بھیائٹش ہوتی سے بعد از بجرت ۔ ان سے بات ملی اللہ علیہ وسم اللہ میں ان سے باب کو پینم برطر العملاۃ والسّلام نے ملاقت کی بیانہ یہ مکال دیا تھا اور ہے ہوبہ جهوا ابونے کے باپ کے ساتھ ہی دستے اور پیغیر طیرالقتائوۃ والسّلام کوانہو سے دیکھا نہیں۔ ان کی دوایت صحاح ستے بی ہے بی معفرت عثمان دمنی اللّہ وہ کے معتمد خاص سنے۔ ان کی دوایت صحاح ستے بیل دکر کرنامسلک ابل سند سے دان کو ناش السّت المعاظی ذکر کرنامسلک ابل سند باک والجاعت کے مظاوت ہے اور خیرالقرون مشہود نہا بالخیر کے متعلق ہے باک فلہذا جواس سے اور خیرالقرون مشہود نہا بالخیر کے متعلق ہے باک فلہذا جواس سے اور مبتدئ کا مرتکب ہے ، اسی ختم کو سمجھان ابلے ہیں۔ اگرامام فرکر داسلام تبول کر سے تواس کی اقترار فقیمار کرام نے کردہ ماکمی ہے گئے دو مبتدئ سے اور مبتدئ کی اقترار فقیمار کرام نے کردہ ماکمی سے گ

اب ان منی ما وی سف مونونی دا غاسب اور صفرت مردان کی شان می ناطاکسته

افاظ کینے دالوں کو میں طرح مسلک ابل سندے کا تخالف اسے باک ، جسارت کا مرتکب ،

بندع اور اما میت صلوٰۃ کے سیے نا ابل قرار دیا ہے ، ذرااس فتو سے کی روشنی میں ان سامے اکا برے افوال مندریز بالا کو دوبارہ دیکھیے اور بھر غور کھیے کہ بر لوگ کس مندا درشقا تی میں مبتلا ہیں ۔ اس فتو سے کی زبان بر بتا دہی ہے کہ اس کا رُو نے سخن اسپے شخص کی طرف ہے مبتلا ہیں ۔ اس فتو سے کی زبان بر بتا دہی ہے کہ اس کا رُو نے سخن اسپے شخص کی طرف ہے سے مودددی کا ہم نجیال فرض کولیا گیا ہے ، ادراسی مغروضے کا بر نتیجر ہے کہ : سے اور اس متیا دو آگیا اور آپ ایک اور ایس متیا دو آگیا ۔

لو آپ ایک ارکو ایک الکر نیمتایں ......

اله ان اکارین سے ایک کا ذکرامی دسائے سے مغر واردان الغاظیں کیا گیا ہے !" شیخ محدثِ وقت معنوب ان اکارین سے ایک کا ذکرامی دسائے سے معرف وقت معنوب مولانا رہنے پر ان کے میں معنوب مولانا رہنے پر ان کے بیار مسلم کے میں ان معنوب کے مولانا کر مسلم کی کہا ہے مولانا کی معرف کی سے مروان سے میں مول میں مذکود ہے۔

#### (Y)

# اما وبهجي اور نواب صبديق سن خال كي تصريحات

بحثِ گزمشت مي مردان اوراس كے باپ كاستون كلى لسان النبوة ہونا نابت اور وامنح كيام اج كاسب، ابني كماب ك درباج بي من شاه عبد العزيز ما حب محدث كاتول بھی نقل کرجیکا ہوں کہ نامبیوں اور اہل بہیت نبوی سے بعض رکھنے والوں کے ٹوسے کا سروار ا در با بی مبانی مروان بی متعا- تا بم آج کل چونگران مدمیث ا در داد بزری سنفی سب مروان ا ور مكم كى مدح وثنا بين رطب اللسال بي، اس ليه بي ام منهن بي مينداما دبيث اور ا قوا ل سلف مربير بين كردينا مناسب مجمتنا بول تاكر ولوك تعظيم مئ برك يردسي بس باب بيني كا توقيرة تكريم كے علمبردارين سكت بين ان ك فريب كا برده الجي طرح جاك برجائد. مسنداحداوردوسری کتابون کی روایات تقل کردسینسے بعدمستدرک کی اس روابیت کی توتين ونائيد اورى طرح بموجاتى مصحص كارخانه رفعن كى بداد ارقراد دباكياسيديكاس روابیت کی تصعیف پونکرامام ذہبی کے ایک قول کے بل پرکی تنی سے ،اس سلیم بس سے پہلے بہاں امام ذہبی کی کتامیہ العبر کا ایک و الم و بنا ہوں۔ برمبی واصح رسے کریرکتاب رطب وبالس ادرستووز وابرسسه باك مدامام ذبهي اس ك شروع مي مكمن بي كني نه اس ميں تاریخ اسلامی سنگرشهورترین حوا دمث کا ذکر کمیاسیے بن کا مخط وضبط کرنا ہرؤہین عالم کے بیے منرودی ہے۔ کتاب کے اکویں مچر معتقابی کہ اس میں مرون بڑے بڑے اہم واقعات وموادث درج کیے محتے ہیں۔ اس میں سائٹ مرکے واقعات میں فرماتے ہیں :

فيها تونى الحكم بن الى العاص والده من ان اسلم يوم الفتح كان يفشى سوالنبى صلى الله عليه وسلم وقيل كان يعاكيه فى مشيئه فطوة الى الطائف وسبّه فلم يذل طم بينًا الى ان استخلف عثمان فا دخله المده بنة واعطاك مثبة العند «اس سال مروان کا والد محم بن ابی العامی فرت بوا- وه فتح کرے دوزمسلمان بوا نفا گرنی میل النّه علیہ دسلم سک ماز فاش کر دیا کرتا تھا اور بھی کہا جا تا ہے کرآ تحفور کی دفتار مبارک کی نقلیں (نارتا) تھا۔ بیں آپ نے اسے طاقعت میں مبلا دملن کر دیا اور اس بر معندن جیجی ۔ وہ جلا وطن ہی دیا ہے کی مصرت حمال خلیف موسے تو آسے مدینے بی امن کیا اور ایک لاکھر کا محطیر آسے دیا ہے (العیس فی خیار مین غیار جزراول میں ا

اب سوال بربیدا ہوتا ہے کہ اگر مکم کا ملعون ہوتا بالکل جمورٹ ہے اورا مام آبی سے نزدیک ہی اس پر دالات کرنے والی روایات سب مکذوب وموضوع بی توامام آبی ہر سبت اور لعنت کا ذکر کیسے کر رہے ہیں۔ واقعہ برہے کہ امام آبی نے اسپنے متعددا توال بیس مروان کی شدید زرست کی ہے جی ہیں سے ایک میزان الاعتدال کا قول مہلے نقل کیا جا چکا ہیں مروان کی شدید زرست کی ہے جی ہیں سے ایک میزان الاعتدال کا قول مہلے نقل کیا جا چکا سے دواب سیر محمد بی صوب ناں مبا حب سے ایک میں الیام تا نامی الیسے مہت سے افوال ہم کر در ہے ہیں۔ مثلاً امام آب کی اعلام سے بولانتہ لاء کے حوالے سے تعیقے ہیں افوال ہم کر در ہے ہیں۔ مثلاً امام آب کی اعلام سے بولانتہ لاء کے حوالے سے تعیقے ہیں افوال ہم کر در ہے ہیں۔ مثلاً امام آب کی اعلام سے بولانتہ لاء کے حوالے سے تعیقے ہیں افوال ہم کا مدید و خیا ولئیت کا ما نامی ہیں۔

"مروان نے مفرت طلق کو تمثل کیا اور کھر نج گیا یکا ٹی کہ وہ زندہ نہ بجنا ہے اسلامین اور بھر نج گیا یکا ٹی کہ وہ زندہ نہ بجنا ہے المیان سے ہم المیر اللہ میزان کے اعمال تباہ کن اور بلکت خیز بھی ہی سے ہم المیر کے معنور میں سالم میں میں ہے ہیں ہے اس بر نواب میا صب فریا ستے ہیں ؛

ایں تعسر رکے امست بغسی وَسے۔ ''بیرمروان کے فسق کی تعریج ہے <u>ہے</u>

مِيرِ النُّبِلارِ مِن مَعْرِت طَلَوْ مِن مِن المام ذم يمروان قائل طَارِ المَّسَعَلَ كَعِيمَ مِن المُعَلِّمِين فائل طلحة في الوزيم كمقاتل على -

" طلی کے قائل مروان کا گناہ آنا ہی بڑا ہے مبتنا علی ایک قائل کا "

كيرامام ابن حزم كا قول نفل كرستهيده

ان من وان اول من شق عصا المسلمين بلاشبهة ولا تأديل .... سروان في ميد من يبل مسلمان كى ومدت كو يغير كسى شبروتا ويل سك

یارہ بارہ کیا ، معنرت نعاق بن بشیرانعماری کو قتل کیا ہومحالی دمول اور انعمار کے اسلام میں اولین مولود تقے اور معترت میڈالٹرین ذہیر سے مجیت کرنے کے بدان کے خلاف نروج کہا ہے

اس پرنواب مومسوف اپتی دلستے کا اظہاد فرمائے مجوسے مکھتے ہیں :

«مروان کی طرف سے یہ عذریبیش کرنا کہ اس نے صفرت طلحیہ کو آبل کی بنا پر شل کیا تھا، یہ ایک الیسا عذریب سے بس کے بعدکسی عاصی کی مصیبت کا سوال یا تی نہیں رہتا اور سر ایک کی طرف سے تا دیل کا دھوی کی بام اسکتا ہے یہ (هداریة السائل الی ادک المسائل صناف)

محدرث البهيثمي كي احاديث

اب پیں ما فظ نورالدین الہیشی کی کتاب مدیث تجیع الزودا کروخیع الفوائد ہیں سسے ہزراما دیث نفتل کرتا ہوں۔ اس پی باب المنا فقین ہیں امام اسمدیسے وربیح سیسے دربیح دربیح دربیح سیسے دربیح دبیاں مدرج سیسے دربیح ذبل دوایت ودرج سیسے :

عن عبدالله بن عمر قال كناجلوسًا عندالتي سن الله عليهم وقد دهب عمر بن العامى يلبس ثبابه ليلحقنى فقال وغن عنده ليد خلق عليكم مرجل لعين فوالله ما نرلت وجلًا الشوّف شارمًا وداخلًا حتى دخل فلان بعنى الحكم \_

" معفرت مجدالنزن عمرو سے دوایت ہے کہ م نی النہ طب وسلم کی خدمت بیں بیٹے ستے اور (میرے والد) معفرت عمروی عاص (گھرمی) کبر ہے ہی دسپ نے تاکہ دہ مجی اسی جاس میں آجائیں۔ ہم معنوی نہوی ہی بیٹے ستے کہ آنخصنو کرنے نے تاکہ دہ مجی اسی جاس میں آجائیں۔ ہم معنوی نہوی ہی بیٹے ستے کہ آنخصنو کرنے نے فرایا کہ امہی تمہا دے یاں ایک خلول شخص آنے والا ہے ۔ خدا کی قسم میں خوف ندوہ میرکر مرابر باہر اقدر دیکھتا دیا (کرکہیں میرے والدہی نہ مول) میہاں موف تک کردوان کا باب مجم داخل مجلس موگیا گ

مسنداحدي يومديث مي بهايمسنداحدسي فغل كرجيكا، اس بي نام كي تعريج ديقي

اگرچ قرینه وامنح تھا گراس مدیث میں صراحت سے ساتھ نام موجود سبے۔ اوپر والی مدیث کے بعد معفرت عبداللہ وجی سے دوسری رو ایت سے :

وعند قال قال سول الله صلى الله عليدوسلم ليطلعنى عليكم سهل يُعِت يور القيامة على غيرسُنَّتى إوعلى غيرملَتى وكنت توكت إلى في الماؤل فخفت إن يكون هوقاطلع سهل غيرة

اس کے بعدان ہی معتریت مجدالٹرسے میسری دوایت ہے:

قال سول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم دجل من ها الفي من اهل الناس وكنت توكت إلى يتوض أغششيت ال يكون هدو فأطلع غيرة فقال س مول الله صلى الله عليه وسلم وهوهذا .

درسول من الشرطير وسلم في اليرس ترتيد فرايا كداس كما في في ايك شخص تمهاك ساسة تموداد موكا (وروه ابل دوز ق بن سنت موكا يصنرين جمدان والمنتج بي كدين سنة بيجه البين والدكو وخوكرسة جهودا تفا اورس وارد الما وارس والدكو وخوكرسة جهودا تفا اورس وارد الما تعاكد واي مذاسف والمه بوس سنتي ابك دومر الشخص الكيا ورومول المنتملي المنتظير وسلم في فرايا كديد وه في مسك الكيا ورومول المنتملي المنتظير وسلم في فرايا كديد وه في مناك والفوا كما والماكن بيروت الميون في الدول والمناك والمناكسة المنتظير والمناه والمناكسة والمناكسة والمناكسة المنتظير والمناكسة والمناك

یس مجتنا ہوں کہ مروان اور اس کے باپ دیے متعلق ہوتھ سر کات بن بہت کر میکا ہوں، ان پراصافے کی مزید ما جمت نہیں ہے۔ فیھالاکھا یہ دھن کہ دس ایہ ۔

مسلك ديويند

مديرالبغاغ اور مدير مبنيات سق يرجو دعوى كمياتها كهمار ااور سما رست بزرگون اور

اكابركامسلك اورذوق يرسب كرمروان كونه محابركرام كيخصوص لقب دمنى التدعن سس یا دکیا با ائے، نراس سے مثلا دن بلعن کی زبان کمونی باستے، اس سے متعلق میں سیاع من كريكاكه اس انوسكه مسلك كى خلاف ودزى شاه جدالعزيز صاحب مولانا محود الحسس مهاحب ا ودمولانا دمشیدا حدگنگویی صاحب نے آواس طرح کی کرمروان سکے خلافست برطا زبان طعن درازکی اور تود مدیر جینات نے اس طرح اس مسلکپ متوازن کی خلاف ورزی کی کرمروان اود مکم کودمنی انگرحنها <u>کهتے کی محم</u>ینسیست فرانی رابب پس ایک مثال آخری<sup>ا</sup> کسی چیغی کرناچا ہمتا ہوں ہونہاسنے گی کربین داوہندی بزدگ اسیسے بھی جنہوں نے اُس دکھ دكماة اودكعيّ لسان كوبانكل بالاستے طاق وكم دياست سم كا إدتما رالبلاغ وبينات واسلے كردسيم إور يوعلانبهم وابي كے بيے دمنی النّرحنہ اور معنریت كی فحردان كر دسہے ہيں - بيس تے اس کا ذکر بہلے اشارة کرویا تقا کہ بھارت میں بھی علمائے دیوجد منطافت وملوکتیت، کے خلاف مرگری سیے مہم میلا دسہے ہیں۔ پہنا نچرمولا نامسبید عمدمیاں معاصب ، ہوجمعیتست طلائے مند کے متاز ترین عما مریں سے ہی، انہوں نے ایک کتاب شوا برتفترس " سے نام مسے تصنیعت فرانی ہے جس میں مودودی ماس کی خدیمیت کو اکینے میں " بہیش کیا گیا ہے ور اس كے مناوسے بلور انعام طلبہ مي تقيم موستے ہيں۔ اس كتاب بيں ايك مجت كا عنوان صفر مروان کی تقریرا ورنشندانگیزی کا افساند ب عاس می بندره بسی مقامات بریمان کمی مروان کا نام آباہے اسے معنریت مرد ان مکھاگیاہے۔ معنریت عثمانی کی ایک تقریم میں کا موالہ مولانا مؤددی نے دیا تھا، اس پربعر وکر نے موسے مولانا محدمیاں مسامی فراستے ہیں :

"اگریرتقریمی ہے ہے تواس کا ما میل یہ ہے کی سیدنا علی دمنی الشرعنہ وامنی ہوگئے تھے کے سیدیا حثمان دمنی الشرعنہ الشی تقریب تربان کردیں الدوجام شہرا دت محفظ بلریں نظریاست کی قریبانی منظود کر ہیں۔ جم محفزت مزان کا قدم استقامت نہیں ڈگر گایا۔ انہوں نے سعفرت حثمان دمنی الشرحنہ کو میں تربانی کی کا قدم استقامت نہیں ڈگر گایا۔ انہوں نے سعفرت حثمان دمنی الشرحنہ کو میں تربانی کی اور اگر می صفرت حثمان دمنی الشرحنہ کی تربیب کے اور اگر می صفرت حثمان دمنی الشرحنہ کی میں صفرت حثمان دمنی الشرحنہ کی در انہیں کرسکے گر سیسے دہ اپنا سی صفر انہیں کرسکے گر سیسے

ہی صفرت عمّان دمی المترحمد نے اپنی قربانی دی ہصفرت مروان می قربان ہو ہونے کے لیے میدان میں آ گئے ۔ بوائیوں کا مقابلہ کیا اور اسے دخمی ہو گئے کہ بوائیوں کا مقابلہ کیا اور اسے دخمی ہو گئے کہ بوائی ان کومردہ مجھ کر جھوڑ گئے ۔ حصفرت مودودی صاحب توشاید میں مت مذکر سکیں ، البتہ حضرات ناظری فیصلہ فرمائیں گراگر واقدی کی فیہ دامائی دوایت سائم کی مباتی ہے تومشق مبادک وکون ہوتا ہے ہے معفرت ملی کرم الشد دجمہ با حضرت ملی کرم الشد وجمہ با حضرت ملی کرم الشدی المترون می المترون ال

رشواپرتندس، شائع کردہ کتا لبشان، قامم میان اصر میشہ دنی بلیح اقل سے استان مسال اسر میشہ دنی بلیح اقل سے استان سے ایک طرحت داو بند کے وہ اکا برمی جوم وال کوشیطان، کمعون، نبیسٹ نظالم نخاش، متحت نبوی کو پس کپوت والہ اور بے ادب کبرر ہے ہیں اور دوسری طرحت ال کا اور بے ادب کبرر ہے ہیں اور دوسری طرحت ال کا اور بے ہیں اور دوسری طرحت ال کا اور بے ہیں اور دوسری طرحت ال کا اور بے ہیں اور دوسری طرحت ال کا اور ہے ہیں اور دوسری طرحت ال اور ہے ہیں اور دوسری طرحت ال کا اور ہے ہیں اور دوسری طرحت ال اور ہے ہیں اور دوسری طرحت ال اور اور کیا مست تا کی ہا اور اللہ میں بیوس نفاوت دا ہ اور کیا مست تا کی اور ا

بن تفاوت را ه از کمانست تا بلما ! مروان کی مزید کارستانیال

مردان کی نشد پرواز بال کبان تک بیان کی جائیں۔ اس کی بدزبانی اور ایندا رسائی
سے اتبات المؤین تک محفوظ در وسکیں۔ یہ واقعہ بہلے بیان ہوچکا کہ جب وہ پزید کی دلی ہوگا
کاپرچارا وراس کے لیے زمین مجوار کر رہا تھا ادر صفرت عبدالرحمٰن بن ابی بجر سفے اس پر افرت اس کی یہ تاریخ صفرت عبدالرحمٰن کا تعاقب صفرت عاکشہ شکے گمرتک کیا اور
اخرامٰ کیا تواس محفرت بر کرالزام تراشی کی جس کا بچواب نو و صفرت عاکشہ ان کو دینا بڑا۔
ان کے درو از سے پر کھڑے ہو کرالزام تراشی کی جس کا بچواب نو و صفرت عاکشہ ان کو دینا بڑا۔
میرے بخاری، کرآب النکاح، فاطمہ بنت قبیں کے قصری میں فرکور ہے کہ مروال نے حضرت عاکشہ ان ان کان بات شرخ سیات ماہیا یہ فراندہ ان میں ان ان تو مان لیا کہم مطلقہ عاکشہ شاہ دو مخالف فیریخا گر از واج مطلبہ اس کے مناز کی ونفظہ کام مسئلہ بیماں ذیر مجب شاہ دہ مخالف فیریخا گر از واج مطلبہ اس در مہدب تر صفرت ماکٹ نی ونفظہ کام مسئلہ بیماں ذیر مجب کیا مروان اس سے ذیا وہ شریفیا نہ اور مہذب تر انداز اختیار نہیں کرسک کیا ؟

معنرت فی گیمت کی تدفین سے موقع پرسی برخمیزی کامروان سنے مظا ہروکیا، اس کی

تغصیل تواریخ پی منعقول ہے۔ بنی ملی النّظیر وہلم بعضرت الوکرا اور صفرت عمر الی آرامگاہوں کے قریب بگر موجود مقی جہاں وفق کیے جانے کی خواجتی اور ومیّت مفرت می شیف فرائی تھی ۔ مروان وش کو کو این کھی اور ومیّت مفرت می آرامگاہوں مروان وش کو کھوا ہوگئی کو میں کو میہاں وفق نہیں ہوئے دیا جائے گا آمولانا سبد ملیان ندوی نے مروان وش کو کھوا ہوگئی کو میں استیعاب، اسمان فا ہراور امام میوطی کی تاریخ الخلفا رَمینوں کے حوالے سے کھوا ہے د

" مبر من من المنظم المنظل برا و من من المنظم المنظ

مروان کی اس روش پڑھٹرت ہوہر کے معید مرخواں مرئی بزرگ نے بہتے بھا وکرایا ورز فوٹر بزری کا خطرہ متا ۔ گرھنرت ابو الرائی کو کھری سناہیں ان کی ساد تنفیسل البدا ابدا ورد در سسری ماریخوں ہے ہوجود ہے۔ مروان سے مداح نکال کرنو د پڑھ سکتے ہیں۔ واقت سرتہ اور جم توی کی المناک الدولال توابی کا باحث و محرک کی بی مروان ہے۔ یا بروزین نے تصریح کی ہے۔ امام ذہبی سنے سیراعاتی النبلار میں مروان ہے ہوئے کہما ہے :

کان پروالحوق مع مسرون بن عقب قیے مند علی قتال احدل المدایت د احروان گرف دو زمسرون بن عقب کے ماہ تر تقا اور اُسے اللہ بریز کے قال پر نجا آراد ہائ

د اخی دہ کر ابن حقبہ بزید کا میرم الارتفاجی نے مریز منورہ میں الیسی فازگری کی جس کے بریا ن

ہر نے ابن قالم عاجز ہے ۔ اس محف کا نام مسلم بی عقبہ تقالیکن مورخین نے اس کے مدسے گز دسے

ہر نے اللم وسم کی بنا پر اس کا نام مسروت بن عقبہ در کھ مجھوٹو اسے اور مروان اس کے مطالم میں برابر کا

سروان رمنی اللہ عنہ کہتے ہیں ! قاطفہ مر مجمور عمال سے کیا کہتے ؟؟؟





## كيامهار رام معيار صيب

[البلاغ کی تنقید کا جواب دینے کے طادہ میں و تنا فوتنا بعض دوہ کر اعترامنات کا بواب بجی دیتا رہا ہوں ہو جا عت اسلامی اور موانا مودودی ہے ما کہ کے بیاتے ہیں اور جن کا مدعا ہی ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کوام پر تنقید کرتے ہیں اور ان کا مدعا ہی ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کوام پر تنقید کرتے ہیں اور ان کے افعال و اقوال کو جمت نہیں تجھتے میر ہے ہے جوابات ترکان میں شائت ہوئے ہیں اور ہی نے منام سمجھا ہے کہ ان کا صرودی حقد اپنی اس کتاب میں ہوئے ہیں اور ہی نے منام سمجھا ہے کہ ان کا صرودی حقد اپنی اس کتاب ہوابات اس باب ہیں دیے جا دہے ہیں یسب سے آخر ہی موانا مودودی کا ایک جواب ہی ہیں نے دبیح التانی شمسین ہے کہ جا ان افران سے نقل کر دیا ہے کہ وائر اطور تفریع ہوا ہے ۔ الشرسے کر دیا ہے کہ وہ ہم سب کو افرا طور تفریع ہے ہے اور تن کا طرف او اور تن کی افران اور تنہیں ا

جا حت املای کے خلات ہجرے مردیا اورخلافت واقد الزامات عائد کیے ہوئیا اور است جا حت املای کے خلاف ہجرکہ مدیر جاعت معابر کرام کومعادی تہیں مائتی اور ان پر تنقید کوجائز رکھتی ہے۔ مالائکر مسلمانوں کومعایز کرام کی عیب بینی سے ننع فرمایا گیا ہے اور قرآن د مدریث معابر نے منائل ومناقب سے لبریز ہیں اور نزی ملی الشرطیہ وسلم کا ارشادہ کہ کہرے معابر متا دول کے ما تندی ہجس کی بھی تم بیروی کرد کے داہ پاؤ کے ہے جاعت املای سے والبنگی دکھنے والا ہر شخص آگریم الشرکے فقل و کرم سے ایک جی مسلمان کی طرح الشرادراس کے زبول ملی الشرطیہ و کم سے دیوں میں آئی گروہ کے بیے سیان کی طرح الشرادراس کے زبول ملی الشرطیہ و کم سے دیوری انسانی گروہ کے بیے سبے مسلمان کی طرح الشرادراس کے زبول ملی الشرطیہ و کم سے دیا دول ہیں دکھتا ہے ، وہ محابر کرای دخوال الشر

عبہ اور وہ ای محاص ہے اور وہ اپنی موتک اس قلط الزام سے اپنے آپ کو بری الذر مجمعتا ہے، تاہم عامۃ المسلین کو بدگائی سے بچلے نے کے لیے صغرودی معلوم ہم تاہے کہ
امس حقیقت کو واضح کیا جائے اور بڑایا جائے کہ جاحیت اسلامی کا موقت اس سنلے بیں
کیا ہے اور آیا وہ کٹاب و منقت اور اٹر ترسلعت کے افراد کو بھی اطبیتا یہ قلب ما مس ہوگا مخالفت ۔ اس و مناص سے امید ہے کہ جاحت کے افراد کو بھی اطبیتا یہ قلب ما مس ہوگا اور محرضین کا بھی اگر منر بزر در ہوگا تو کم از کم عام مسلما توں سے خلط فہی ہی مبتلا ہو نے کا اس کا باتی ندر ہے کا ۔ اس غون کو سامنے دکھ کر میماں چند منروری تصریحات بیش کی جا رہی ہیں ۔ ہاتی ندر ہے کا ۔ اس غون کو سامنے دکھ کر میماں چند منروری تصریحات بیش کی جا رہی ہیں ۔ در متورج ہاعت کی آل عبادت

جاعت اساا می کے خلاف مندرم بالا الزام کی بنیا دج عن کے دمنٹور کی ایک عبادت پرد کھی باتی ہے۔ منٹور کی ایک عبادت پرد کھی باتی ہے میں کے پررے الفاظ بھی معترضین نفل نہیں کرستے بلکہ ایک دو فقروں کومیاتی عبادت سے الگ کر کے پہنیں کرتے ہیں۔ اس بیے مناصب معلوم بمزناہے کہ مزید مجاوت ہے تاریخ کے دی جادیت یہاں نقل کر دی جائے ہم من کو بنیا دبنا کرید احتراض بادباد العمایا جاتا ہے۔ ومتود جاحت کی دفتہ مسلی متعلقہ شن میں کو بنیا دبنا کرید احتراض بادباد العمایا جاتا ہے۔ ومتود جاحت کی دفتہ مسلی متعلقہ شن ملا درج ذبل ہے :

 قائل ہے۔ بھر تقید کو تنقیص اور حمیب بینی کا ہم منی ہی تو دمعر خیبان ہے۔ نبایا ہے تاکہ ہم پر
یہ الزام چیاں کیا جا سکے کہ ہم محابہ کی عیب بینی کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کا ارتباب ہمی کہ نے
ہیں۔ اس کے بعد معر خیبان کا مزید کر تب یہ ہے کہ وہ اس حیارت کا یہ نقرہ مماعت نظر انداز کر
بہت ہیں کہ بیو اس معیار کے لحاظ ہے جی درجے ہیں ہواس کو اسی درجے ہیں لہ کھے یہ بخ کہ یہ نقرہ
ال کے اعزامنات کی جوری فیا دہی کو منہدم کر دیتا ہے ، اس لیے وہ مرے سواس کا کوئی
وُکری نہیں کرتے ۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے گوان معزات برالزم کی اشوق کی قدر فالب وران کے لیے دہ مرد کے بین ایمان میں کیڑے و الناکس طرح ایک جورب شغلہ بن گیا ہے۔ اور ان کے لیے دہ مرد کے بین ایمان میں کیڑے و ڈالناکس طرح ایک جبوب شغلہ بن گیا ہے۔

اميرجها عت كي تشريحات

ای پرمزیرستم برسید کران توگوں کی اس الزام تراشی ہے جواب بی مذکورہ بالامہار کی مجرستری بادیا کی تھی ہے ہوا ہے۔ ای سے انہوں نے ہمیشدا بھیں بردر کھی ہیں اور اسینے اصل احتراض ہی کو بار بار دم ہرائے اور کھیا ہے سیا سے سیا سے بھی ہیں۔ مثال کے طور پردیکھیے، دستور کی اس فتی اور بالمعموم اس کے الفاظ معمدیا ہوت اور مدشقیر ہی کی تشریح جاعمت اسلامی پاکستان کے موجودہ امیر مولان اور الاعل مودودی تے بعض سوالات کا جواب دسینے ہوئے یوں کی ہے ۔

سربهادی دیک معیاری سے مرادوہ بیزسے میں سے مطابقت دکمنا
سی بوادر میں کے خلاف بونا باطل بوراس لیانلے سے معیاری مرون خدا کی گاب
اوراس کے دمول می الشرطیر وسلم کی مقت ہے۔ معیار کرام معیاری نہیں
بی بلکد کنا ب ومنقت کے معیار پر اورسے اُتریت بی کتاب ومنقت کے معیار پر جانچ کرم اس شیعے پر پہنچے بی کریے گروہ بری ہے۔ ان کی اجاع کو میار پر جانچ کرم اس شیعے پر پہنچے بی کریے گروہ بری ہے۔ ان کے اجاع کو بھراسی بنا پر حجمت مانتے بیں کران کا کتاب ومنقت کی او فی اسی خلاف ورزی بھراسی منا بر موجات ہما دے نزدیک میکن نہیں ہے یہ

(ترجمان القرآن برسائل ومسأئل مبلده a ، عدد a )

بهرابک ددسرسدمقام بروه محمت بن : مدتنقید کے معنی عبر سعینی ایک جابل آدمی قرسمجد مکرکسی معاطیم آدی سے یہ توقع نہیں کی جامکتی کہ دہ اس لفظ کا یہ خبری کے سفید کے مسئی جانجے
ادر پر کھنے کے بیں اور ٹو دو مستور کی خدگورہ بالاحیا دت بیں اس معنی کی تصریح کبی

کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد عیب بینی مراد لینے کی گنیا تش صرف ایک فتنہ

پر داز اُد می بی اس لفظ سے شکال سکتا ہے۔ مزید بر آن اس فقر سے بیں یہ

تعدر کے بھی کر دی گئی ہے کہ دمول فعرا کو معیاد قراد دینے کے بعد جس کا ہو مزیم

میں اس لیا ظاسے قرار پائے گا ، اسے اسی در مبر ہیں دکھا جائے اس سے

یہ مطلب آخر کیے ہی کی آبا کر سے انہ کرام کے ہو محامد و فعنا کی کتاب التداور افاد یہ بروی میں ذکور ہیں ، وہ واحب التسلیم نہیں ہیں ؟

(دراله کی جاحت اسلامی بی برسه ۴)

جا عت اسلامی کے دیتوری مندریجر بالاعبادت دوراس کی چیش کرده و صاحت ایس اور مام فہم ہے اور ہر پڑر ما کھا آدی اس کو پڑر مرکز باسانی یہ اندازه کرسکت ہے کہ آیا اس سے معابۃ کرام کی تنقیص و تو بین کا بہلون کا تا ہے یا اس سے ان کی تنقیم و تو بیر ٹا بت ہوتی ہے۔ اس عبادت بی اگر لفظ تنقید استعمال برا ہے تواسس خواہ مخواہ مجما بنا بیلنے کی کوئی معقول ہم مہم مہم منابی سے ۔ اس لفظ کا لغوی اور اصطلامی مفہوم فقط یہ سے کہ کسی نشے کی حقیقت ما ہمیت کو جانج اب اسے استان کے کہ سے سے کہ کسی نشے کی حقیقت ما ہمیت کو جانج اب اندے کے دورا معلامی منابوم میں اور کا ال العبار سے تو معیاد پر کسے با نشرے بوداس کا ہوراس کا ہوراس کی کران اور زیادہ نکھ ما ہے گا۔

قرآن كافيسلير

کناب دسمند کے بہوجب معابر کے بعدائی میں ایک سند کا بہت والے میں ایک سند میں ایک سند معابہ کے جنب فری سلیم کے جانے سے بعدائی میں ایک سند کہ شاملاب رہ جاتا ہے۔ وہ مسمند یہ سے کہ ایک معابی سے منظر د تول وفعل یا جند معابہ سے کہ ایک معابی سے منظر د تول وفعل یا جند معابہ سے کہ ایک معابی سے منظر د تول وفعل یا جند معابہ سے کہ ایک معابی سے یا مہیں اور کمنا ب وسند کی کسوٹی پرجائے بیا بندی اور سند کی کسوٹی پرجائے ہے بغیر بالا تنظیم اور کہ تا پر امہیں واحب التقلیم سے بہلے کمنا ب المہیں واحب التقلیم سے میں میں سے پہلے کمنا ب اللہ کی جانب رجون کرنے نے جانس معاسلے میں جب ہم میں سے پہلے کمنا ب اللہ کی جانب رجون کرنے نے ماں کمنا ہے یا نہیں جانس رجون کرنے کے ماں کا تھا۔

بی تو بمیں موم برقا ہے کہ وہاں کسی مقام بر بمی صحابہ کوام کے افغرادی افعال واعمال کو بھا ہے اسے سنتق اموہ اور مرجع قرار نہیں دیا گیا بلکہ تمام مسلمانوں کے مماتہ تو دصحابہ کرام کو بھی یہ تعلیم فرمائی گئی ہے کہ حب کسی معاسلے بیں تمہادے دومیان تنا اُرع اور افتقال من بریدا بو تو اسے اللہ اور اس کے ربول کی بیانی اور اگر و مُؤَیّ تَسَنَا مَنْ عُتُمْ فِیْ شَیْقٌ فَنْ دُوْکُو اِلَی اللّٰهِ وَالدّی سُولِ اور اس کے ربول کی بیانی اور ای معالم فرمانی ہوئے ہوئی تستَا مَنْ عُتُم بِی اور اس میں اللّٰہ تعالیٰ نے آب بی برای اور اس میں اللّٰہ تعالیٰ نے آب بی برای اور اس میں اللّٰہ تعالیٰ نے آب بی برای معالم فرمانی با ہے کہ ایک ایک معالمی بہائے خود معیادی نہیں ہے بلکہ افتقال نے آب بی برای معالم فرمانی با ہے کہ ایک ایک معالمی بہائے خود معیادی نہیں ہے بلکہ افتقال نے کی مورت میں صحابہ کے ہیں مربع کتا ہے معالم فرمانی باری مربع کتا ہے موامل کے خود معیادی نہیں ہے بلکہ افتقال میں کا مورت میں صحابہ کے ہیں مربع کتا ہے مورت میں ہے۔

### مدريث كافيصله

قرآن ججدے بعد ویہ ہم مدیرٹ دمول سے دمجوع کیستے ہیں تو و ہال ہم بہیں محائر کو آ سکے انفرادی اقوال وا فعال کے وا وید الاتباع موسنے پرکوئی دلیل بہیں طبق اس ہیں شک نہیں کہ بعض اما و دیث ہیں وار دید کہ نبی ملی الشّر طبہ رسّم نے فرایا کہ میرسے بعد الوجراور عمر درمنی الشّر عنها ) کی افتدا کرو لیکن اس سے مراد ان کی ڈائی چنٹیت ہیں مطلقًا پیروی بنہیں ہے جلکہ اس سے مراد خلیفۂ الشّر ہونے کی حیثیت سے ان کی اس سنّت کی پیروی ہے جے ابھاع صما ہر کی تاکید و تو ثبین ماصل ہوتی ہے ۔ اگر بیز ہات نہ ہوتی تو یہ وہ وہ وں بزرگ دو سرے محا ہر کو ہن آلاد پر مجت و کلام کی وجوت ، اور اسینے خوالایت سے انتظامت کی ایما زمت نہ وسینتے ، اور خود محا ہمی ان سسے انتظامت کی جرآمت نہ کم سنتے۔

مدسيث اصحابي كالنجوم كي تحقيق

ا تدرک فین سے معنی سے متعلق ان امادیث کے علاوہ مرون ایک رو ایت الیسی پائی مباتی سے حسالات مرصوب ایک رو ایت الیسی پائی مباتی سے حس سے بغلام مرصحا برکرام نے منظروا قوال کی مجیت کے حق بی استدلال ہوسکت ہے۔ بیروایت بالعموم اس طرح بیان کی مباتی ہے:

ا معانی کالنجور مایتم اقتدایتم اهتدایتم . "میرے امحاب ستاروں کے اندین - ان یں سے میں کی می اقتدا کرو کے راستہ یا ڈیٹے ہے ۔ اگرچامول فقری کا بول میں اس روایت کا بیا بیا ذکر کیا جا آسے لیکن میرے علم میں کوئی ایک امولی
یا فقیر می الی اجہیں ہے جسنے اس روایت سے معالی کے قول وعمل کومطلق احجنت ثابت
کرنے کی کومشنش کی ہو ۔ علائے اصول اس روایت کی مجدد دومری تا دیا ت کرتے میں جن کے
ذکر کا بیمال موقع اور محل جہیں ہے۔

اس روایت اوراس سے منے کہتے الفاظ پر تی بین دیگر دوایات ہو صحابہ وراہی بیت کے کئی یں مروی ہیں، ان کے تعاق مجرا آفین اور منرودی بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مختری اور فین اور فین اور فین اور فین اور فین اور فین را مال کے ماہر ی کے نزویک ان سب کی سند نہا بیت کمزور ہے ، اس لیے عقائد واری م کی مجت بین ان سے استدالال مائز تہدی ہے، بلکہ نعنائل ومناقب کے مقائد واری م کی مجت بین ان سے استدالال مائز تہدی ہے، بلکہ نعنائل ومناقب کے مسلم میں ہی ان کے متعمل کی مراحت کے بغیرال کا بیان کرتا میں جہرابی ہے۔ صحاح سند یا مدیث کی مراحت کے بغیرال کا بیان کرتا میں جہرابی ہے۔ صحاح سند یا مدیث کی کسی دور سری مستندی بین مان کی تخریج تہیں کی گئی سعانظ ابن عبدالبر نے جامع بیان العام میں دواید ن مذکورہ بالا کی سندکونش کرکے کامنا ہے :

ملااااسنادلاتقوم بهحتجة

دیرایسی سندسیس کے بی پرکوئی مجنت قائم نہیں ہوتی ہے۔ ابن حزم نے الامتحام پیں اس کے داوی پرجرے کرنے کے بند مکھا ہے : خان ہے ہر ہے بنا صافعات نے بعد مکن وہب صوضوع باطل لیمہ

يمح تطــ

دد بربایة اعتبار بسے گری محدثی دوایت ہے۔ لیک جموتی اور موضوع اورباطل خبر سے مجمع عابت نہیں موتی ع

ما فظ ابن مجرفے تربیج کمشا من بین اس معامت اور دیگر متقارب الالفاظ روایات کی مردی سند دن کا ذکر کرے امہیں ضعیعت اور وایی قرار و باہے مرام م شوکانی سنے ارشا دالغمول میں میں اجاع پر کوٹ کرتے ہوئے یہ صدیب نقل کی ہے اور کھی کہ استے ہوئے یہ صدیب نقل کی ہے اور کھی کھا ہے :

نيه مقال معهوب -

«ال كى مستدين كل ب يومود ت ب ع

اور تصریح کی ہے کہ اس کا ایک رادی مہایت ضعیعت اور دو مرازی مین کے نزدیک گذاب ہے اور امام بخاری کے نزدیک منزوک ہے۔ ایک دو مرسے طریقے کے رادی کو ابوساتم نے ضعیعت میں اور امام بخاری کے دور کے اور ان کی ابوساتم نے ضعیعت میں اور بخاری کے ابوساتم نے منکر الحدیث کہا ہے (امام بخاری کے برح سے برالفاظ انتہائی سخت ہیں)۔ این معین نے اس کے متعلق کہا ہے

لابياوى فلشأر

" به داوی ایک کوری کانجی نبین ا

بن عدى كه الفول في التفليدي اس دوايات كومومنوع قراده ما يساحه الفوين، ما فظابن فيم في الموقعين، ما دفل المقعين، ما دفل في التفليدي اس دوايت كوغير مجمع ثابت كياسه -ما دفا في التفليدي اس دوايت كوغير مجمع ثابت كياسه -ما دفل المعابى كم متعلق أتمر ملعث كامسلك

بہرکیب قول محانی کے جت ہونے پرکت و مندت یں کوئی نس موجود ہمیں ہے اور رہے و مبر ہے کہ اقت کا اس سے کے من افران ہو کہ اگر کسی معلی ہے مردن ہوا ہے ایک با خواج و آو اس کا شار اول شرعیہ بن ہمیں ہوسکت ، ہا ہے اس کے خلاف کوئی دو اس کا شار اول شرعیہ بن ہمیں ہوسکت ، ہا ہے اس کے خلاف کوئی دو اس اقرام کو جود منہ ہو۔ اسے کٹا ب و مندت کی کسوٹی پر میانچن اس کے خلاف کوئی دو اس اقرام ہی محانی افرام ہے ابین اختالات رونا ہوا ہے ، وہال ہی ناگر ہر ہوگا۔ اس طوح جن مسائل ہی صحافہ کوئی اور ہو قول کتا ب و مندت کے اصل لا محالہ مجان ہیں اور تھا ہی افزاد و تر آنام سنتے ہوگا اور اس کے بالمقابل معیاد سے بہنوں کو دامنے کہتے ہیں اور جا بخ پڑتال کا دو مرانام شغیر سے اس مسئلے کے مقابل افراد و تر آنام شغیر سے اس مسئلے کے مقابل و آرار کو بہاں نقل کر دیا جاسے کے میز دست اور اس کے میز اس کے میز دست دائم و دفتہا سے اقوال و آرار کو بہاں نقل کر دیا جاسے کے

امام البرمنیفریم کے دوا توال مولانا مودودی نے ملائت و ملوکیت بین سند توالوں سے نفل کے بین سند توالوں سے نفل کے بین ایک تول یہ سنے کہ معجیب محیے کتا میں و منعت میں کوئی حکم نہیں ملت او میں اجماع معالیہ کی بیروی کرتا ہوں اورا ختلات کی صورت میں جس معابی کا تول میا ہتا ہوں میں اجماع معالیہ کی بیروی کرتا ہوں اورا ختلات کی صورت میں جس معابی کا تول میا ہتا ہوں

قبول کرتا ہوں اور جس کا بیام تنا ہوں مجھوٹر دیتا ہوں ، دو مسرا قول ہیر ہے کہ مسجب مسحالہ میں اختلات ہوتہ قباس کرتا ہوں ﷺ

مذہب منتی کے نامور فقیر شمس الاتمہ امام تسر شمی اپنی کمیا ب الامول مبلاون من جانع معابہ پر بجث کرنے ہوئے فریائے ہیں :

وانعاكان الاجماع حجة باعتباس ظهوس وجه الصواب فيه بالاجتماع عليه وإنعا يظهر هذا في قول الجماعه لافي قول الباعد الاختماع الما يقله وهذا في قول الواحد الاخترى ال قول الواحد الاعكون موجبًا العلم وال الم يكن بمقابلته جماعة يخالفونه -

«اور ابتاع کا جمت مون اس و مرسه کر ابک یات پر آنفاق موسی نے اسکے باعث پر آنفاق موسی کے باعث پر آنفاق موسی کے باعث من وصواب کا بہلو وا سنے موبا تاہے۔ بریات قول وا معرکے معاسطے بیں نہیں مبکہ قول جا عرف ہی میں فلا مربوتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ قول واحد اس مورث بی موجی علم نہیں موتا وب کر کسی جا عست سناس کی موالفت مذمی ہوگا

اس سیمطوم براکر قونی منفرد مجنت نهیں ہے ،خواہ اس سیمختلف یا اس کی مخالفت میں کوئی دوسرا قول موجود مجریان موراقی مخالفت میں کوئی دوسرا قول موجود مجریان مورات اسی مبلد کے آئوری دوسفیات میں امام مذکور سے نیصریکے میں کی سے کرمعابی اگر اوں کیے کہ

أمِهانا بكذا او يُهيناعن كذا اوالستة هكذا-

"بیراس کامکم دیاگیا یا اس سے منع کیا گیا ہے یا سنت یہی ہے "
تب بھی صحابی سے ابسا فرمانے سے اس فعل کا امرد مول یا سنت یہی ہوں ہونا لازم نہیں آت،
کیونکہ ہوسکت ہے کہ اس میں کسی خاص امیر سے حکم یاکسی خاص شہریا علاقے کے جسل با
ط لفت کا ذکر ہو ۔

مچرامام مرضی اسی کتاب کی میلددوم مصنا پرایک فعمل کاعنوان قائم کرتے ہیں : نسس کی تغلید العصابی افاقال قولا ولا یعم مت له مخالعت - اس باب میں بھی وہ محابی کے اسیے قول کی تعلید و مدم تعلید پر مجنٹ فرماستے ہیں جس سے مخالف کوئی دو سرا قول محابی معلوم ومعروف نہیں ہے۔ اس محنوان کے حسب وہ مکھتے ہیں :

قد ظهرمن العنمابة الفتوى بالوائى ظهوى الايدكن انكاره والوائى قد ينطى فكان فتوى الواحد منهم محتملاً متوددًا بين العنوا دالحنطاء ولا يجوش توك الواحد منهم محتملاً متوك بقول التابعي والحنطاء ولا يجوش توك الوائى بمتله كما لا يترك بقول التابعي مد معابر سن واست كا بتا يربعن فتوس ما در بوسة بين بيراسي كملى بوئى بات سي من سن الكارنبين كيا باسكا واود واست كمي فلط بحي فلط بحق بوئى سه بس معابر كا القرادى فتوئى بين مواب وخطا دونون كا القال سه داس طرح ك فتوس ما درائم و تابى وراسة كو فتوس عد بالمقابل واست كو ترك كرنا جائز نبيين ، جن طرح قياس وراسة كو تابى عداست كو

اکھی کہ امام مرشی نے مسلک اوناون کی ہوتھ عیں میان کی ہے، اس کا ظائسہ یہ ہے کہ جب قول صحابی کسے معلی المین معلی ہے کہ جب قول صحابی کسی المینے معلی طے شعر متعلق ہوجی ہیں دمول الشرصلی الشرعلی ہے ہے۔

سے دوایت کا امکان ہو، وہان صحابی کے فتو سے کواپنی دائے پر ترجیح دی جائے گی ۔
مثال کے طور پرجی سئلے ہیں تمیاس کو دخل نرہو یا صحابی کا قول جس سے کے ہیں خلاف ہن اس کے مثال کے طور پرجی سئلے ہیں تمیاس جو، اس قبیاس ہو، صحابی کا قول اس کے مثالہ سے کہ معابی سے کہ یہ قول صحابی نیاوہ اسکان اس بات کا سے کہ یہ قول صابح ہو ہو جاتی الشرطیر وقع سے دوایت کیا گیا ہوگا اور معابی نے اپنے ہی سے مبالہ ہو گیا ہوگا اور معابی نے اپنے ہو کہ اس تول کا قبول کی جاتا ہو تول محابی ہو ہو دے کی بنا پر نہیں ہے ، بلکان بنا پر ہے کہ اس کے قول دمول کی جاتا ہو تول معابی ہو جو دہے۔
بنا پر ہے کہ اس کے قول دمول کی جاتا ہو تول معابی ہو جو دہے۔

 دوسری قسم میں اجتہاد کو قول محانی پر مقدم دکھاہے ، یہ تغربی و ترجیح مجبی در تقیقت تنقید ہی
کی ایک شکل ہے ۔ بچر یہ بات مجی ملموظ خاطر دمنی چاہیے کہ اوپر کی یہ ساری بحث محابی ہے
اس قول فوں سے متعلق ہے میں محرفظ خاطر دمنی چاہیے کہ اوپر کی یہ ساری بحث محابی ہو
جہاں محابہ کے قول وعل میں اختلاف موجود ہوگا ویاں قرم ہر حال ترک واختیار سے بغیر
بہاں محابہ کے قول وعل میں اختلاف موجود ہوگا ویاں قرم ہر حال ترک واختیار سے بغیر
بہارہ مربی کی تو ترجیح بلامرتی کا احول قربہیں بھلے گا بلکہ کت ب وسقت سے قرب
واوفی تول ہی کو قول مختار قرار ویٹا پڑے کا احول قربہیں بھلے گا بلکہ کت ب وسقت سے قرب
مورت ہیں بھی تغیر سے بھا میں مقید و ترجیح سے مسلک ہی پر کار بند ہونا ہوگا۔
مورت ہیں بھی تغیر سے بھا میں معاملے میں ما حیب اجتہاد کو اسس

اس سے بعد اب مسلک شاخی کو لیجیے۔ امام غزالی المستصفیٰ ، جزراول میں بیلے باب الامس الثانی ، من الامول الموہوم ، قول العمانی کے خوت بحث کرنے ہوئے ہیں۔ فرمائے ہیں کہ بعض سے نزویک مذہب محانی علی الاطلاق مجمت سے ، نجعن سے نزویک مذہب محانی علی الاطلاق مجمت سے ، نجعن سے نزویک مذہب میں خیر قیاسی مسائل ہیں جہت ہے اور نعین کے نزدیک مرون معشرت الویکروعمردمنی المتر عنہ ما کی قول مجت ہے۔ اس سے بعد کہتے ہیں ا

والكل باطلعت دار فان من يجون عليه الغلط والسهوول عليب عصمت فلاحجة في قوله و فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطاء دكيف تحتج بقولهم مع جواز الخطاء دكيف تداخل عصمة من غير حجة متواترة وكيف بنسو عصمة قوم يجون عليهم الاختلاف و وكيف يختلف المعصومان . كيف وقد اتفقت المحاية على جوائر لخالفة العجابة فلم يبنكر ابوبكروهم على من خالفها بالاجتها دعلى كل مجتهدان يتبع اجتها دنفسه وانتفا مالعليل على العصمة ووقوع اختلاف بنيم وتعاويحهم بجوائر مخالفتهم فيه ثلاثة ادلة قاطعة ويراس عالفتهم فيه ثلاثة ادلة قاطعة و براس نروك و زرب مجال كي تجيت كين يرساد الإطال الموالية برنافكن بوادي يرسن المان كوظلى اورم والمن برنافكن بواديس كي يصمت ثابت نهو،

اس کے قول میں کوئی جمت تہیں ۔ پس محاب سے قول سے کھیے مستد بگڑی جاسکتی ہے جب کہ ان مصحمت کا دجوی اسکتی ہے جب کہ ان مصحفان کا معدود ہا تو ہے کہی جست انوائزہ کے بغیران کی معمت کا دجوی کی سے کہ جاسکتا ہے جس میں انتلات کیسے کیا جاسکتا ہے اور اس گردہ کو کھیے معموم متعدود کیا جاسکتا ہے جس میں انتلات واقع ہو جو ایسے کہ کہا ہے کہا

اس کے بعدامام غزائی سنے امام شافتی سے دوقول نقل کیے ہیں سہلے ان کا تول بہتے ہیں سہلے ان کا تول بہتے ان کا تول بہتے ہیں سہلے ان کا تول بہتے اور اس کے خلات کوئی قول شفتول نرمو توصی بی کا مار مار میں ہوئے ہوئے اور اس کے خلات کوئی قول شفتوں نرمون کوئی قول من اور ماند بہتے دواج ہے آخری اور معدید مساکم جدید مساکم میں گے امام شافعی قائل ہموسئے بہتے کہ :

لا يقلد العالم معابيًا كما لا يقلد عالمًا أنعو

دد عامم کسی صحابی کی تقلید مرکرے وجس طرح وہ کسی دوسرے عالم کی تفلید

مز کرسسے ﷺ

ىعرامام غزان<sub>ا</sub> فرماستے ہيں :

دهوالمعميح المختأس عندنا الذكل مأ دل على تحويم التقليد العالم للعالم لا يغرق فيه بين العمالي وغيرة \_

م یہ بات ہماہ ہے تر دیک مجھے اور قابلِ اختیاد و ترجیجے ہے کیونکر ایک عام کے بیسے دو سرے عالم کی تقلید ٹی الجھا جن دلائق کی بتا پر ترام سیے ، ان کے لی ظ سے محابی اور فیرصحابی میں فرق نہیں کیامیا ممکن ہے

ٔ اس سے بعدامام غزالی ان امحاب سے دلائل کا ذکر کرستے میں جونعنا اُں محابہ پیشنل

آیات و ما دین سے تقلیدِ معابہ کو جائز یالازم سمجھتے ہیں اوداس کے بجواب ہیں فرماتے ہیں:

قد نا حداد اکل فرقاء یوجی حسن الاعتقادتی عملیم و دینہم
و محلیم عند الله تعالیٰ ولا یوجی تقلیدہ هم لاجوائ ولا وجویا۔

" ہم کہتے ہیں کہ یہ تام تناہے میں سے محابہ کرام کے علی دین اور اللہ کے میاں
ان کے مرتبے کے بارے ہی حسن احتقاد لازم آیا ہے میکن اس سے ان کی تقلید

مچرببرجاب ان الفاظ پرختم ہوتا۔۔۔

كل ذالك ثناء لا يوحيب الاقتداء إصلا-

مدیرسب تعرب ومنقبت سید واس سے اقتدار بائل الایم نہیں ہوتی ہے
علامہ میدیت الدین آ مری کی رائے جیسے انہوں نے مدالا میکام ٹی اصول (الا میکام ، میزر ٹالٹ ندم بالصحابی کے سیلے
میزر ٹالٹ ندم بالصحابی کے آ فاز مجت میں بیالی کیا ہے یہ سے کہ غیرصحابی سے سیلے
قول میجانی کر ججت میونے میں اختلاف ہے ۔ اشاعوہ معتزلہ، امام شافعی اور امام ابی منبیل
کے ایک قول کے مطابق اور امام ابوالحسی نفی سے نزدیک قول میجت نہیں ہے۔
بعدن کے نزدیک مخالفت تیاس قول مجت ہے اور بعض کے نزدیک قول ابی مجروع مرجعت
ہے ۔ مجرفر السے ہیں :

والمنتاس انته ديس بعجبة مطلقًا-

‹ نول مخدّار به به که نول محایی هر گزیجمت جهین <del>ه</del>

ایکے بل کر المستدلة النائنده کے زیرعنوان علامہوموت برسوال المفاتے ہیں کہ سعب برٹا بنت ہر گریا کہ مدم ہے معابی حجیت واجیب الاتباع نہیں توکیا غیرم محابی سے سے اس کی تقلید ما تربی ہے جمہواں کا جواب ہر دستے ہیں :

والختاس امتناع ذالك مطلقاً-

" تا بلِ ترجی مسلک یہ ہے کہ تا بعین و مجتہدین کے بیے معابی کی تقلید مطلقاً ممنوع ہے ہے معابی کی تقلید

## امام شوكاني

امام متوكانی ارشاد الغمول النعمل السابع فی الاستدلال البحث الخامس، فی قول العسما بی بس اینی تحقیق ان الغاظ میں درج كرستے ہيں :

والحق انه ليس بعجة - فأن الله بعانه لمربيعث الى هذا الله اللانبينا عهدة السل الله عليه وسلم وليس لذ الا رسول وأحده وكتاب واحده وجميع الامة مأموس با تباع كتابه وسنة نبيه ولافوق بين العماية رمن بعدهم في ذالك فكلم مكلفون بالتكاليمن الشوعيه وبأتباع الكتاب و المسنة فمن قال انها تقوم الحجة في دين الله عن وجل بغير المسنة فمن قال انها تقوم الحجة في دين الله عن وجل بغير كتاب الله وسنة سسوله وما يرجع اليها فقد قال في دين الله وسنة سسوله وما يرجع اليها فقد قال في دين الله بها لايتبت.

دوی یرسے کر (قولِ محابی) جمت نہیں ہے۔ النہ سبح اللہ سنے اس است کی طوف صرف ہمارے بی محرص النہ طیر وسلم کو امیدوث فر ایا ہے۔ ہما رسے ہی محرص النہ طیر وسلم کو امیدوث فر ایا ہے۔ ہما رسے ہی میں اللہ ہی دمول اور ایک ہی گاب ہور اس کے بی کا ب اور اس کے بی کی مستنت کے اتباع پر مامود ہے اور اس مولے بی می میابداور فیر محابہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہما ہوں ہو رست سے معلقت نہیں ہے۔ یہ مسب کے رسب نکا ایمون انٹر طیر اور اتباع کتا ہ و مستنت ہے ممکل من اللہ ہما ہے۔ کہ الشر کے ویان می کتا ب و مستنت یا ہو کھر ان دو قول ایس ہم میں ہوتا ہے کہ الشر کے ویان می کتا ہے و مستنت یا ہو کھر ان دو قول کی طرف داجی ہوتا ہے ، اس کے سواکسی اور میز سے بھی جمت قائم ہوسکتی ہے۔ کی طرف داجی ہوتا ہے ، اس کے سواکسی اور میز سے بھی جمت قائم ہوسکتی ہے۔ اس نے دین کے معلی ہے معلی ہیں ایک سیے ٹیوت یا مت کہی ہو

شاه وليّ الله

معضرت منّاه وفي التُرججة السُّراليالغرْسم أوّل كم ادا خرم التنبيع على مسائل كرح عنوان سيدا يك فعس محر تحت فرالية بي: قدمه اجماع العمارة كلم اولهم عن أخوهم واجماع التابعين اولهم عن آخرهم الانتاع ولهم عن آخرهم الانتاع ولهم عن آخرهم الانتاع والمنع من آخرهم المناهم من المنع من ان يقصده منهم احدالى قول انسان منهم ادمة ن دسله منهم احدالى قول انسان منهم ادمة ن دسله منهم المناه كله د

" معابر کا از آول تا آخر اور تا ایسی کا از آول تا آخر اور تبع تا بعین کا بھی از آول

تا آخر اس بات برکا مل اتفاق تا بت ہے کریہ بات ممنوع اور متنبع ہے کران سب بی

سے کوئی ایک فرد بھی خود ان ہی سے یا ان سے پہلے لوگوں میں سے کسی انسان سے
قول کا بقد کرے اور اُسے کی طور پر قبول کر لے ؟

اس سے بعد شاہ مراحب نے الیوا قبت والجوا ہرسے آئم تمام مراحب سے اقوالی ذیل

اس سے بعد شاہ مراحب نے الیوا قبت والجوا ہرسے آئم تمام مراحب سے اقوالی ذیل

انقل کیے ہیں ؛

امام مالك: ما من احدالا وهوم الحوذ من كلامه ومسود ود عليه الاس سول الله صلى الله عليه وسلم-و كو في شخص مي اليانبين ہے من كالام كا مح حمد قابل قبول اور كي معتدقا بل و دَ رَبُو اسوائة وسلم الله عليه وسلم كے ع امام شافعى:

لاحجة فى قول احدادون بى سول الله عليه وسلم. «رمول الله عليه وسلم » «رمول الله عليه وألم محتن نبيل «رمول الله علي كوئى مجتن نبيل

امام ابن منبل:

ليس لاحديدمع والله وس سوله كالامر

"کی بات اللہ اور اس کے دسول کی بات کے برایر اور بم بگرنہیں ہے۔ یختر بجرٹ اور چیز حوالہ جات اس مقیقت کو واضح کر دینے کے سیے کا تی ہیں کہ دین میں واجب النسلیم حجت درمند کماب دستمت ہے یا بھرا جماع محابر ۔ ایک محابی یا چند

صمابركرام كے اقوال وافعال كوكمتاب وسنّمت اور اجاع محايرى طرح عجوت قطعيرا و دسمة سے بالا تر نہیں تمجمام اسکتا اور ان سے خیر مشروط تمسک بہیں کیام اسکتا ہے اعت اسلامی کے دمتوریں ہوا مولی بات بیان کی گئی ہے اس کے اندر سے تیجہ می اگر کوئی مزیر بات نکالی جامکتی ہے تو وہ لیں اتنی ہی ہے ادر بجائے خودیہ بات بالکل میح دمائب ہے ۔ اس سے نرتنغیم محایر لازم آتی ہے، نراس سے سکک سلعت کی خلات ورزی ہوتی ہے۔ دمنورجا عست محفق عقيده وتظرير كى مدتك ادكان سب برما بهناسب كه ده نبى ا درغير نبى کے مابین انتیازکری اور غیربی کو تنقیدسے بالا تر رہمجمیں۔اسسے زہردستی پرمطلب بھالا *مربط زیا د* تی سینے کم مجاعمت سے ہرکس و ناکس سے سیسے یہ منرودی یا جا کڑموگیا ہے کہ وہ محابسے انفرادی یا مخلف فیدسائل میں طبع گاؤمائی کرسے۔ دستورمین اس عبارت سے الدراج اورجاعت كے قيام سے اب تك كوئى ايك مثال كمى اليى موجود نہيں سے كركسى مُكِن جاعت سنے اس حبارت سے تاجائز فائدہ الشاكركسى معابی كے قول وفعل كے معاسلے ي*ى توجين آمينر طرسيقے پرلب كشائى كى ہو ،* يامسحائة كرام كى جناب بيں كوئى دوسرى اونیاسى منا فی احترام حرکت بی کی م.

سطور بالا بین جو کچرپیش کیا گیا ہے اس سے یہ مذعا ہر گرنہیں ہے کہ معاہد کا اسے میں سے کہ معاہد کا اسے ان اور ان سے میں سے سے کوئی دمنائی می نہیں اور ان سے میں سے سے کوئی دمنائی می نہیں ان میں سے اور ہوئی بردگوں سے اقوال نفل کیے سقے ہیں ، ان ہیں سے کوئی ایک بی ایسا نہیں ہے ہوا ٹار محابر کو بال کل اٹھا کر کھینک دسینے کا قائل ہو ، اور مزید ہوا عمت اسلامی کے کسی فرد کا مسلک یا نقطہ نظرہ ہے ۔ جاعت اسلامی کا فائل ہو ، اور جو رہی نمائی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس میں مختلف مسائل جیت محرشعو کی نظری ہو ، وہ خود یا سائی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس میں مختلف مسائل جیت کے متعلق اسلام کا نظری ہیں وہ وہ خود یا سائی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس میں مختلف مسائل جیت کے متعلق اسلام کا نظری ہیں وہ وہ خود یا سائی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس میں مختلف مسائل جیت میں بلکہ اقوالی تابعین و محد خین وائم تر مجتبد ہیں سے بھی استشہا دکیا گیا ہے ۔ میں سے نہیں بلکہ اقوالی تابعین و محد خین وائم تر مجتبد ہیں سے بھی استشہا دکیا گیا ہے ۔ میں مرما بر اور ور تہ ہے جس

سے بم کمی ہی ہے نیاز نہیں ہوسکتے ۔ بحث ہو کچھہے وہ فقط اس امری ہے کہ آ یا صحابی کا سر قول بجائے نو دکتا ہد دمنت کی طرح واجب الا تباع ہے یا اسے اخذ کرنے سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتا ہد ومنتت سے کہاں تک مطابقت دکھتا ہے ۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتا ہد ومنتت سے کہاں تک مطابقت دکھتا ہے۔

### (۱) (سوالات وبوایات)

### توبين صحابر كاسب سرويا الزام

مسوال - يرمه ودست مال بڑی افسوس اک سبے کرمولانامود ودی کی بعض تحریردں کوبنیاد بنا ک**ران سے اورجا**عت اسلامی سے خلات لیمن لوگوں سنے ترت سے ایک مہم بیاد رکھی ہے اور انہیں آدیمین محا بر کامر تکب قرار دہینے کی کومشنش کی مارسے - اس السلے بی مستقل کتابیں مکھی گئی میں مولانا مودودی نے يهد تجديد و إحميات وين مي لكما تفاكر معترت عثمان النعموميات محامل شتقر يوان كے بيل القدير بيش رودل كوعطا موني كتيں بنا فت وملوكيت یں ہی بہ بات دسرائی گئی ہے کرحضرت عثمان کے نے نین کی یالیسی سے مث كربودوش اختيادكى ده بلحاظ تدبيرنامسامسي يميكتى الادعملاً مخسنت لغنسان ه کمی ٹابت ہوئی۔ انبول نے اسپے اقربار کوبڑے ٹرے جہدے ادر عطیے دسیے جس سے خمابیاں پیدا ہوئیں ۔ اس کسلے بن سروان بر کمی تنفید کی گئے ہے۔ اسی طرح امیرمعا دیبہ کے بارسے بی مولانا نے مکھا ہے کہ وہ مستریت عی سے خلات خردج اور ابغاوت ہے مرتکب ہوستے ۔ان سے والدحصر سن ابرسفیان کے بارے بی می بعن شفتیدی ریادک خلافت و ملوکتیت میں موجود بیں۔ ان مب باتوں کو محالبر کرام کی ہے ادبی اور کستاخی پر عمول کیا گیا ہے۔ خلافت د الموكميّة من مجود اقعات درج بن ان مب كا حواله تو دسه دياكميا ب ليكن اس مي حس طرح دور معراتني و قارد تي كا تغابل بعد محدا دوارسي كياليسي كياس طرح كي تبصرة كي شال كسى دومر المصنعت بامورخ كريال معي التي ب اوروبال معى يرانداز تنفيد يايا ماناسه يانبين ؟ أكراس كى كوئى نظير يبش كردى

جائے آؤشایاران لوگول کے لیے موسی اطمینان ہو جومندیں جتلا نہیں ہی بلکر معن مناکامہ آوائی سے متاثر بیں ؟

جواب. مولانامودودي كى كتاب خلافت وملوكيّت المليع مديد، كفيميم مي اليامواد موبود ہے ہوایک حق لیسندانسان کی تشغی سے ہے کا نی سے تناہم میں میند تومنیحات اپنی طرف سے درج کیے دنیا ہول محضربت عمّان منی الدّی یا دوسرسے معابر کرام کے متعنی مولان موددی كة فهم مسه كوني بأت السي نهبين كملي سيسدمها ذالله رمت وشنم بإمطاعن ومثالب محد زيرعنوان الما مباسكے پروانانے ہوکچولکھا ہے اتمۃ ابلِ منست اوراصحاب نا دبنے وہبہرسلعت سےخلعت تك كم ويهيش اسى طرح كى بانيس لكعنف يبلد آست بين ، بلك بعض بانيس اس سع مثر بدر زميم لكمعي كى ې - اس کې ایک د و منهین ، متعد دمثالین پیش کی مباسکتی بین - گریش میابت ابول که میروست سب سے پہلے امام این تیمیر کی کتاب منہاج الت ند کے چند محالے بیہاں دررج کر دول امام مروح اوران کی اس تصنیعت کویش تے دود جوہ کی بڑا پر ختخب کیا۔ ہے۔ بہلی وجر بہ سے کہمولانا مو د و دی بھے خلامت میں صفرات نے اپنی زبان وقلم کی باگیس ڈمیسلی کی ہیں ، ان کی دسمنیرواور تعتری سے ابن جریر ، ابن عبدالبر اور ابن کبر معیم میں الفندر ائر فن می محفوظ مہیں رسمے الیکن غلبت ہے کہ ان حصرات کے بال ابھی تک این تیریم اور بالخصوص ان کی کتاب منہاج الشيند كا اختبا تاكم بسادرده ما بجا البين شيخ الاملام ك وقب مدياد كرك إس كناب كى عبارتن تقل كرت بیں۔ دوسری دہرمیرے انتخاب کی بہ سے کہ فی الواقع ہزارسے زابرمنعات کی بیرکتاب ايك شبعهم منقت كروي المعركي سبدا وراس بي خلقاست را نندين اور البرمعا وبردمني الشرعنه محے دفاع میں کوئی دقیقرانشا نہیں رکھاگیا بھٹی کرمروان ادر پزید کے حق میں تنی صفائی بیش کی میاسکتی متنی ،اس بین میمی کسر ماتی نهیں رہنے دی گئی۔بدرمیں آسفے واسلے اور اس مونوع پر ایکھنے والے مب امام ابن تیمیر کے ٹوٹٹر پین ہیں۔

منهاج السنة كي يوكني اوراً مؤى جلد كي ايكفعل ين اس امر يركسف كي كني سبك مراير يجي واقعات سكة معرق وكذب كامعياد باغذبا دمستذكيا موتا جاسيم - إس قعمل كا أ خا تران الغاظ سي بوتا سي ؛ وهذا طويق يعكن سدوكه نعن لعرتكن ليه معى فية بالإنعباد..... اس میں بہلے ابن تمینیہ مصرت ابو کوم کی میرت بیان فرماتے ہیں ادر کہتے ہیں کر انہوں نے نصب ملافت کو اس کے بین کر معلانت کو اس ممال ہیں مجھوٹرا کہ مزکسی سے ترجیجی سلوک روا رکھا اور نرایے قرابت اور ال

لمريتلوث لهم بمال ولا وفي لحدامن اقاريه ولايترفهذا المرابعرا فلك احدا واماعمان قائه بنى على المرتدى اسنقر قبله بسكينة وحلم دهدى وسرحة وكريرولمريكن فيه قوق عمر ولا سياسته ولا فيه كمال عدله وش هدى فطمع فيه بعض، لدليد وتوسعوا في الدينيا وضعف خوفهم من الله دمنه ومن شعفه هو وم أحمدل من الله دمنه ومن شعفه من ولا يتل مظلومًا شهيدًا.

(مالا مرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب الامير بدا برائ المعر ۱۳۷۳)

و العنزت عمر المن في المن المرب الموده من كيا (ورم البيخ كسى رشنة دادكوكونى المعمولا وبا - يه اليسى يانت سے مجمع الميل مجا نتا ہے - دسيد صغرت عثمان الله توانهوں تے مسكون تلك اور برد بارى اور دامت دوى اور وحمت اور كرم كے ساتفا اس نظام كو بحلا با بوالى سے بہلے قائم بوج كاتفاء عمران بي مزصفرت عمرات بعيبى قوت تفى الذالى كى من سياست ، من اس درج كاكمال عدل و زيد اس سے بعض لوگوں نے ان سے نام اگر فائده المحمد الموده و زيا كى طلب بين منه كم اور الله بي خدال بي خدال و زيد الله بي خدال اور خليف كا نحوف كرد و برگر الله بي منه كم اور وى نام الله على المؤون كا دا قادب كوج من صب مال كرد و برگر كيا به بي معشرت عثمان كى كم زودى نام الله من كرا الله من كالم المن بي منه بي

بهراً كما النصل بي مسكاير فرملت بين:

وكان ابومكم وعمما تعنى مسيرة والتوب سويرة من عثمان و على رمنى الله عنهم اجمعين فلهلن إكان ابعد عن المسلام وأولى بالتناء لما حتى لمريتع في منها شيئ من الفتن ـ

د العنرت الوکو الدیمنرت عمرهٔ این میرت اود طعینت پی صفرت عمّان و کلی در می النّد عنهان و کلی در می النّد عنها م عنها جمین ) سے انعنل والشرف تھے، اسی ومبرسے صفرت الوکو ہ و عمرهٔ طامت سے محفوظ اور عام تقریب کے مستحق درسے ، اود اسی بنا پر دونوں کے مبر دیں کوئی فلنت م محفوظ اور عام تقریب کے مستحق درسے ، اود اسی بنا پر دونوں کے مبر دیں کوئی فلنت م دُونما مَدْ موسکا یہ

منہاج الشّندکی اس پوتھی میل ہمیں ایک فیمل خال الوافعنی الخامس اخدیارہ بالغائب .... کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں مسّل پریع عبادت موجود ہے ۔

ولمريتهم احدامن العجابة والتابعين معاوية بنفأق والختلفوا في ابيه --

مدمعائبر اورتا بعیان میں سے کسے نے معاور پر پر تومنا فغنت کا الزام نہیں انگا یا ہے۔ کمران کے باپ کے معاملین ان کے درمیان اختانات رہا ہے ؟ مران کے باپ کے معاملین ان کے درمیان اختانات رہا ہے ؟ بین اس عبارت کو دسٹ نام طراز اور فتوی باز معنرات کی خدم سن میں پہیٹ کر دیا ہوں اور دکھینا ہوں کہ دوھینے الاسلام ابن تیمیر کے تن میں کیا فتوی رسسید کرتے ہیں ؟

علاّم محب الدّي طبرى شافى فى فاينى كتاب الرياض النفره فى مناقب العنرو بين معرن سعيد بن مسبّب كا جو تول معفرت حمال في كم معابر كرام معفرت عمال في ود معلام بوناس كرم معفرت عمال في معفرت عمال معفرت عمال معفوري المعنول معفرت معلام المعفرة والمعند في معفول كراس كتاب معفرت الرياض المنفرة كم متعلق بين بيرام موريد والمنح كردينا بها بهتا بهول كراس كتاب كادمان كي معفات معنى بيرام معفرة والمعلى عمالية كرام كادم معلى المعفول كراس كتاب كادمان كي معفات كردينا بها بهتا المعلم المرام معلى المنافعة من معابر كرام كوفي المنافعة من معابر كرام كادم معلى المنافعة بيريم بين معلوم كلاس معلى المنافعة بيريم بين معلوم كلاس معلى المنافعة بيريم بين المنافعة بيريم بين معلوم كلاس معلى المنافعة بيريم بين المنافعة بيريم بين معلوم كلاب المنافعة بيريم بين المنافعة بيريم بين معلوم كلاب المنافعة بيريم بين المنافعة بيريم بين معلى المنافعة بيريم بين المنافعة بين المنافعة بين معلوم كلاب المنافعة بين المنافعة بين معلوم المنافعة بين المنافع

وان اتَّفَقَ حَلَافَ ذَ اللَّكَ فَي بِأَدَى النَّظِي وَجِعُو إلليهُ فَي ثَأْ مَبِيةٌ مستصوبين سايه معترفين بأن الحق كأن معله كماني تتال اهل البرة لا او نحوذ الك وحله المعنى فُقِد في عثمان - فانهم عالفو إ سأبية فى كشيرمن وقايعه ولسم يرجعوااليه بل اصرّواعلى انكارهم عليه حتى قُتِل وكان مع ذالك على الحق ما شهده من يه الاحاديث وكان رجلًا صالحًا على ما دل هلة الحديث فالنقص انماكان عما يثبت للشيخين قيله -كناحققه الطبرى في الريامي لنفي. « (معنرت الويكرم سے أكر بادى النظامي محايركرام كو انتظامت برّا انب مي واره خودوفنمسكے بعدانہوں نے معتریت الح بجڑنگی رائے کوجمے مجرکران کی طرحت دیجرع کہا اور ال کے بربرحق ہونے کا احترات کیا، بعیدا کرمرتدین وفیرہ کے معاملے میں بوّا۔ بربات معمرت عثمان محامول مليين مفقود موكئ ميبت معدوا تعات يس معابر فيان كي دلسقسے اخمکا من کمیا اوران سے شغق نر ہوئے بلکہ اسپنے انکاروانخالات پرمُعر دے ایہاں تک کرآپ شہید مو گئے۔ اس کے یا دجود آب کی پر تقے مبیاک امادیث شابدیں۔ اس مدمیث کی دُوسے بھی آپ مردِ صالح مخفے۔ آپ ہیں کمی یا نقص مرون اس معیاد کے کما ظرمے مقابر ان سے مہلے تین سے تھی ہیں ٹابت ہو چکا تھا طبری على الريان النعنروين اين تحقيق يبي بيان كى بيد

 سیرت معنرت ذی التوری براندیت سیرت بینی مغایرتے داشت ، زیرا کر کاہے از عزیمیت برخصست منزل می تمود وامرا برمضرت ذی النورین مزیمنت امرا وشیخین بودندر

در معنریت عثمان دُوالنودین کی میرت معنرات شیخین کی میریت سے مغاہر دِختنف متی کیونکہ معنریت عثمان جیمن اوقارت عزیمیت سے بچائے تے دخصت پر اُنزا سنے منظاور آپ کے امرار میں نیمین سے امرار وعمّال میسی صغارت مزیمیبی ع

این اختذار کرنتی طلحه بنیادیل کرد عذوری بهست که باوجودش بیچ معصیت براسته بیچ عاصی باتی نمی ماند بلکه براست وی دعوی تا ویل میر رمدوای به بچ تا ویل کسی ست که از طرف معاویه دو فواقیروی تاویل کرده و گفته که دی در بغی فود مجتهد بود و در جود کیم فوشته « وقده اعترجت اهل الحده بیث با جمعهم ان المحادیق لعلی رضی الله عنه معاویدة وجعیه مین تبعی بغاق علیه و اینه صاب المهنی ، انتهی - محویم مختار شاه میدالعزیز د بلوی در فیمن ا فا واست فودش نیز بهین رست کرحرب معاوید با علی کرم المتر وجه برخالی از شائیر نفشانیت نهوو بي

وتؤل كخطائے اجتمادی صعیعت است۔

درمروان کی طرف سے بے مذریہ شن کرناگرامی نے صفرت طلحہ کو کسی تا ویل دو جیسہ
کی جنا پر قبل کی تھا ، ایک المسی معندون ہے میں کا دعوی کی باصک ہے۔ برتا ویل اس می معندون ہے میں کا دعوی کی با جاسکتا ہے۔ برتا ویل اس شخص
کی تا ویل کے ما ترہیم میں نے صفرت محاویہ کی فلط کا دروا یُوں کی ناویل کی سبے
اور کہا ہے کہ انہوں نے معنزت علی کے خلاف بغاوت ہر بنا ہے اجتہاد کی تقی۔
محمد ہن اہراہیم الوز ہرنے مواصم میں فلصلہے کہ تمام اہل معدیث مانتے ہیں کہ معادیم اور معنزت علی شئے۔
ان کے نام مسابقی جنہوں نے صفرت علی شے جنگ کی وہ معنزت علی بنٹے ہیں کہ معادیم اور معنزت علی ہنے کہ اور معنزت علی ہنے کہ اس معادیم کی فول محتارت علی ہنے ہیں افوا اس معد ان محسن مغان کہ بنتا ہوں کہ شاہ وجردالعن یا دور معنزت معادیم کی معنزت علی منام کی معادیم کی معنزت علی معادیم کی معنزت علی معادیم کی معنزت علی معادیم کی معنزت علی معادیم کی خطا اجتہادی تھی گ

سوال برسید کر جواصحاب این منت کے امام اور ایل تشیع کے بالمقابل شی سلک کے بہتر ہے ماجی ورجان شمار کے جاتے ہیں، وہ اگر مندر مرز بالا اقوال کے صرف نا قاسی نہیں بلکہ قائل کمی ہیں اور ان سکے میر اقوال الیسی کمنا فیل ہیں درج ہیں بوطنیعوں کی تر دید میں لکھی گئی ہیں، تو مولانا مودودی سے اگر خلافت و ملوکیت کی تاریخی محت کے دوران میں ہی کچھ انکھ دیا ہے نوائنا مودودی سفے اگر خلافت و ملوکیت کی تاریخی محت کے دوران میں ہی کچھ انکھ دیا ہے نوائنا مودودی سفے اگر خلافت و ملوکیت کی تاریخی محت کے دوران میں ہی کچھ انکھ دیا ہے بات کو محالی تر موان الشرائی میں میں ہیں۔ ان کی بعض خطائی ٹود قرآن میں فدکور ہیں ، جس سے کسی سفان کو محالی انکار نہیں ہے۔ موائنا مودود دی نے محالی کو اوران میں فدکور ہیں ، جس سے کسی سب وہ محت اطران است میں ان کا مشروب محالی میں بیار است میں ان کا مشروب محالی میں بیار است میں ان کا مشروب محالی میں ان کا مشروب محالی میں ہیں۔ محالی کو مقاب کے متعلق ہو بات میں کھی اوران میں ان کا مشروب محالی میں ہیں۔ محالی کو میں ہیں کو میں ہیں کو میں ہیں کو میں کہیں ہیں محالی ہی کو میں ہیں کا میں میں کو میں ہیں کو میں کا میں کو میں کو میں ہیں کو میں کو میں

مصرت عمال البنع ويرد السم و نيامنان برتاؤرد الدكمت تفي بحضرت الوبكرة الدرية المرادة المردة الوبكرة المردة الدرين المردة المردة

خلاب امتباط ادر غیراد لی قرار دیاہے، برنہیں کہا کہ بیکسی مکم شرعی کے خلاف اور ممنوع تقا۔ ان کے اپنے الفاظ درج ذیل بی :

مولانا کے نزدیک معنرت متمان کی بیرت کا بس بی ایک بیهواسینی برقوں سے ممناند کا بس بی ایک بیہا و اسینے بینینرووں سے ممناندن کا ممناندن کا اورخلیف راشدینے ۔ آپ کی شہادست کا واقعہ بیان کوستے ہوئے واقعہ بیان کوستے ہوئے واقعہ بیان کوستے ہوئے واقعہ بیان کوستے ہوئے مولانا سنے مکھاسہے :

" منیندت برسے کر اس انہائی نا ذک ہوقت پر معنرت متان اسے وہ طرفی انتہائی نا ذک ہوقت پر معنرت متان اسے وہ طرفی انتہائی کرے انتہا کہ کہ دیتا ہے۔ ان کی مجد کوئی بادشاہ ہوتا تو اپنے انتداد کو بچائے نے سے بیا کہ دیم اسے باک دیموتا۔ اس کی طرف سے اگر مدیمنر کوئی بازی کمیں مبالے یہ مجمی اسے باک دیموتا۔ اس کی طرف سے اگر مدیمنر کی اینٹ سے ابنٹ نے مباتی انعماد دھم ابرین کا قتل عام ہوجاتا ، افرواج معلم رات کی آئی ہوتی ہوتی اورم میرنموی مجمی ساد موجاتی تو وہ کوئی پر دانہ کرتا۔ معلم رات کی تو ہوں کوئی پر دانہ کرتا۔ مگر دہ نمید قدرا شد سے دانہوں نے سخت محدل میں میں اس بات

کو طحوظ در کھاکہ ایک مدار ترس فرمانروا اسنے اقتدار کی سفا ظمت کے بید کب ل تک ہاسکتا ہے اور کس مدر پہنچ کر اسے دُک میانا میا ہیں۔ وہ اپنی جان وے دینے کو اس سے مکی چیز سمجھتے تھے کہ ان کی بدولت وہ شرمتیں یا مال موں جو ایک سلمان کو ہر چیز سے مجھے کر ان کی بدولت وہ شرمتیں یا

(خلافت والموكبيت مثالع

کیایہ انداز نر رکسی لیسے ضما ہوسکتا ہے جس کے دل میں مصرت عثمان دمنی اللہ اللہ معنہ و تقان دمنی اللہ معنہ کی توجن و تذہب کا دنی شائر میمی موجود موج کیا تعظیم اور توجن کے مغربات ایک سائرکسی اللہ میں جمع اور ما گزیں ہوسکتے ہیں ؟

حقيقت برسب كرفعل توبين كاتعلق انسان كالغاظ واتوال سيرزيا ده اس كى نيبت اورتلبی کیفتیت سے ہے۔ بوسکتا ہے کہ ایک شمض کسی خاص واقعہ یا مستلہ کے بیان میں ابك البها ملرز تعبيراننتيار كرسه سحواس محد نزديك معدود إدب سحه اندرم واور دومسراعنس اس بس كونٌ تجا درخمسوس كرسه فيكي كسى مساحيب تغوى مسلمان كوابين ايك وين معيسا بيّ كمتعلق يرسورنكن نونهي كرنا جابي كرده المستيول كي توبي والنخفا ت سع ديره و دانسته الوث بوگاجن كى مجتن و مقيدمت مصر برمسلمان مسرشار سبے كيسي خص كو ان کی توبین کا مرتکب قرار دسینے سمے صنی بربیں کہ اس سنے وافستذان کی ایانت کی ہے اور اس کا د ل ان سے احزام سے خالی سہے۔ گرکیا اتنا بڑا الزام اس سے کسی ایک فقرے یا ىپندالغاظا كى بنا پرانگا دينامجيج سەحب كه اس كى عمرمبركى تحريرين اور نغريرين اورك<sup>يش</sup>شين اک ہی بزرگوں کی تعربیب و تحسیبی اور اُک ہی ہے ائموہ کی بیروی کی طرفت دنیا کو دعوت و بیلے میں مشرت موتی ہوں؟ لیکن آج یہ باری بڑی بڑسمتی ہے کہ مذہبی ملقوں میں ایک دوسرے کے خلاف ، خداکی توہی، اجمیار کی قوہی ، معابر کرام کی توہین کے الزامات اس مہولت اراس کٹرت سے ما گرکر دیتے جاتے ہیں کریراب بچوں کا کھیل بن کردہ گیا ہے۔ سبر دینی گر وہ د دسرے کے میداتوال حجانث کریاسیات وسیاق سے الگ کچھ اقتباسات کال کوان سے كغرومنالات برآ مدكرد بإسب - بر مليرى ، ولير بندئ اودابل مديث سب اس معاسيليس

دہارتِ فن کا مظاہرہ کررہے ہیں۔ ہر فربی اِس طرح کے میمکنڈول کا مزہ فود میکھ میکا ہیں۔
اوران کی شکایت بھی رات ون کرتا دم تاہ ، گردوسروں کے مظاف ان کے استعال سے
باز نہیں رہ ا سے معنی ہیں ہوں کہ اور تعین دو مرے معنوات کے اقوال پر مجو دو طرفر بھیں ہوتی
دہی ہیں، وہ اسمح کی ہیں ہوس طرفواس الل سے آج محولانا مودوددی کو انبیاد و محاب کی
قربین کا جرم شیر ایا میار ہاہے ، مشیک اسی طرفواستندلال کی بنا پر دیو بندی معنوات کو فقط
دیوں اللہ می اللہ علیہ وستم ہی کی نہیں ، مندائی تو بین تک کا مرتکب مقبراً یا ما چکا ہے اور
بیر کہا مہا ہے کہ ان کے نز دیک نعوذ یا دیئر مندا جھوٹ بول سکت ہے اور شیطان کا علم
بیر کہا مہا ہے کہ ہو ہے جا ہے ہیں۔
بیر کہا مہا ہے کہ ہو ہے جا ہے ہیں۔
کے دفتر سیاہ کیے جا ہے ہیں۔

ایک طرف پردین کے نام نیوایی تجرباہم دمت وگریباں اور طااد نیا جو از مسلمانوں کی تکفیر و تفسیق میں مرگرم ہیں اور دو مری طرف طاحدہ و زناد قد اور اعدائے دین کو کھی چھی الگی سے کہ وہ اللہ، اس کے دسول اور دسول کے معایم سے کہ وہ اللہ، اس کے دسول اور دسول کے معایم سے معایم سے مسوب موسفے والی اور ان کی یا و دلانے والی سریف کی ملائیہ تو این و تضمیک کریں اور اسے طبیا میٹ کرنے کے در پے ہوں کیا ش صاحب احساس جن لیسند اور فیرست مندمسلمان اب مجی متنابتہ ہوستے اور مسلمان مار میں مارک کرتے و

سشرتی پاکستان میں جوسانی مظیمہ دونا ، تواہی اگرمیاس بیں عوام و خواص کی بداع الیوں اور اعدائے اسلام کی دمیسہ کاریوں کو بڑا دخل ہے لیکن علی سنے کرام بھی یا لیکل بری الذور نہیں ہیں۔ دیو بندی علی سکے میننے وہیں اثرات وہاں سنے انہیں بالعموم موالا الودود کی اورجا عت اسلامی کی مخا نفت میں استعمال کمیا گیا مسلما نوں کے دلوں میں طرح طرح کی وکوسر اندا ذی کی گئی ۔ دیو بند سے مباری مثدہ مجامحت کے ظامت فتوے اردواور اور شرککر بیں از جمہ کوا کے مکرت میں میں بیشر کر ترجہ کوا کے مکرت میں بیشر کر میں اور جا عیت اسلامی کے بارے میں اگر کمچرموا فقاند رائے مائری پاکستان میں بیشر کر بیباں جاعت اسلامی کے بارے میں اگر کمچرموا فقاند رائے قام ہرکی تومشرتی پاکستان میں بیشر کر بیباں جاعت اسلامی کے بارے میں اگر کمچرموا فقاند رائے قام ہرکی تومشرتی پاکستان کے کے مسلمانوں کے مراسے باسکل دوسری ہی دائے کا اظہار کیا اور کم اکرمولانا مو دودی ادر

اس طرح سکے فتووں سعے سبے دین عناصر ستے بیدا بدا قائدہ اٹھایا اور لوگوں کو ان سے ذریعے سے جا عنت سے مرا گفرتعاون کرنے سے دوکا اددیم سے برگشد کیا۔ أنوى وتت يس كجداتما د د اتفاق كي فعنا قائم بو بي نگراس وتنت پاني مرسيم كزرجيكا ننها ـ ا فسوى كراتني برى چوٹ كھائے كے با وجود جس طرح توام كى انكىيں نہيں كھيں، اسى طرح علمار كوبمي ابني فلعلى كالحساس بمين بوسكا يم سف كسي ديني كروه سك خلاف محا و كعوس لف يركبي مبعنت نهبين كا، ممرحب مم حموست اتبهامات كانتنام بفتر مي أو مجرورًا بهي مرا فعست كمرنى بى يرتى سب - أخرى مست سيف ال منگين اور غلط الزامات كو اسيف اديراو "معلين کیسے ٹکن ہے ؟

## مروان کی غاصیانه کارروائی

سوال: موالانامودودی نے اپنی کاب مظافت و طوکیت مدا میں الکھا ہے کہ صفا میں کہ دیں جوان کو لکھا ہے کہ صفرت عمرین عبدالبر نے ہے دہ تمام مبا تداویں والیس کر دیں جوان کو نام انزار مرب فرمانروا ہے اپنے عزیز و قریب نلام کریں اور فرمانروا اس کا ازالہ مذکر ہے تو وہ و در سروں کو کیامنہ سے کر نام کریں اور فرمانروا اس کا ازالہ مذکر ہے تو وہ و در سروں کو کیامنہ اور ابن ائیر کی ناریخوں کا موالہ دیا ہے یعنی صفرات کے نبوت میں موانا سنے البدلی موان اثیر کی ناریخوں کا موالہ دیا ہے یعنی صفرات یہ کہتے ہیں کہ ان تا دیم کی اور بول مراب اور نبول کو بدنام کر سنے سنے اللہ سنے الدیم موان کو بدنام کر سنے کے سنے الیے سنے کو ایون نام کر اور ایک سنالی مروان کو بدنام کر سنے کے سنے الیے سنتے کہانیاں تصنیعت کو لیے سنتے اور میں دور در در صفیقات بوامیر کا و در دایک سنالی دور در در صفیقات بوامیر کا و در دایک سنالی دور در در مناسیہ کو الیک دور دیکھی میں دور در در صفیقات بوامیر کا و در دایک سنالی دور دی رکھنا ہے۔

جواب - آپ کے سوالات کے جواب بین پہا گزادش یہ ہے کہ ناریخی مجنوں اور تاریخی واقعات بن کتب تاریخی پر انحصار آیک ناگر پر امر ہے۔ ہر واقعات بن ول قرآن الدر مہدنبری واقعات بن کتب بارے بین بر النہ میں بر سوال بی بریدا نہیں ہوتا گران کا انعمیں بیان قرآن یا صدیث بین ان کے بار سے بین بر سوال بی بریدا نہیں ہوتا گران کا نفسیلی بیان قرآن یا صدیث بین ہوگا - ان کے شفیلی پیشین گوٹیوں کی شکل میں تعین اشارات قواللہ اور سول میلی التہ طبیہ دیم کے ارشادات میں بل سکتے ہیں اور سلتے ہیں ، گران کی تفصیلات بہر سال اور سول میں التہ طبیہ کا اور انہیں معلوم کرنے کے بیے لامحالہ بین تاریخ کی کتابول ہی کی مانبر رہوع کرنا ہوگا - بر ایک نظری صرورت ہے اور اسی کے شیش نظر بھا رہے کو کتابول ہی کی مانبری کتابیں مرزب کی ہیں - اور ان سے میشند شمشسری و محقد بین بی مرزب کی ہیں - اور ان کے منبون سے میشند شمشسری و محقد بین بی بی - اور ان کے منبون کردی منبون کے دی کردی منبون کی دی ہوں گیا اور کھر و شیخت کہا نیاں جو کردی سے بین کا در کھر رہوری امرت کے ایک نس سے دو مرزنس نک

نتقل کرتے چلے آئے مول کے۔

آپ نے جن تاریخی واقعات کا سوال میں ذکرکیا ہے، اگریم مولانامود ودی نے انہیں تاریخی مائند سے نفل کیا ہے۔ الکی مائند سے نفل کیا ہے ، الکین اس سے آپ یہ مزجھیاں کہ معدیث کی کتابیں ان سے بالکل منالی ہیں ۔ آپ نے جن واقعات پڑتھیں کا اظہار کیا ہے وہ معدیث کی کتابوں حتی کو محاج ستر منالی ہیں ۔ آپ نے جن واقعات پڑتھیں کا اظہار کیا ہے وہ معدیث کی کتابوں حتی کو محاج ستر ہیں ہم وی ہیں ،جس کی تفعیل درج ذیل ہے۔

سنن إبي داؤد، كماب الخراج كي ايك روابيت طاحظم مو:

حداثنا عبده الله بن الجواح حداثنا جرير عن المغيرة قال المستخدم بن عبده العزيز بني مراوان حين استخدت نقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له قدك فكان ينفق منها على صغير بني ها شم ويزوج منها اينهم وان فاطمة سالاته إن يجعلها لها قالى فكانت كذالك في حيلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منى لسبيله فلمان ولي اليوبكي عمل نيها بما عمل النبي سلى الله عليه وسلم في حيلوته على من نسبيله فحمل نيها بما عمل النبي سلى الله ما عمل المناول عمل عمل النبي سلى الله عليه وسلم في حيلوت العمل النبي سلى الله عليه وسلم في النبي سلى الله عليه وسلم في اين عبده العن يز فوأيت المي منعه النبي سلى الله عليه وسلم في المناف على ما كانت يعني على عهد مرسول الله سلى الله عليه وسلم ما عدل الله عليه وسلم ما عدل الله عليه وسلم ما عدل الله عليه وسلم مسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم مسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم مسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم مسلم الله عليه وسلم مسلم الله عليه وسلم مسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله و الله وسلم الله و الله

دد مم سے عبدال آرا الحرائ سے بیان کیا ، ان سے جربر نے مغیرہ کے موالے سے میان کیا کہ دم مے موال کو معروان کو سے میان کی کہ موب معنرت عمر بی عبدالعزر فرنمین نم بوئے توانہوں نے بنوم روان کو جمعے کیا ۔ بھر کہا کہ دمول الشّر ملی الشّر علیہ دملم کے باس فارک سے با قات تھے ۔ آپ اس میں سے بنو باشم کے تا بالغ افراد پر خرج کرتے سفے ادد ہیوہ یا غیر شادی شدہ کا دیاج کے افراد پر خرج کرتے سفے ادد ہیوہ یا غیر شادی شدہ کا دیاج کے اللہ میں الشّر عنہا نے آپ سے مطالبہ کیا کہ بہ ما ترا دانہیں کا دیکاج کرتے ہے۔ فاطمہ دنی الشّر عنہا نے آپ سے مطالبہ کیا کہ بہ ما ترا دانہیں

اورشادمین لیے اس کا بہی مقہوم بران کراسہے۔ ۔۔۔۔۔ چنامخچرمدا صب پذل المجہود اس دوا بہت کی تشعری کرستے مجوستے کلیستے ہیں :

تمرتطعها اىجعلها تطيعه لنفسه

« بعنی مروان نے اسے اپنی ذاتی ماگیر بنالبیا جوان سے پرتے عبدالعزیز کو

ان سے بی 4

الإسلنت كے إلى بيات بالكوستم ہے كہ بيما كدا و بي من الشّر طليد وسلّم كي شخصى حالدا ويا لمكيت نہم بي كا بي من الكر بحبير بني المير بير بني الكر بي بير الله الله الله بير بير الله الله بير اله بير الله بير الله بير الله بير الله بير اله بير الله بير الله ب

فدک کو ذاتی جاگیر بنابیا مالانگرٹود معنرت علی کی دوش اس معاسطین پرتنی کرمبدمد بیتی رمز و رئی کاردنی رمز و رئی کاردنی می رمز و رئی بین کار مبدر بیتی رمز و نارد تی بین آگریم سمعنرت فاطمئر کادکیل یا وارث ہونے کی حیثیبت سے انہوں نے اس جا کداد میں استحقاق کی مطالبہ کیا تھا لیکن جب تو دامیر توستے تواس جا تداد کی دی پوزیشن پر قرار رکھی ہجر میں استحقاق کا مطالبہ کیا تھا لیکن جب تو دامیر توستے تواس جا تداد کی دی پوزیشن پر قرار رکھی ہجر میں استحقاق کا مطالبہ کیا تھی ۔

مروان ہی کا بر کارنامہی سید کراں نے قرآن جمید کا دہ تخر نذر اِ تش کر دیا جس کی گراست محسرت ابو کر سے تعسرت زید بن ثابت سے کرائی تھی ادد جس کی خرید نقول صغرت عثمان سے محراکہ با دِ اسلامید میں مجوائی تھیں۔اس کی تفصیل امام طحادی نے یوں بریان کی سے :

امشکل الا تاریخ باس ان کی وفات تک دوب برز قالت استری وفات تک دوب بهریخون منظران فجرید کے بیکتوب اجزام الو بجرام الموبین معزت محتمد کی تو یا می معمد دارا عمرت مخال ان کی دفات تک و می به بهرام الموبین معزت محتمد کی تو یا می به معمد دارا معنرت مخال ان نے لے طلب فرمایا محرصرت محقد شد والیسی کی شرط کے بغیر اسے وینے انکا دفر ما با اور اسی مشرط پر اسے معزت محقال کے موالے کیا یو معزیت مثمان سے اس کی فقول تیاد کر کے اسے دائیس کر دیا اور یو معزت محقد میں کے باس دیا یہاں تک کرم وال نے بعد شی اسے منگوایا اور وہلا دیا ہے

الیی مبیش تمیت تا دی یا دگاراد در مقدی تیزک کو اگ بین تعبو نکننے کی جراکت مروان کے سوا (درکون کرسکتانقا ۴

### «خلافتِ معاويْرورربر»

سوال: موالا مودوی کی آب منافت ولوکیت می آونوب نے دے ہوری ہوری ہے گا آب منافت ولوکیت می آونوب نے دے ہوری ہوری ہے اور اس سلسلے کے مبتی موالات کا جواب آب نے کمی دیا ہے مگر اس مونوع سے متعلق ہوگا ہیں جمود اسی حجود اسی اور ان کے کہنیے بی اسی حجود اسی حرف اسی میں ، تعبیب ہے کہ ان میں اہل سنست کے مسلک وحقیدہ کوجس طرح مسئے کی گیا ہے اور معفرت بی آخر میں اہل سنست کے بالمقابل امیر معاویر اور پزید مسئے کی شخصیت کو جس طرح برطما برطما کر بیش کیا گیا ہے ، اس کی تردید کسی صورت میں مفردری بنیس مجمی ۔ تردید کیا معنی ان کی بول کے مواد کو کسی نہیس مورت میں مفردری بنیس مجمی ۔ تردید کیا معنی ان کی بول کے مواد کو کسی نہیس مورت میں دو اسرے معفرات میں اور تحرید ول میں ممودیا ہے ہوئی کہ ایک دو اس سے معفرات کی ایت کر فی اس کے کہ اس معاویہ کی گئا ہے معفرت معاویہ کی کی ہے تو معفرت معاویع کی میاسی ترقر گی سیاسی تردی گی میاسے تقدر کے کہ کہ ایک معافرت کے دان کے میں تو حیاسی منافی میں ہیں ۔ معفرت کو بیار کے ساتھ معفرون میں وی بیاں ۔ تقدر کے ساتھ معفرون میں وی بیاں ۔ تقدر کے ساتھ معفرون میں وی بیاں ۔ تقدر کے ساتھ معفرون میں وی بیات کرتی گئی ہے تقدر کے ساتھ معفرون میں وی بیاں ۔ تقدر کے ساتھ معفرون میں وی بیاں ۔

معرف المرائع المرائع

كرباتى سب فيرير بيركى بهيت برضاؤ رغبت قبول كرلى متى ؟

كيرا بنے عبد خلافت ميں معنرت معاوير نے اپنے ميٹے يز بدكوولى عمد بنايا۔ بين أيب ب نشینی کی تجویز بامشوره نهیس تقایلکه بینی کوتخت خلافت کا با قاعده دارت نامزد کرکے اس کی ولى عبدى كے تن بى لورى ملكت مے طول وعرض ميں بعيتِ عام ما مل كرسنے كى كومشش كى گئی اوراس کے بیر مکومت کی طاقت وسطوت اور ذرا تع و وسائل کو کام میں لایا گیا ۔ اس فعن کوسی بجانب ثابت کرنے کے بیے زیادہ سے زیادہ بوبات کبی گئی ہے ده بهسنه که اس کی دم جمعن باپ کی بینی سے محبّت نرمتی ، ملکه اس مین سنما نول کی خبرخواسی کامیزیر پنهال تغا ـ ليكن دمول الدُّملي الدُّعليه ولمّم ياخلغاستُ دائتُدين كى منّست بي اس باست كى كوتى ديل بانعيرنهي ملتى كمسلمانول كالمير بإنمليفه اسينے كسى قرابت داركواپى زندگى سى پس و لى عهد مقرد کرسے اور اپنی مبعیت کے ساتھ ایک دومسری مبعیت کا قلادہ مجبی سرسنمان سے سکتے ہیں ڈال دسسے ، درامت کوایک پیٹنگی عہداطاعت کا پابزد بنانے کی سعی کرسے ۔ نیز بہی ایک نا قابل انکار تاریخی مقیقت ہے کہ معنرت معادیم کے اس تعل کے بعدیہ بات ایک منت ما رہر اودعا دئپ تنمره کی چنشیت انمتیا دکرگئ که مثلیقرانی زندگی پی پس اسینے خاندان سکے سی فرو کو: و لی عبد منفرد کردسے اور اس کی بعیت نے لے ۔اس مصلان نوں میں انتخابی مثلاثت کاطرافیز بهیشہ کے لیے ختم ہوگیا ادراس کی مبکر باد نزاہت یا آمرتیت نے لے لی بہال تک پزید کا تعلق ہے، لعبن ملمائے ابل مندن نے اب تک اس کے دفاع ہیں جو کچھ کہا۔ ہے، وہ نس اس مدتک سیے کر" اسے کا فرکہ نا ا دراس پرلعندن کرنا بیا کرنہیں ۔ وہ ایک مسلمان مکمران کھا۔ ولامين عبدسك وننت تك اى كافسق وفيوراكثر كعلم مي مزعفا ادر امام حسين كاتن اس کے ایار پر نہیں بڑوا، اگرمیہ اس نے قائلین سین سے بازیرس مجی عزوری نہیں مجبی اس آ کے بڑھ کر علمائے ابلِ منست میں سیے کسی نے کمبی کوئی بات پزید کے حق میں نہیں کہی ہے۔ اب ابل مغنت کے اس محتاط مسلک اور ان بیش کرد و تصریحات سے بالسکل برعکس اور مین منبدیں ایک نیام دھن ہے میسے محمود هماسی معاصب نے امتیاد کیا ہے۔ انہوں مستصفرت علی کی مثلافت کے انعقادی کومسرے سے شعبہ میلانے کی سعی ناکام کی ہے تاکہ ان کانلیفروائند ہونا ادر اپنے مخالفین کے مقابل میں برمرحق یا کم از کم اولی بالحق ہونا ہی شکوک ہوسائے۔

مجرجب فوست بزید نک مینی ہے آوریہاں اگر عباسی صاحب کی دیدہ دلیری اور خیر ہی اپنی انٹری مدکویہ بنے گئی ہے۔ ان کے نزدیک امرالموئین بزید ان کی خلافت پر مبیبا ہجاری است ہوئی اپنی ہے۔ ایسا اجماع معزت الویکر نا وعمر ان کو کبی نصیب نہیں ہو اتحا اور ان کے بقول :

صحابہ وتا بعین ، ہاشمی اور امری اکا برین میب نے سرد لوزیز دلی عہد کی میت نے سرد لوزیز دلی عہد کی میت نے سرد لوزیز دلی عہد کی میت نا فت تو شد کی کے مما تھ کی ۔ البتہ مسئد نشینی کی خبر سنتے ہی دو نو ن معالیان خلافت ہے متا تھ کی البتہ مسئد نشینی کی خبر سنتے ہی دو نو ن مطالبان خلافت ہے متا تھ کے مما یو ان الزبیر ان کی پر طرز علی اس بات کی بین دلیب ل مدینہ کو مکم ویت معا ور نا کا انتخار مجور ہا تھا یہ میت رکھنیں مزید مدائل ا

مهد دمری کا کمال پرسپ کراهام حسین کے سر فرد شاند اور مجاہراند افدام کوعیاسی مراحب
سنے امیر پزیدہ کی مخافست سے مثلات با خیار خردج قراد دیا ہے اور این افلاون نے بزید اور اس
کی ولایت جہد کے متعلق ہر ممکن صفائی پیش کرنے کے باد جود پونکر پزید سے فسق و فیور کومش کا
کے ساتھ بہاں کمیا ہے اور این العربی کے اس قول کو خلط قراد دیا ہے کہ امام حسین کا قتل مشر قا
مائز متنا کیونکر وہ پڑید کے بالمقابل مدعی مثلافت سنے ، اس بیے عباسی مراحب مہتے ہیں کہ:

"ان ملدون فی معفرت مین کے افدام فردی پر جہاں گفتگو کی سے،
وہاں ان کی پولیش کو صاحت رہینی دا غدار؛ کرسنے کی کوشش میں کا مباب نہیں
ہوسکے ۔ افہوں نے ولی عہدی کی مجعت کے سلسلہ میں تو بہعت انجی بحث کی
سبے ، سبے کا ب مخلافت معاویے ویڈ ویزید میں نقل کرتے ہوئے تحسین میں کا گئی
میکن اقدام فردی کا حقیقت بسندا نہ مبائزہ لینے میں شاید عقید سے بیان ان
کے مانع آئی ۔ عقیدت کی بات اور وقائع تاریخی کی ہے لاگ راسر پ

ال وربی بین میرد و می ایستاند و این این می این می این می این این ا می می می میرون دو طالبان می افت کے ما سوابوری اقریب ستمہ نے ہر دلعزی نہ ولی حمد کی بعیت جس سے قراری کے میاتھ کی اس کا ٹیوست فراہم کرنے کے بیے عباسی

دویه می مرا اور امیر بر بیر کے زمان دلی عهدی بی حیات تنبی میمی بخاری بس بیان کیا گیا کہ اسٹی میں بیان کیا گیا کہ اسٹی میں بیان کیا گیا کہ اسٹی میں میں مورات میں اور انٹریک ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے ہے ان کو بلایا بیا رہا تھا، ایسا نہ ہو کہ عام انٹریک کی بنا پر کوئی صورت اختلافت کی بیدا ہو ۔ . . . . یرمعا مذمیکی مرا النہی کی بنا پر کوئی صورت اختلافت کی بیدا ہو ۔ . . . . یرمعا مذمیکی مرا النہی کا مزید کی موقعت کی بیدا ہو ۔ . . . . یرمعا مذمیک ہوئے امیر بند کی وی عہدی کا مسئلہ کھا سے معترت ان عمر اور خلافت کی بیعیت بلا تذریذ ہوئی کے موقعت پر بھی روشنی پڑتی ہے ۔ ان کے اس محل سے ان کی محترم مہن کے موقعت پر بھی روشنی پڑتی ہے ۔ ان کے اس محل سے ان کی محترم مہن کے موقعت پر بھی روشنی پڑتی ہے ۔ ۔

ای طرح بخادی کے توالے سے پر با ورکرانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ دونوں بہن مجائی امیرالمؤمنین ، کی بیوت کے لیے سخت ہے بین اور بے تاب تھے۔ دوکھر مقامات پر بالعموم عباسی صاحب کتابوں کے صفحات کا موالہ دے دسیتے ہیں، لیکن بہال انہوں نے بچاری کی کتاب ، باب یاصفے کا موالہ نہیں دیا ۔۔۔ بہر کیعن یہ معریث بناری کتاب المفاذی ، باب یاصفے کا موالہ نہیں دیا ۔۔۔ بہر کیعن یہ معریث بناری کتاب المفاذی ، باب یاصفے کا موالہ نہیں دیا ۔۔۔ بہر کیعن یہ معریث بناری کتاب المفاذی ، باب غزدہ و نور میں موجود ہے اور اس کا ترجمہ درج فرال سے :

" معنرت إن مُرَّ فرات مِي كري معنرت معنرت معند الكيار وه نهائي معين اوریاتی ان کے یالوں سے ٹیک رہ مقامین نے ان سے کہا کہ لوگوں کا مال توآپ ديكيدرسي من محرمير اتوامارت مع كوني مرد كارنبين رسف ديا كميا حفصه لولين: ب مبائیں ، لوگ آپ کے متظرین اور میں ڈرتی ہوں کہ آپ کے وہاں زما نے سے میکوٹ پڑ ماسے تھی۔ غری معنرت مفصر نے انہیں اس وقت نک ناحیوٹر ا مب انك و و مجمع مين تربيل عملة موسب لوك الك الك الك موسكة تواميرمعان ن نفريه بها كر موشخص اص اما دت يا بعيت سے معاسلے ميں مجھ كينے كا اوا دہ رکمتاہے وہ ذراا پنامینگ تو اونچاکہ ہے۔ ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ امارت کے حقدارہی مجیب بن مسلمہنے بوجھا کرآپ نے اس کا بواب مد دیا ج حصرت این عمرضے فرمایا کرتیں نے اپنی میا در اناری ادر ارادہ کیا کرامبر معاویہ سے کہوں کرتم سے زیادہ حقدار امارت کا وہ ہے میں نے تم سے اور تہادے باپ سے اسلام کی خاطر اڑا ٹی کی بھرمجھے ندشہ مِوَاکہ میری بات سے تغرقه پهيرا بخطاء نونريزى كى قرمت أستركى ا درميرى باست مير كيرا دريم نعبوم لپ ماستے گا۔ بس بنی نے ال تعمتوں کی یا دول میں تا زہ کی ہجو الشرف عبنت میں تبار كى بي (ادرخا موش رع) ببيب كيف كله كرآب محفوظ رسب اور بي سكت ؟ "

اب اس دوابت سے ترو اور اندازیال کودیکھیے اور حیاسی مرا حب اس سے جومطلب فی ڈرڈ اچا ہے بی اسے بی ورکھیے ۔ اگر یہ سیایم کولیا جائے کہ بیمان کیکم کے بجائے پر بد کی ولی عہدی زیر بحث ہے ، تب بی اس مکا لمرکے الفاظ ما ون طور پر بتارہ ہے ہیں کہ بعیت ولی عہدی زیر بحث ہے ، تب بی اس مکا لمرکے الفاظ ما ون طور پر بتارہ ہے ہیں کہ بعیت ولی عہدی کا معاطر بس طرح کیا بعاد ہا تھا ، حصرت جدالت رابی عمر اس پر فیری طبق اور آب ہے سے دیک میں آپ چونکہ طبق جگر وں اور فتنوں سے دامن بچاکر دکھنا بیا ہے تھے اور آپ کے دالد ما جد سے دوک ویا تھا ، اس بی آپ اس مجمع میں والد ما جد سے دوک ویا تھا ، اس لیے آپ اس مجمع میں مامنر ہونا پر سند دہیں فرمات سے حرب ہی امیر معاویے کی تقریبر کا پر وگر ام کھا ۔ دیک حصرت معامر سن مامنر ہونا پ سند دہیں فرمات ہے ہے آبادہ کیا کہونکہ وہاں ان کی غیرما صری کو محسوں کیا مبار ہا

تفا و دصرت صفر کاخیال بر تفاکه ان کے جائے سے مجر تو فائدہ موگا اور فسا دیسے گا بہرکہیت مصرت بردالترين عمراس مبلس مي تشراعيف بركة ال كعيدامير معاوية في تقرير فرمانی اور تهدید ائمیز اندازیس کماکه بیوشنس میرسد یامیرس بیش کے ناات لب کشانی ی جرات رکھتا ہے، وہ بہال ذراس اُٹھا کرد مکیے تومہی، ہم اس سے ادراس سے باپ سسے زياده خلافت كي حقدادي عدين محربيان محدمطابن بيهان معنرت جدوال وان عمره معنرت معيين ابن على او يحصرت عبد الشرابن زبير غير مناحث طعن وتعريض ادر ان پرابنی فوقبهّت حبّا نا مقعدود نغاسب عنربت ابن عمر سيبيتنحل اودمعها لحت بهسند بزرك ببيشكل بى سيربرداثت كرسكتة تنف يخانج ان سحے ي بي آيا كروہ بركہ بي كر جناب آپ سے زيا وہ خلافست سے مستن وہ ہیںجنہوں نے آپ کے اور آپ سے والدا ہومغیان کے خلاف قبال کیا ہب کہ آپ دونول کفری مالت بین برمارسے خال من پرسے بجامسہے متنے۔ ممرآپ بیربات کہتے کہتے صرون إس خطرسے کی بزا پرڈک۔ سکتے کرمیری اس یات کوطلیب نمانا فت سے معنی میہنا۔ سنتے مائیں کے اور جولوگ برور شمشیرای سنا کو ملے کررسے ہی وہ برا فروضنہ ہو کرمز دیرخون خواب

کی اطاعت قبول کی تھی۔

ما فظ این مجرتشنے البادی میں مدیث بالاکی نشر**ح کرتے ہوستے م**ات لکھاہے کہ حضرت این عمری<sup>نا</sup> کی راستے بہتی ہ

انه لا سِبایع المفعنول الّااذ اختی الفتن و المه ۱۵ بأبع بعد دالك معاویة تشعر اینه بیزین و نهی بنیه عی تقعی بیعته دیبایع بعد ۱۷ دالك لعبد الملك بن مهران -

ادا فعنس کے مقلبے میں مفضول کی بیعن جا ترنہیں ، الّا ہر کوفننے کا فدرشہ ہو ۔ اسی بہت معاویہ کی اور کھران ہو ۔ اس بہت معاویہ کی اور کھران کے دور معزرت معاویہ کی اور کھران کے دور معزرت معاویہ کی اور اپنے بیٹوں کو اس کی بعیت تی اور اپنے بیٹوں کو اس کی بعیت تی ڈیسنے سے دوکا اور اس کے بود میداللک بن مزوان کی بھی بیعت کی گ

محمود حیاسی سنیے لوگ ہوس امیرالمؤمنین "کے آگے دیدہ ودل فری راہ کوسنے پر آمادہ استور دہنے ہیں، وہ بیچاد سے اپنے اُوپر اِن سلعن مسالیوں کوہی قیاس کرتے ہیں۔ عیاسی صاحب کی یاطنی کی کیفیت کا عکس ان کی اس تحریر ہی دیکیما میاسکتا ہے جو ہیں سنے دیباہے ہی لفل کی ہے جس میں انہوں نے ایوب متان کی مدے سرائی کی ہے۔

ظاہر ہے کہ جس محقق کی جیٹم میناکو بوری اسلامی تاریخ یس بہی ابک قابل تقلید مثال نظراً فی ہو، اکس سے اگر مقام حسین میناکو بوری اسلامی تاریخ یس بہی ابک قابل تقلید مثال نظراً فی ہو، اکس سے اگر مقام حسین مینی دستے اور زرید است مبرولعزیز امیرالومنین الاکست نواس بی تعجیب کی کوئی بات نہیں ہونی جا ہے۔

گرنه بمین د بروز نست تپروسیتم چشمهٔ آفتاسب را میرگن ۱۹

معندرت عاری یا مروا کا جگر مغین می صفرت علی کا سائذ دینا اورا میرمعا دینے کے اسکر کے اہتوں شہید ہونا ایک تعلی النبوت واقعہ ہے جوتا ریخ کی کتابوں ہی ہیں نہیں بلکر کتب مدیث میں کمی فرونین و محدثین نے اسے بالاتفاق تسلیم کیا ہے۔
کتب مدیث میں مجبی فرکور ہے ۔ تمام مورنین و محدثین نے اسے بالاتفاق تسلیم کیا ہے۔
بلکا مسندراح را ورد گرکتب ہی یہ واقعہ می برسند بیان مجرا ہے کہ حضرت عادم کی شہادت

کی خبردے کر امبر معاویہ کو نقت لات فئة باغیة والی مدیث بھی سنائی گئی اور بھن دوایات یک خبردے کر امبر معاویہ کا بی جیب بواب بھی فذکورے کہ ہم نے انہیں قتل جہیں کیا بلکہ ان سے قتل کا اصل باعث علی ہے ہور عباسی اولین خص بیں جنہوں نے اس وافغہ کا انتخا کہ بہت اور یہ بات تعقیف کی ہے کہ عاد اُقود دسال سیلے معرض بالک کردیئے گئے تھے! س کیا ہے اور یہ بات تعقیف کی ہے کہ عاد اُقود دسال سیلے معرض بالک کردیئے گئے تھے! س دروغ باقی کا تانا بانا علا مرابن بر رطبری کے صرف ایک فقر سے سے تیاد کیا گیا ہے جوانہوں نے اس سلسلہ بیان میں مکھانے کہ معترت عالی اُس موری شکایات کی تعین کے اس سلسلہ بیان میں مکھانے کہ معترت عالی آئے میں مورے کے معرف کا تانا عرصہ دو کے دکھا کہ بیگان کیا جائے ہے۔ اُس کی انہیں دھوکے سے مار والا گیا ہے ہو

ولید قوماسی ما سر طبری کو برگردافنی کلمتے بی، نیکن مطلب برآدی کے لیے
ان کے پال خید، عیسانی بیبودی ، دہر بر برشخص تفتر بن میا ناسے اور آگرکسی خص کے قول
سے وہ مطلب بھان فلرند آتا ہو، ہوعیاسی صاحب کولیسند ہو، تو وہ اس قول کوجیبل بن کراور اپنی تحقیق آبی کے خراد پر پڑما کرمیپ خشا صورت میں وصال طبیع بی بڑے ماہر بیس سے باری کا اصل فقرہ بر ہے ، واستبط آالت اس عدا ۔ است طنو (ان ا ا ف ت بدل بین مول تعمیر کیا گیا ہے کہ خارات و مصری قشل کر بین وگوں کے اس گران کو بنیاد بنا کر حجود کا بر محل تعمیر کیا گیا ہے کہ خارات و مصری قشل کر دیئے گئے تھے ۔ د

## خلافت ملوريت ورباوي ملك

کی کوئی تعداد باخلافت واشدہ کی کوئی مقرت معین نہیں ہے ، جواب: بربات ابني مجري مي مي كرن فافت والوكيت اور صرت امير معاوير سك مومنوع پر ہو بجٹ بیک نے ترجیان الفرآن سے صفحات میں کی ہے ، اس بی بر بلوی مسلک سے علمار کی تحریروں میں سے کوئی موالہ درج تہیں کیا گیا۔ لیکن اس کا پیمطلب نہیں ہے کرم کسی علمی تعصب میں مبتلاموں اورکسی خاص گروہ یا جاعت کی کتابیں پڑھنے۔سے گریز کرتا ہوں۔ بیر بات بمی نهیں ہے کرمد بر دور سے علماری سے صرف ویوبتدی یا اہل مدربث حصرات می کی تجریروں میں مجھے تائیدی مولے لے مل سکے بین اور بر ملی مشرب کے علمار کی نگارٹ منام مجھے کوئی الیبی چیز نہیں مل سکی ۔ فی الحقیقت بات یہ سہے کہ بی سے اینے سنسلۂ معنا بین ہیں جو طراتي بحث واستندال اختياد كياب، وه برب كني نيزير كبث مسائل بين مب سے مبلےنصومی کٹا ب ومنست کی روشنی میں ان اعترامنات وتنفیدات کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے جو انامودودی کی عبار توں پر وارد کیے محتے ہیں۔ اس سے بعد ہیں سنے انتر مسلعث، بین میں محاثین المفسرین الورنعین اور نقها<u>ئے مجتب</u>دین مجی شامل ہیں ال سب سے ایسے اقوال پیش کیے ہیں بوان مسائل وواقعات سے تعلق دکھتے ہیں کھیر تیں لئے سعیسے سخریں مبعن میدبد ملاری تخریر بریمی نفتی کردی ہیں تاکہ کوئی شخص یہ مز کہر سکے کرجو قو ل قديم ومكسفين موائز وملال تقاءاس كادمرانا اس زماسفين ممنوع وحرام سيداوراس فعل كالدركاب أكر كمياب وتنبالك مي منعن في سيد يس اس خيال معييش نظر میں سے علماستے ما منرسکے بمی میزدا توال وسسے دسیتے ہیں ، ورنران کی عدم موجودگی سے مبري امستدلال بس كوئى خلايانس واقع نهيان موتا-

باتی رہا یہ موال کرمیری تظرانتخاب بالعموم دیوبندی علماری تحریروں تک ہی کیوں محدود رہی ہے تواس کی وجرہ ہے کہ اس وقت تک خلافت و ملوکیت اے خلاف اس بسے دربادہ ذور اسی مطقے سے اختساب رکھنے والے لیعن افراد نے مرین کیا ہے اور ناصبیت سے میدید علمیر دادوں کو دانسستہ و نا دانسستہ طور پر ان ہی نے پوری کمک ناصبیت سے میدید علمیر دادوں کو دانسستہ و نا دانسستہ طور پر ان ہی نے پوری کمک پہنچائی ہے ۔ بس قدرتی طور پرمیرار و سے شخص مچ نکم ان معنرات کی جانب مقاء اسس

سيصان مي كي نعض اكايد كم اتوال درج كردينا بن في مناسب اوركا في خيال كب ليكن جها "كساته نرت على المعابل الميرم ما وين كم موقعت كا تعلق هيده المستحس طرح سفلا فت والموكبيت یں بیان کیا گیاسہے اورس کی مزید ومتا حت میرسے معنداین ہیں کردی گئی ہے، علماستے بريا كاموقعت دمسلك اس مع مختلف نهين بير مثال كے طور يريني بيرا ل مولانا تجرامجد على مها حب دمنوى كى كتاب بهار مشرويت مسته اول معاة قتباس يميش كرنا مور يمولانا المجدعلي صاصب موصوصت مولانا احددمتا مناق مساسب مرتوم سيح شاگرد دمشيدي - بها دِنشر بجست ان كى تخيم تالىعن سە يومىنرە بىلىرول پېشتى سەپ اودمۇلىن كے امت ذكى نقر بىلادتىسومىپ كرسائنداشاعت پزبربونى ب راس كتاب كى مبلدادّل مىش پرده فرملت بى "عقب الا: الميرمعاوير دمنى الشرقعالي حذفجتهد يتقد -إن كالمجتبد سونا محصرت سبيدنا عبدالشرب عباس دمني الشرتعا لأعنها سف معرميث مجمع بخاري بس بيان فراياب مجتهد يسعمواب دخطا دونول صادر موستقيم يخطا دوتسم سب بخطار عنادي اير مجتهد كي شان نهي اورخطا ساجتهادي برمجتهد سعيم بوتي سها درای ین اس براملاً عندالسّرمواخنره نهی محرا محام دریای وه دو تسمهير بغطآ دمغردكداس كمصاحب برائكاديز بوكاريروه خطار اجتهادى مهي سيرس دين بين كوئي نننز مذ پريا بوتا بوميسية بمارسي نزد يك مقتدى كاامام کے تیجے سورہ فاتحہ پڑھنا، دومری خطآ دمنکر، بروہ مطارا بہادی ہے سب کے مساسب پرادکادکیا جائے گاکہ اس کی خطابا بحثِ فتنہ سہے بھنرت امیر معاديه دمنى التُدنِّعَا ليُحمِّرُ كالمحسِّريِّت متيدنا اميرا لمتومنيين على مرَّفني كرم المنَّد وجهد الكريم سيعظامت استنهم كيخطاكا كتنا الافعيسله وه يوثود دسول الشميلي الشرتعالي علیردستم فے فروا باک موٹی علی کا دھری اور امیرمعا ویٹے کی مفقرت ۔ رمنی اسٹرتعالی عنهم المجعين " وبهادِ شرنعين عمّه إدّل مشيء شاقع كرده شيخ عكام على ابن لم منز، لا بور)

منہم الجمعین " رہمارٹر تعین حقراق مشے شائع کردہ تینے عکام علی اینڈرسٹر، لاہور) اب اس قول کے قائل مدا من بتا رہے ہیں کہ امیرمعادیڈ مجتبد ستھے اور مجنب سے مواب اورخطا دونوں کا امکان ہے۔ بھروہ دنموی احکام کے اعتبار سے اجتبادی خطاکی دقسیس ببال کر رہے ہیں، ایک خطا مقر، دومری خطارُ منکر اللہ تو اللہ تو ان پر موان ندہ نہیں، گردنیا کے احکام وجوا قب کی روسے خطائے منکر اللہی ہے کہ بربا عیث فتن میں ہے اور اس وہرسے اس پر انکار داعترامی اور اس وہرسے اس پر انکار داعترامی اور نالب ندید گی کا اظہار کہی ہوگا مصرت امیر معاویہ نے صفرت کا مناب کی اظہار کہی ہوگا مصفرت امیر معاویہ نے صفرت کی شاخ کے مناب کی تعرفیت میں آتا ہے۔ نزاع فریقین میں فیصلہ مصفرت کی تعرفیت میں آتا ہے۔ نزاع فریقین میں فیصلہ مصفرت کی سے مناب اور امیر معاویہ کے لیے منظرت ہے۔

یزید کے نعنائل ومناقب کا اظہار میں اِس ذمائے بیں کچ کمر برطام و نے انگاہ ہے اور برکہ ہوا ہے نہائل ومناقب کا اظہار میں اِس خاصر ساتھ ٹا بہت جہاں ہے ۔ اس سبب برکہ میائے نگاہ ہے کہ اس کا فستی و نجود محت نقل سے ساتھ ٹا بہت جہاں سبب دہ ہی بیاں مناصب معلی ہوتا ہے کہ اس کا ایک مزید اِ تعتباس مجدیز برسے تنعلن ہے دہ ہی بیاں نقل کر دیا جائے سفیر ہے ، ہمولان احجد علی صاحب مرجوم کھنتے ہیں ؛

"عفید از بربیلید، فاسق، فاجر، مرتکب کی برتها بمعاذالدا اس سے اور ریار رسول الشرسلی المترظیر دیتم سسیدنا امام مسین رمنی الشرفعالی عنه سے کیان بت: آج کی جوجعن گراه کہتے ہیں کر بھی ان سے معاسطے ہیں کیا دخل ہے ، ہما رہے وہ بھی شہزا دے ، وہ بھی شہزاد ہے ، البیا کہنے والا مرود دخاری نامیسی تحقیق جم ہے ۔ ان پزیدکو کا فر کہنے اور اس پرلفنت کھے نے بیں طمائے اہل منہ ت کے بین قول ہیں اور بھادے امام احتم دمنی الشرقعالی منہ کامسلک مکونت ہے دینی تجم اسے فاسق فا جم کہنے کے سوا نرکا فرکہ بیں ا

اس تحریر کے اب دہ ہے بیں اگر میرغیر معمولی شدّت یا تی جاتی ہے، لیکن دوسری طرت اسے کا ہوتھ کے اس تحریر کے در اس کے بیاری خلعت در شید اور صالحے و تعسلے ٹابت کرنے کی مساعی جاری ہیں ، اس بیر مجمعے برطوی مکتب تکر کے ایک بڑے عالم کی برحیارت نفس کرتی پڑی تأکر کم اذکم اس بیرگروہ نؤاس بدید نا صبیت کے فقتے سے بچارہ ہے۔

ایک آخری بات بیس کی طرفت میں امثیارہ کر دینا منروری مجت ابول ، وہ یہ ہے کہ برباری مصنرات ہول یا دیویندی یا اہل معربیث ، یہ مسب ہی اُن محدثین اور فقیا را درمشکلمین کو اکا براہا گ

تسليم كريت من بن ك اقوال خلافت والوكريت اورمير مصمناين من فق كيد محكم من افر ابن جر مسقلانی ، ابن بحر کی ، امام نووی ، امام بخاری ، امام مسلم، شاه ولی الند اشاه جدالعزیز رهم الشرك اقوال ديويندي ، بربلوي باابل مديث علمار ك يال كيول بكسال طور برقابل اختناد نه بحول –

# صحائبركرام كمضعلق عقيدة المرأنت

### دار مولانا الوالاي مودودي

سوال شین آپ کی تاب خلافت و طوکت یک ابنورمطالعرکز ارا ہول.
آپ کی چنر باتیں اہل منت والجاحت کے اجاجی حقائد کے باکس خلاف فظر آری ہیں محاز کوام ہیں ہے کسی کا بھی جیب بیان کرنا اہل منطق والجاحت کے مسلک کے خلاف ہے ہیں بیان کرنا اہل منطق والجاحت سے کے مسلک کے خلاف ہے ہی ایسا کر ہے گا دوا ہی منت والجاحت سے فارج ہوجائے گا۔ آپ کی عہاد تیں ای مقید ہے کے خلاف ہیں ۔

برا وکرم آپ بتا کی کرموائز کوام کے بارے میں گپ ایل منت والجاحت ہیں گئے ہی ہے گا ہوا ہے گا ہوا ہے گا ہوا ہے گا ہوا ہی کے ایماعی عقید ہے کو فلط بہتے ہیں یا مجھے گا ہوا ہے کے سوالات کا جواب وکوں برا وکرم آپ مجھے جواب ۔ قبل اس کے کہ تیں آپ کے سوالات کا جواب وکوں برا وکرم آپ مجھے ہیں بنائیں کہ ؛

۔ آیا آپ کا عقیدہ برسے کہ کوئی محانی غلطی نہیں کرسکتا ؟ ۲- بیا آپ برحقیدہ در کھتے ہیں کہ محانی سے خلطی ہوتوسکتی ہے گرکسی محانی سے جبی کلی کا مدد در مؤل انہیں سے ؟

۳- یا آپ اس بات کے قائل ہیں کہ افر ادم حابر سے تعلیٰ کا مدود مکن ہی تھا ،اور مدکور ہو آب ہی ،گراس کو بیان کرناجا کز نہیں ہے ، اور نہ محابی کی سے تعلیٰ کو تعلیٰ کہنا جا کز ہیں ہے ، اور نہ محابی کی سے تعلیٰ کو تعلیٰ کہنا جا کز ہیں ہے ہیں اس کی تصریح فرما دیں تاکہ مجھے بیمعلیٰ ہو ان میں سے جس بات کے ہیں آپ قائل ہوں اس کی تصریح فرما دیں تاکہ مجھے بیمعلیٰ ہو سے کہ کہ آپ بور کو کہ اس بور کو کہ اس کے تاکل سے کہ کہ ہوں اس کی تعمیدہ بھی نہیں ہے ۔ اور اگر دو سری بات کے قائل ہیں تو وہ اہل مذت ہیں سے کسی کا حقیدہ بھی نہیں ہے ۔ اور اگر دو سری بات سے قائل ہیں تو

اس كا غلط بونااسيسے نا قابل إنكار واقعات سے ثابت ہے ہو قرآن پاک اور مكبرت اماديث مجم اور اکابرا بل منت کی نقل کردہ کٹیرو وایات میں بیان ہوستے ہیں۔ اور آگر تمیسری بات سے قائل بي توره بمى تطعى بيد بنياد ب كيونكم متعدد مقامات يرخود قرآن مجيد مي الترتعالي نے محابۃ کرام کی تبعن فلطیوں کا ذکر فرمایا ہے ، اور محدثین نے ان کے مفسل واقعان نتل کیے ہیں ، اور مفترین میں سے شایدکسی کا بھی آپ نام مہیں سے مسکتے جس سنے اپنی تغسیر میں اُن واقعات کوبیان نزکیا ہو۔ وہا اہل منت کاعقیدہ جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں تو وه صروت برسب كرمحايد يرطعي كرنا اوران كي مَرْمَت كرنامها تَرْمَتْي سبير، اور اس تعل كاارْ كاب مدا کے نسل سے بیں نے بھی اپنی کسی تحریر ہی جہیں کیا ہے۔ گرتارینی وا تبعات کوکسی علمی بحث بیں بیان کرنا علمائے اہل منت کے تردیک کمین نامیا تزمہیں رہا ہے ، مذعلمائے ا بل سنّت في ميكم الست اجتزاب كياسيد، اور نكسى عالم في ميكم المست كم ما إلى ست اگرنگعلی بوتو استے میرے قرار دو، یا اس کوخلطی زکہو۔ آپ خود دیک<u>ے میکتے ہیں</u> کریں نے بوروا تعات بیان کیے ہیں وہ اکابراہل ملست ہی کی کتا ہول سے ماخوذ ہیں - اُن کا ان واقعات کو اپنی كتابول بين فتل كرنا و دمال سيد منالئ نهيس موسكتا - اگرانبول سفيم يم يحيم تميست موست نش كب مبے توآپ کی رائے کے مطابق وہ مب بھی اہلِ منعت سے نمار ج ہونے بیابتیں ، اور المرغلط بالمشتر يمجت موست انهبين بعيبلايا اوراكنده تسلول تك بهنيا باست توميراب كوكهنا والميركه وه كَفَىٰ بِالْهُرُ وَكَنِ بِنَا أَنْ يَحْدَةِ شَا بِكُلِّ مَاسَدِعَ سَكِمِ مِداق سَقِے

نوط: انٹمی سلم بن مولانا فحترم نے مدیری کیے نقل کی ہے جس کا ترجہ یہ ہے کہ ادی ہے تھے وٹا ا انونے کے بیاے کائی ہے کہ دہ جو بات شنے اُسے آگے بیان اور دوایت کر دے ہیمی وامنح رہے کرجن بزرگ نے برموال کیا تھا ، ان کی جانب سے پھرکی ٹی موال و ہواب نہیں ہوا۔ دہے کرجن بزرگ منے برموال کیا تھا ، ان کی جانب سے پھرکی ٹی موال و ہواب نہیں ہوا۔
( نماام عی)





# *تصنرت معاویہ کیے مناقب*

#### اماديث دروايات

میری کتاب کے گزشتہ ابراب سے برحقیفت پوری طرح منکشف ہومی کہ مولاتا مودودی سنے اپنی تعلیعت مما نست وطوکمیت ی جوکمپر من اور اجا قاصفرت معادی سے متعلق کھا۔ باس یں کوئی چیز الیے نہیں ہے جو خمیر تابت اور فقل مجمع کے خلاف ہویا جس سے تو ہیں ڈکھیر مقصور يالازم آتى بوريه ايك ناگزيرعلى وتاديخي مجت بهراس وقت بيش آتى بهرجب خلافت اور الموكميت كے مابين فرق والمياز بيان كياما تا ہے اور طلافت كے لوكيت بي أتمقال كے سباب والمتح سكير باستيمي موانا تمترم سقرايئ سادس يمين موصفهات كالبيس مرت بارو تيروسف اس بحث كى ندر كيديس معردين كتابون بركت بين كلفى بارسي بي اوريرميا بي بايتي ہی میں مبادہی ہے۔ اس سیسے اس می و وکد کا جواب وسینے سے بیے تھے کم کی میز کر تنسیس واظناب سے کام لیتا پڑا ہے اور امیرمعاویے کے متعلق ہو کچد علمائے ملعن سے اکما سے مجورًا اس سك مينداجزارنتن كرف يُدسه بي- آج كل افراط وتغربط كا دُور دَوره سب- ايك طردت اكرم عابر كرام سيصعصوم ومخوظ بوسف كااختراعي مقيده ومنع كيا بارباسب تو دوسسرى طرمت اس كالجى خدش ہے كر نعين لوگ مائز مدودسے تجا وزكر كے اميرمعا وي كے مشرف صحابیت اور آپ کی دینی خدماست کو تظرا نداند خردین اور آپ کو با نکل دنیا کے ما اور ایک اور فرما نرداؤں پر تیاس مذکرلیں۔ اس سیے میں میابتا ہوں کہ معنریت معاویہ سے چند محامد و مناقب کے بیان ہرائی بحث کاماتم کروں۔

یہاں پہلے یہ داشے کر دینا مجی منامب ہے کہ مولانامودودی نے آگراپنی کتاب بی معرب معرب معادیق کی اسپی معرب معادیق معادیق کے نسب کی تواس کی وجربے مہدی سے کرانہیں ای نسنائی کو تسلیم یا

بیان کرنے سے انکار ہے۔ اسی طرح آگر انہوں نے صغرت معاویر کے کئی فال پر اظہارِ نقد و انتمالات ك به الواس كامطلب مى يتهين ب ككسي معانى دمول كى دات كوخدا تخوامند مطعون كياما سف اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ معنال فت وطوکیت کوئی میرت وسواتے یا تاریخ کی الیس کتاب نہیں ہے میں اُس دور کے سارے واقعات بیان کرنے مقصود موتحے، بلکداس کا امل موخوع چونکه صرون وه واقعاتی و تاریخی کیم تظریب ان کرتا ہے جم کے تحمت خلافت را شده کا دُور ختم ہو ااور ملوکیت نے اس کی مبکہ لی ، اس سیے اس مجت میں نامخر پر بعض ان مجل نظر انعال ہی كا ذكراً ياسه جواس نبديكا باحث سبنه ، نواه ان كاصدوركسي صحابى سع بروّاسه يا خير صحابى سے یعن موموع میں محابر کرام کے مناقب کا بیان موقع محل کے لحاظ سے منروری برہود وہاں ان کے عدم ذکر کا مطلب عدم اعتراف نہیں ہوتا۔ مثال کے طور بریم متعدد المئة اسنا فسیسے ا قوال لٰعَلَى كريبِكا مِول جنهوب سنے قعن اربال بين والنشا بدكى مجدث بيں اميرمعا ويم <u>سمے فيصلے كو پچ</u>ست کہا ہے اور وہاں ان سے مناقب کا کوئی ڈکرنہیں کیا۔ کمیا کوئی متعلمنداس سے پڑتیجرا فاڈکرسکٹ ہے کہ ہمعنرات امیرموا دیئے کے فعنا کل کے منکر ہتنے معربیث ان کا تغطیری کرنا چاہتے ہتے۔ ۲ بم میری اس ومناحست سے کسی مراحب کویرفلط نہی کی نرمو کرمولا نامود ودی کی کتاب فعشاکیل معاوید کے ذکریسے بالکل می خالی ہے۔ وہ منشلہ سے اخری المعقدی ا

الا معدرت معالیہ کے ممالد ومناقب اپنی بگریریں۔ ان کا نترونِ محابیت بھی واجب الاحترام سے ۔ ان کی بیز فرمت نجی نا قابل انسکار سے کرانہ ول نے بھرسے دنیا سے اسلام کو ایک جمند سے سے جس کی اور دنیا میں اسلام سے بھرسے دنیا سے اسلام کو ایک جمند شدے سے بھی کی اور دنیا میں اسلام سے غلبے کا دائرہ زیا وہ و مبدی کر ویا ۔ ان پر بوشخص معن طعن کرتا ہے، وہ بالا شہر زیادہ و مبدی کر ویا ۔ ان پر بوشخص معن طعن کرتا ہے، وہ بالا شہر زیادہ یک دائرہ تراب ہے ہو ویا ۔ ان پر بوشخص میں طعن کرتا ہے، وہ بالا مشہر زیادتی کرتا ہے ۔

مناقب معادیہ کے معالمے بن بعض موٹین نے تو آٹرند و برتئے ہوئے بیہان تک لکھ المہ اللہ کہ کہ تی مدریث میں ان کا مطلب ورا اسل کے کہ اللہ کہ کہ تی مدریث میں آپ کے فضائل و مناقب میں وار د نہیں ایکن اس کا مطلب ورا اسل کے کہ اللہ کہ کہ تی مدریث سند سے اعلیٰ ترین معیاد تک نہیں پہنچتی ور مزمنی تر قدی کوتاب المناقب میں دوابیں امان قب میں دوابیں امان قب میں دوابیں امان قول ہے۔

ایک کے الفاظ یہ بین:

اللهم اجعله هاديا مهديا واهدبه

"السك الشّرماديركو برايت دين والا ادربرايت باسف والادريرايت بنا؟

دوسری مدیت بی صرف آنوی حقد دعا کاآیا ہے۔ ان بی سے بہنی مدیث کوالما ترفدی میں سے بہنی مدیث کوالما ترفدی میں موسوع فریب اوردوسری کوغریب کہا ہے۔ اگر جران کی سندھیں ضعف ہے گر یدا ما دیت موشوع ومکذوب بہر مال نہیں اور ان سے امیر معاویے کی منقبت کا استندلال بالکل دوست ہے۔ ان ا ما دیت سے بدالجی بی بہتی بہیں آئی جا ہے کہ صفرت معاویے کے حق میں اسس دعا سے نبوی کے بعدان سے غلطیوں کا معدور کھیے ہوسکتا ہے ہاس دعا کا تمرہ بہت کہ مربراہ دعا نبری کے بعدان سے خلطیوں کا معدور کھیے ہوسکتا ہے ہاس دعا کا تمرہ بہت کہ بیشیت جودی امیر معاویے اپنی زند تی میں بدایت یا فقہ تھے اور آ ہے جی نظام محکومت کے مربراہ میں بیاب سے بیاب کے بیاب دسینہ ہدایت بنا۔ بعض بیشیت جو فالپ اموال کے کہا فلسے وہ ملم دغیر سلم سب کے بیاب دسینہ ہدایت بنا۔ بعض دوسرے معابر کرام کے جی ہیں بھی ایسی دعا تیں منقول ہیں ادر ان سے بعض خطا ہی بھی مرز د

یہ بات ہی تاریخ و میرت کی کی بوں سے تا بت ہے کہ امیر معاویہ کا تب میں سے اور امین کے اور دیک امرا دو الوک بین مورض کا بیان ہے کہ امیر معاویم کا تب معتمد ہی سنے اور امین کے نز دیک امرا دو الوک سے ہوخ طرد کی امت ہی منی اللہ طیر وسلم کی ہوتی تھی وہ ان سے سرو کتی ۔ دو فوں بیں سے ہو بات میں مجھے ہو، اس سے مہر حال یہ واضح ہے کہ امیر معاویہ برا کھنٹور کو کی احتا دو المینان تھا۔
بی کر کم می اللہ طیر دستم کا مہر اور شاد گرائی ہی جنی ہروی ہوتا کتا یا وی سے مطاباتی ہوتا کتا اللہ یہ کہ می دو مری وی سے ذریعے سے اس میں تبدیلی واقع ہو۔ میرالیسی مراسست تو اتنی نالاک اور داد داد اد ہوتی ہے کہ حض شعص سے بارسے میں فدہ ہرا بر ہی تلاش ہو، اس کی تحویل میں الباکا کی دو اداد مردی ہوتا ہو تا ہو گا اس کی تحویل میں الباکا کہ نہیں دیاجا سکتا یہ معشرت معادیہ ہے کہ متحق تو گر کوئی آلیں بات ان کا شدید ترین می ادف و میں اس ذمہ دادی میں تسابل برتا ہو یا کوئی آلا کی بات کمی افضا کی ہو۔ میں مجمعتا ہوں کہ آئی ہی بات میں دادی میں تسابل برتا ہو یا کوئی آلا کی بات کمی افضا کی ہو۔ میں مجمعتا ہوں کہ آئی ہیں ایک بات میں دور دادی کا آپ پر ڈالا میا نا اور میراس بار کا باحس طریق متحق ہونا، مرون میں ایک بات میں ایک بات میں دور دادی کا آپ پر ڈالا میا نا اور میراس بار کا باحس طریق متحق ہونا، مرون میں ایک بات کی ایک بات میں دور دادی کا آپ پر ڈالا میا نا اور میراس بار کا باحس طریق متحق ہونا، مرون میں ایک بات

امرمهاوين كري مصلم فسيلت ومنقبت كالموست يم بنجاتى -

هواول الملوك ويجير الملوك.

مد ده مسلمانون برمیلی باد شاه بیشه گرباد شا بون می مدینی بهتر کند ؟

اسی چیزی فردن بولانا مودد ده ی بیشی بازشاه بیشی گرباد شا بون می مدینی بهتر کند بیشی شهادت می بین اشاده کیا ب دستی شهادت می بین اشاده کیا ب کرمشانده بین شهادت می بین اشاده کیا ب گران سادی خصوصیا تا می بین آن تک توامله می محوصت اپنی بهترین مصوصیات کے ساتھ میکنی دہی ہے گران سادی خصوصیا کی بین تر بین میں مادی بین برمها دین کا انتقال براسے ۔

## مخل فظرافعال يربمه إمت

معنرت اببرمعادي يريح في فقرافعال كاذكر منا نت والوكيت من بها انهاب بظاهر بعین معنوات سفے نسیسے اجتہادات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جن پرامیرمعا دیہ دخ حذال أيدا يوربون محرليكن اسمي كوني شكر بني سير كربين ودمرست امحاب سنطاى يسائة سيراخ آلات كياسب اوران كامول كوخطل ترابتهادى كربج استر محف خطا قراد وإسهره بلكران پر بیث کرده ایل منت سے تنقیدی اغراز کمی اختیار کیا ہے۔ یہ دونوں گرده ایل منت سے ہیں اوراگر بهلافراتي اسينتاق مي ولاكل لا تكسيس تودومرسك كرده كاموقعت كمي وزن ودميل سيتبي نهين بسب رمثال كيطور راكرمعنرت على اورمعنرت معاديم بابمي قبال مي دونون مجتبدي توكير برموال پریدهٔ بوتاسے کرمج تبد قبیمساکل توبا بمی مذاکرات اودلسانی مجادلات سے سطے ہوستے ہا مئیں، ان میں تلواد کا استعمال طرفین میں سے کسی ایک یا دوسرے یا دونوں سے سیے کیے مائز ہوسکتا ہے اکباکتاب ومنت میں سے اس کے تن میں کوئی محکم دمیل پیش کی ما مكتى سبے كرجى اجتهادى اموريس عجته دخعلى اور عجته ديمعيب دونوں ما جوري ال بس اجتهادى اخملًا من كوبرفراتي بزددِ تمشير من كرسته مي مي بجانب سهد ? امام ايوم دالد محدي مرحني الياني ببنهاي أتمنون مدى مصعبتهدين من شمادكيا ما تاسيد، وه اين كتاب در اينارالحق على الخلق» ومطبعه الأداب، القاميره، شامله ، كي مقيم « ومه يرسمنتريت على أور معنرت معاديغ بك كم معلط من محمق بين كرامام مادل مص الأف والاعامى وأتم مي كيونكريد بغاوت وتعادى مسائى فروع معصمتاى نبي سيد بمرفر لمستهيده

لیں الجتهد المصنوعند یقاتل علی جتهاده ویقتل دیهد دهد. مین مجتهدی اجتهادی خلطی معادت سے ، اس کے اجتماد سک خلات تنال نہیں ہوتا ، ذا سے تناکر کے اس کا فرق معادت ہوسکتا ہے ۔

اسىمقام پرانبولسنے بیمی بیان کیاست کروہ اس سند پراپنی و دمسسری کمات لوین الباسم

نى الذب عن سنّة الى القاسم " يم تعميل كمث كريك من -

بركيب بري كذادان كامتسودير بكاميرمادي كيدي بعن اعمال امثلا أب كا صنرت في الشير كان الما يدكووني عبدينا تا يصفيف بجرية كوتس كريا ، يداريس كام ہیں کہ جن سے یاد سے میں است کا یہ اجماعی موقعت تربیع میں کھی است کا یہ اجماعی موقعت تربیع میں کھی کھی الحریث کے یں داخل میں من پر شارع سنے دنیا وا توت میں اجر دو اب کا دعدہ فرایا ہے۔ جمکراسس كربجائ ميم ترموقف يرسيدكه الميرمعاوي قبل ازوقات اسينه ال انعال برتائب نادم موسته بن اور النّرتفاني في النبي معامت فرما دياسه على سيع انشاراللّم ورسي ان سے مواندہ مزہو کا اور انہیں وہی ورجات ومراتب مامل برل مے موان سے دوسرے احمال م كا فروي من يه بات من نوش عمل أو الديب إن كر بغرب سن نهي كبروا ين سبل بمي كلمة يكابول كرحصرت عايناكي وفات برحضرت معاوليا كارونا بيثابت كرتاسهم كرآب بي بدل پہلٹیان ہوسئے ۔اسی **طرح** اپنی وفات کے وقت بعن کلمات مجواًپ نے ادا فراستے ان سے يم يما على بوتاب كراب تبل مجروع برتادم و تأسُّف من منه الك قول آب مما تواریخ بن منقول ہے کہ مجرو سے مائے میارا مامنا قیامت کو طویل ہوگا۔ بعض دوسر سے اقوال میں پہلے نقل کرچکا جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حب امیر معاور معنرت عالمتہ ہوتا کے خدمت من بہنجے اور انہوں نے امیر منادیم کو حضرت مجرات محد معلیمیں طاعت کی تو امیر معاویے نے اسٹے نعل کی مافعدن کرسنے اور اُسسے می کجانب ٹابت کرسٹے کی کوسٹٹ نہیں کی بعیباکہ آج ۔ كل بعن جُست كواه كريب بن ملكرآب في معدون وتدامن كا رويانتهاركيا-امام وبهي نے برئیر اعلام النبلاریں جہال صنرت مجرانے میں عدی محے مالات بیان سیے بیں وہاں سب مے مپہلے ان کے محانی ہونے کی تصریح کی ہے میموان کے قتل کا داقتہ بیان کرنے کے بعد معتبے :*U*;

وتدامران هنام برسالة مائشة وقدا قتار إفقال يأامير الدومنين: اين عن ب عنكم علم الى سفيان - تنال غيبه مشلك عنى يعنى إنه تلام- واي بنام معنوت مائشة كابيقام يدكرا يرماه يركيا ي بيني ترعنوت بجرة النماك كي بال بيني ترعنوت بجرة النماك كي بال بيني ترعنوت بجرة النماك كي بالم يحد النماك كان بالم يحد النماك كان بالم يحد النماك كان بالم يحد النماك كي بالم يوم الذي الم يحد النماك كان الم يعد النماك المعد ال

دنی جدی بر الفران با برائی ای توجی و قرور کو الے سے ایر معاویج کا قرار بہلے نقل کی جا جا کہ ایک جا بھی اس کا الم قابی سے کہ اس کا میں الم میں الم الم اللہ بھی کے اللہ بھی کے

مه میراطام البهاد، جدید مشته ترجیم صرت میری دری دری دری دری دری دای دری کراسی منعی پرام دیبی منتقدی میرام دیبی مارت بن منتقدی می میرادی می به میری و آن بی جداری به مارت بن منتقدی می میری و آن بی جداری به مارت بن میری میری میری به میری می گرفتاری می به میری و آن بی جداری به مارت بن میری میری میری میری ایری اسال ان بینی سبیدی میری ایری میری ایری میری به میر

قراں بات کا کنت اندلیے ہے کہ اوکسٹے ہے کہ اوکسٹے ہے کہ ایس اجہادی خلفیولیا کی ہروی کریں ہے بلکم ان کہ بیاد بنا کر اپنے ہیے ایجہاد کا وائے ہیں سے مرکاج آکریں ہے۔ اس وقیت آخریم کی ہیں کا بنا پہلی کو لیسے ایجہ المعان سے دوک مکیں ہے ۔ کیا ہم ان کا مُزا و مال ہے گا المدھن یہ کرکر باخر درمکیں ہے کہ جھا ہے کام ہے ہے قوی کام دوا تھے اور موجب اجدو ٹواپ سے مگرتم ادرے ہے یہ تامعا اور احدیث وزود عذاب ہیں ؟

كمزورروابات

اپنی بحث کوختم کرنے ہے ہیں ایک الدبات جس کی طون اشارہ کو دیا مناسب سیستا ہوں ، یہ ہے کہ امیر معادیع کی فغیلت یں اجبن لوگ اس مدتک فقوسے کام بیستے ہیں کہ بالکل میغوج و منکر دوایات کا بھی بلا کا قرم الدالیتے ہیں الدائیر معادیع کام تربرا آنا پڑھا دیتے ہیں کہ وہ خصرت می ناخ بلکہ معنرت الد بجر الرحم ترافیدے کی اور پنے الد فائن تر تعلی کے بی روف اس میں ما اس میں مان میں معاویہ کی گائیس کے آخری ان کے ہوا لا دوارہ مولی کا گوٹ میں اس کے ہوا لا دوارہ میں اور بیا گیا ہے۔ ما میس می اور بیا کی ما قب کے مناقب ہوا کی ساب کے اس می اور بیات انجھا کی اس کے اس می ما دور بہت انجھا کیا ہے۔ میں دیکھی ایک بار دوارہ میں ان کے مواد میں ان کے مواد کا مولی کا کوئی ان کے مواد کا مولی کا کوئی ایک ان اور کہا ہے اور بہت انجھا کیا ہے۔ میں دیکھی ایک بار دوارہ میں ان کے مواد میں ان کے مواد کی اس کے مواد کی کا دوارہ میں ان کے مواد کی ان کے مواد کی کا دوارہ میں ان کی کا دوارہ میں ان کے مواد کی کھی ہوں کا دوارہ میں ان کے مواد کی کوئی ہوں کی کا دوارہ میں ان کی کا دوارہ میں ان کے مواد کی کا دوارہ میا کی کا دوارہ میں ان کی کا دوارہ مواد کی کا دوارہ میں ان کے مواد کی کوئی ہوں کا دوارہ میں ان کی کا دوارہ میں کا دوارہ میں کی کھی کا دوارہ میں کا دوارہ کا دوارہ میں کا دوارہ کی کا دوارہ کا دوارہ کی کا دوارہ کی کا دوارہ کی کے دوارہ کی کا دوارہ کی کی کوئی کی کی دوارہ کی کا دوارہ کی کی دوارہ کی کا دوارہ

مدایک دوایت بی آدیمان ک سے کرنی کریم سنے صفرت الو کمر الا الم و و و ن معترات کوئی محترب مرا الحرو و و و ن معترات کوئی معترات کوئی معترب فرا یا محرو و و و ن معترات کوئی مشود و نز کو کا دُاور معا لم کوان سکے مشود و نز کو کا دُاور معا لم کوان سکے مامنے دکھو کی ذکر وہ توی بی دمشورہ دیں محد ) اور ایک افرائی بی رفاط مشود و نز دیں محد ) اور ایک بی رفاط مشود و نز دیں محد ) اور ایک بی رفاط مشود و نز دیں محد ) اور ایک بی رفاط مشود و نز میں مشود و دیں محد ) اور ایک بی رفاط مشود و نز

اگر اختصاد میش تظرنه بختا توش اس دوایت پرخس تنقید کرتا ۔ تا ہم بحا عرض سبت کریہ مدین ملکر سبت بھی الزوائد نے است دوی کرنے سے بعد تصریح کردی ہے ۔ ام برموادی اصحاب خوری بیں سے نہ تھے ۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خوری بی سے نہ تھے ۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خوری بی می میشن ت اور پر ان میں میں ماروں کا تو اور پر ان ایت ممتاز ہے ، مینی کرمت و در مرتبہ ایس مرتبہ ایس میں مربوں کا تو ان دونوں سے مشورہ کرنا ۔ تام اہل ملت نے شیخین کی مندی واجاع کے خصومی مجتب قراد دیا ان دونوں سے مشورہ کرنا ۔ تام اہل ملت نے شیخین کی مندی واجاع کے خصومی مجتب قراد دیا

-- براى دايت ين قرآن جيدى جن أيت كى فرت الثاره ب اى كا تعلق مشوره سينهي اماده الداس سے منتے بلتے معلات سے ہے۔ افرید کیا بات ہوتی کرامیرما دیر توی بن برشورہ دي مح اودا عن المعلم فوده زوي مح يخود الكا قوت سه كياتمان الدكيا معزرت الرخ معشرت الويكر فوى الدايى در تنے يا ميمن تاريخوں ميں آيا ہے كرمعنرت عرف كومعنرت على نے ببيت المال كے اونٹ ج استے ديجها توصنريت عمان شيد فرماياكہ اميراتونين عمرا القوى العيماير. موتنوع الدبية كى دوايات كومناقب معاويش كے طور يربيان كرنا بهر ملل 8 طائل سيد يعجراس مجست ين المحصفے يصربت معاولة كاير قول معنودنوكائ منقول سب كر" ياديول النُّرس امام اسنے سيقل مسلانوں سے قبال کرتا تھا ہ اورمنی ۱۲۲۹ کے مکھاہے کہ ہم دیجیتے ہیں کہ بدن احد پنرت ادرفز وه مديدين اليرموا ويركفاد كاما نب سيرشرك د جوسة مالاكراس دقت آب بواى شقه كيا محودا خرف ما حب يامحدتني صاحب بنا سكته بي كرب ابرموادية كي لنى تعريح كعملابن ده اسلام لا في سي بيني مسلانون سي تكال كرت من توبعران دونون صاح ول اميرمعاوية كوكب اوركي وكيدلياكروه كغاد كافرت سي شرك جلف نهيل موست إيدونول بالل بيك وقت كيد ميم ومكن بن!

امام ذهبي كي تصريحات

اب میں آفرین جا بتا ہوں کو امام ذہبی کی جس کتاب کا ذکر میں سف اوپر کیا ہے ، اسی
کتا ب کے جند اختامات پر ابنی اس تا فیصف کا خالمہ بالخیر کردوں ۔ امام ذہبی امام ابن تجریسے
ہم صراود ہم پتر ای انہوں نے ابن تیریہ کی منہا تا السندہ کی تخلیص المنتی کے نام سے کی ہے۔
وہ امام ابن تیریس کے خاکر دہیں ، بلکہ میری تریات یہ ہے کہ دوفوں ایک دو مرسے کے خیر برخ
اٹر ال اس سے ہیں ، لین ایک دو مرسے سے دوایت معدیث کرتے ہیں ۔ کھرامام دہبی کی
شخصیت اس اختماد سے می اپنی مثال آب ہے کہ انہوں نے جہاں ای تیریم کا بہت سے
مواقعت میں ساتھ دیا ہے ، وہاں میعن امود ہی اختماد سے کی ایہ ہوں اور دو لوں مود توں
مواقعت میں ساتھ دیا ہے ، وہاں میعن امود ہی اختماد سے کی کیا ہے اور دو لوں مود توں
میں ابنوں اور دیگا نوں کے دار سے ہیں ۔ امام ذہبی امیر موادین کی ترجمہ بیاں کو تے ہوئے۔
انٹر میں فرط تے ہیں ،

معادية من خياس الماوك الذين غلب عن الم على ظلمهم ومساً هوبرئ من الهنات والله يعقوعنه-

معمادیم ال بیتری بادنا بون می سے بی کا عدل ال سے ظلم کا الب ہے۔ امیرمعادیم کرددیوں سے بری ند تھے بہتیں الترمعات فرائے گا م میرمعادیم کرددیوں سے بری ند تھے بہتیں الترمعات فرائے گا م

انى مى زيرع قداست مدوقد طألت احرائى عليكم حتى مللتكم وملاتهونى ولاياتيكم بعدى خيرونى كهاان من كان تبلى خيرونى -اللهم قدا جبت لقاءك فاحب لذائى -

درمیری کمینی اب کفتے گی ہے۔ میری امارت تم ہطویل ہوگئی میہاں تک کرتم ہو سے الدین تم سے اک گیا۔ اورمیرے بعد کوئی مجدسے مہتر بہیں ہے گا اورمیرے بعد کوئی مجدسے مہتر بہیں ہے گا میں میں الدین تم سے اک گیا۔ اورمیرے بعد کوئی مجدسے مہتر بہتر سے مہتر سے مہتر سے درسے التہ میں تیری طاقات ہے میکر تا میں اور تو کوئی میری طاقات ہے مذربا ہے۔

مجرامام ذہبی کھنتے ہیں کہ امیر معاویے نے برید سے کہا ا

ان اخون ما اخا ف شیخ عبلته تی امراك - شهدان دسول الله سلی الله علیه وسلم یوم اقلم اظفاس و واخلامی شعری نجیمیت دالك فاذامت فاحش به فعی وانقی -

می می دراند می می دراند می می مندمت می منامنر می این می می دراند می دراند

اس کے بعد امام ذہبی تکھتے ہیں کہ جب ابیر معاوم کا انور وقت آیاتو پر مجا کیا گئی۔ کوئی دمیت کریں مجے ۔ فرمایا: الله ما الله ما الديمة واعمت عن الزكة وتباون بعد بدك من من العربية غيرك نما ومن إدك ملاهب. من العربية غيرك نما ومن إدك ملاهب. المن من العربية غيرك نما الغزش سعد والدن أراء الغزش سعد والدن أراء الغزش سعدان كا دانى سعدة المراء المن كالميازي سعدان كا دانى سعدة المراء المن كالميازي سعدان كا دانى سعدة كا كون بجراني عد

(يررًا على اللهام اللهام يورس وادالمعادت امعرم مقره-١- ١٠٠)

اسے ، المدّی طرح تو اینے سے پایاں دیم ذکرم سے صغرت امیر معاویہ دئی الشر عذسے بیتنی ددگزد فراسٹ کا ، اسی طرح تو اس دائم ، اگٹم ، طابی ہے ہے مدو حماب گنا ہوں کوہی معادت فرما اود کوئی افوزش تکم مجہ سے ہوئی ہے توجعے بخش دسے ۔ میں نے بچرکی مکھا سے تیرسے دیں کی عیست ہیں کھھلہے ۔ میکن تجوسے ، تیرسے اگٹری نی در مول مسلی المشرطیر دستم سے ، اگٹ ہے محابہ کوام سے ، محفود کے آبیاج مخطام سے محبت والعنت ہی کا میذ بر اسپنے دیل نا تواں ہیں دکھتا ہوں ۔ ان امعا ب عی سے کسی سے خلاف اسپنے اندرقِل وابنی نہیں دکھتا ۔ و انھو دھوا نا ان المصر حد الله دیب العظمیوں ۔